

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیا بدل سکتا ہے

مجهوعة افادات حكيم الأمة مُجددُ والملّة نها نوى رحمه الله عكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوى رحمالله شهيداسلام مولانا محمد يوسف لدهيانوى رحمالله شيخ الاسلام مفتى محمد تقى عثمانى مظله العالى مُنِعَ إسلام مولانا محمد يوس بإلن يورى مظلالعالى وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيَهُ چوک نواره ستان پَائِتان

(061-4540513-4519240

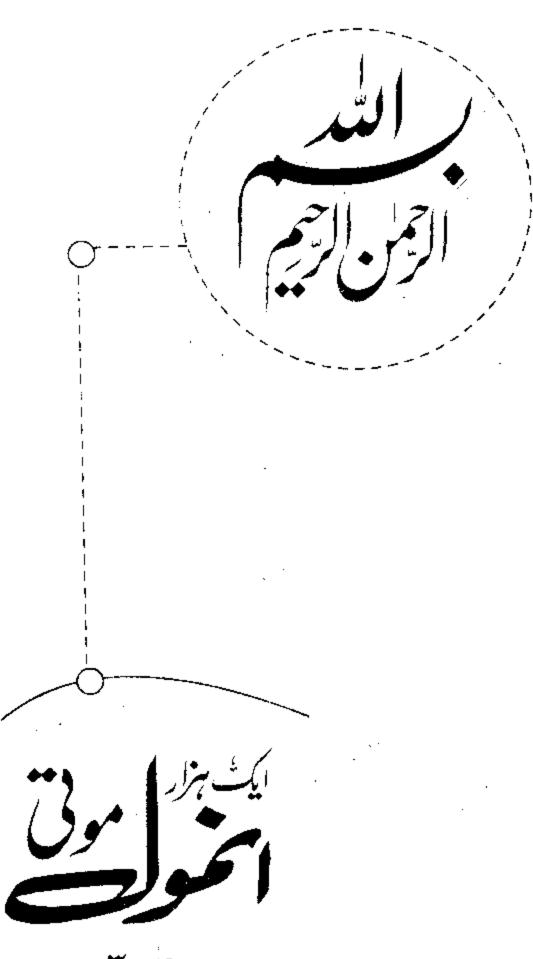

جند-سا



.

.

•

•

.

.

.

.

#### بست شيكوالله والكوم في الترجيع

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے دین کتب کی ورق گردانی کی تو فیق ملتی رہتی ہے دوران مطالعہ الیی مختصراوراصلاح افروز ہا تیں جمع کر زیکامعمول ہے جو قاری کے دل و د ماغ پر فکر عمل کی دستک دے اور عملی جذبہ تحرک کرنے میں مجرب ہو۔

ای طرح این این مرح این این بین بین بین بین بین بین بین اور ملفوظات سے وہ با تیں جن کی عصر حاضر میں اُمت مسلمہ کو زیادہ ضرورت ہے انہیں بھی نشان زدہ کیا جاتا رہا۔ اس طرح مخصر لیکن اصلاح افروز ملفوظات .... حکایات اور تاریخی اسلام سے اخوذ ان واقعات کا خاطر خواہ مجموعہ تیار ہوگیا جس کی روشنی میں ہم اپنے تابناک ماضی سے بہت کچوسیکے کراپنے حال کو درست کر سکتے ہیں۔ حالت کی بہی درسکی ان شاء اللہ مستقبل کو روشن اور آخرت کومنور کر زیکا ذریعہ ہوگا۔ مین تابناک ماضی سے بہت بجرب وظائف وعملیات اوراصلاح افروز زینظر کتاب دوران مطالعہ نتخب ملفوطات ... حکایات مجرب وظائف وعملیات اوراصلاح افروز واقعات اورعبرت وقعیحت سے مزین حکایات کا گلدستہ ہے جو سابقہ سلسلہ 'آلیک ہزار آمول موتی ''کی واقعات اورعبرت وقعیحت سے مزین حکایات کا گلدستہ ہے جو سابقہ سلسلہ 'آلیک ہزار آمول موتی ''کی پین جلد ہے۔ آئے کے مصروف حضرات جوطویل مضامین سے گریز کرتے ہیں وہ بھی فرصت کے چند کھات میں ایس کتب کا یک صفی کا مطالعہ کر کیا ہے دل ود ماغ کو معطر کر سے ہیں۔

پر دست بی سب سے معامین ترغیبی ہیں آگر چہ کوشش کی ہے کہ ہر بات باحوالہ ہوئیکن مآخذ اس کے متند ہیں اس طرح ان چیزوں ہے دینی احکام پڑھل ہیرا ہوئیکی ترغیب تو حاصل کی جا سب کے متند ہیں اس طرح ان چیزوں ہے دینی احکام پڑھل ہیرا ہوئیکی ترغیب تو حاصل کی جا سکتی ہے کیکن ان سے مسائل کا استنباط اور دلیل پکڑ نامناسب نہیں ۔ بیکام اہل علم کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے اس سلسلہ کی پہلی جلدیں بھی کافی مقبول ہو کمیں زیر نظر جدید مجموعہ بھی ان شاء اللہ قار کمین کی دینی ودنیاوی صلاح وفلاح میں معین ثابت ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اس پُرفتن دور میں اپنے اسلاف واکا ہرکی تعلیمات اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ہم سب کو دین اسلام کی معتدل تعلیمات پڑھل ہیرا ہونے کی قدم پر چلنے اور ہم سب کو دین اسلام کی معتدل تعلیمات پڑھل ہیرا ہونے کی

ورالله لا ... محمد الحق غفرله ... رئي الاقل ١٣١٠ه

توثیق ہےنوازیں آمین۔

# فہرست عنوانات

| رحمت خداوندی کی اُمید                           | ۳۱ | حارثه بن سراقه انصاری رضی الله عنه  | ٣2         |
|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------|------------|
| بیاری ہے شفا                                    | ۳۱ | كثيرالمافع قرآنى دُعا               | ٣2         |
| پانچنتم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو          | ٣٢ | سلام كهني كاضابطه                   | ۳۸         |
| تعلق مع الله                                    | ٣٢ | سلام كہنے ميں جمع كاصيغه استعال كرو | 71         |
| اصلاح خلق میں نیت کی درستگی                     | ٣٣ | پرده کی ضرورت                       | <b>m</b> 9 |
| زينداولا د كے حصول اور زندگی کی تنگی كیلئے نسخہ | ٣٣ | پُرخلوص سجده                        | ۴.         |
| نماز کی اہمیت                                   | 20 | گناہوں ہے بیخے کانسخہ               | r*•        |
| قناعت پبندی                                     | ٣٣ | صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر      | ۴.         |
| عقل دو در ہے                                    | 77 | جب مم شده مال مل گیا                | ۳۱         |
| اسلام وعلم کے آثار                              | 2  | عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام      | ۳۱         |
| حفزت سلمان فارى رضى الله عنه اورسعيد            | ro | برائے دفع ظلم                       | 61         |
| بن اني وقاص رضى الله عنه كى عيادت               |    | کسی گناہ کوحقیر نہ جھنا چاہیے       | 4          |
| بلڈ پریشر کے مریض کاعلاج                        | ro | فتنهار تدادكي روك تفام              | ۳۳         |
| عورتوں کی دومثالی صفات                          | ٣٦ | صبراوراس کی تشریح                   | ۳۳         |
| جسم ادھار مال ہے                                | 24 | صحبت نیکال                          | 44         |
| أيكاهم ادب                                      | ٣٧ | فرزوق کی ہشام کےسامنے حق کوئی       | ra         |
| د نیاجال ہے                                     | 72 | نماز گناہوں کومٹادیت ہے             | ۳٩         |

| گھر کا انظام ہوی کے ہاتھ میں ہونا چاہئے   |
|-------------------------------------------|
|                                           |
| زندگی کا ہرون اہم ہے                      |
|                                           |
| عجب اور كبر كاعلاج                        |
|                                           |
| حضرت امام محمد شيباني رحمه الله كي امام   |
| اعظم رحمه الله سے ملاقات                  |
| عقل كى سلامتى كاوظيفه                     |
| غیبت کے مفاسد                             |
| عفوودرگزر                                 |
| بيت الله كي مركزيت                        |
| /                                         |
| حفظاوقات                                  |
| اولا د کی صحت یا بی کاعمل                 |
| امام ابوحنیفی گی امام مالک سے پہلی ملاقات |
| رضااوراس کی علامت                         |
| میں وہی بچہ ہوں                           |
| افضل سلام اوراس پرنیکیاں                  |
| عورتوں ہے حسن سلوک                        |
| وقت واقعات كاايك دريا ہے                  |
| ما هيت تواضع                              |
| عزت وكمال كامعيار                         |
| محبت النهبير                              |
|                                           |

| 4. | .4. "111 / . 4 @                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | صحبت میں نیت کے مطابق اثرات                                                                              |
| ۷۱ | شهدائے بنوہاشم کی تعداداورانکی جبیز وتکفین                                                               |
| 4  | ابوالحن نوري رحمه الله كاكمال اخلاص                                                                      |
| 4  | بھوک اور پیاس                                                                                            |
| 25 | سلام کا جواب نه دینا                                                                                     |
| 4  | الله تعالى كاقرب ورضا                                                                                    |
| 4  | بیوی کوشو ہرنہ بنا نیں                                                                                   |
| ۷٣ | حفزت اجميرى رحمه الله كفع عام كي وجه                                                                     |
| ۷٣ | نمازمعراج مؤمن                                                                                           |
| ۷۳ | حقيقى بالغ                                                                                               |
| ۷۵ | الله والول نے وقت کیے گزارا؟                                                                             |
| 44 | عرفان خداوندی ایک عطیہ ہے                                                                                |
| ۷۸ | دين البي اور عقل                                                                                         |
| ۷۸ | گناہوں کا خیال                                                                                           |
| ۷٩ | معاملات ومعاشرت                                                                                          |
| 49 | دین اوراس کی حفاظت                                                                                       |
| 49 | ذكروشغل فهم قرآن كيليئ مثل شرط بين                                                                       |
| ۸٠ | کثرت سے شکر کرو                                                                                          |
| ۸٠ | اصلاح مبلغين                                                                                             |
| ۸٠ | اہتمام استطاعت                                                                                           |
| Λí | استقامت كامقام                                                                                           |
| Ar | رضا كدرجات اوراس كمراتب اوراس كاحكم                                                                      |
| Ar | امير المومنين كي حالت                                                                                    |
|    | 21<br>27<br>27<br>27<br>27<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |

| 1•4  | زيارت نبوي كيلية قرآني عمل                            | 97   | حفزت محمر بن سيرين رحمه الله كاعجيب واقعه |
|------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 1•9  | چندآ داب معاشرت                                       | 94   | خسن كلام                                  |
| 11+  | صبرورضا كيضرورت                                       | 94   | غيرا ختيارى كوتابى برڈانٹنا               |
| 11•  | شان رسالت صلى الله عليه وسلم                          | 92   | مكمل كلمه طيبه كي ضرورت                   |
| 11+  | کمال ایمان مطلوب ہے                                   | 91   | لمحات زندگی کی قیمت                       |
| 111  | حضرت معاویة کی ضرار بن ضمر ہے گفتگو                   | 91   | صبر وظيفه قلب                             |
| IIT  | برائے حصول اولا د                                     | 99   | حقوق العبادكي انهميت                      |
| 111  | ز دجین کی خوش اخلاقی کااثر                            | 99   | جنگڑے کی نحوست                            |
| 1111 | رمضان المبارك كي قدركرين                              | 99   | انبياء يبهم السلام كى كمال روحانيت        |
| 110  | اصلاحنفس                                              | 100  | اصلاح نفس کے متعلق ایک تنبیہ              |
| 110  | طلب خير کې وُ عا                                      | 1+1  | حضرت حارث بن ابي حالد رضي الله عنه        |
| 110  | دین میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت                       | 1+1  | حضرت امام مالك كي خليفه منصور سے ملاقات   |
| 110  |                                                       | 1+1  | آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے رضا         |
|      | ضرورت نسبت                                            | 1.0  | بیداری کااک پیغام                         |
| 110  | ونیاقیدخانه                                           | 1.0  | علامات انوار                              |
| IIY  | صحابی کی اپنی پڑوس بیٹی سے ملاقات                     | 1014 | گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت       |
| 112  | ایخ گھروں میں بھی آ واز دے کرجانا جا ہے<br>حقیقہ سے م | 1.14 | تعليم خداوندي                             |
| 112  | حقیقی زندگی کون ی ؟                                   | 1014 | ذكر كومقصور مجهج                          |
| 112  | رضا کاطریقه                                           | 1+0  | حضرت خُبیب بن عدیؓ کی شہادت               |
| IIA  | تقوی اوراس کی برکات                                   | 1+4  | جنت کے اسٹیشن                             |
| 114  | سيدنا خظله رضى اللدعنه                                | 1.4  | حکمت کے اسرار                             |
| ITI  | رضا بالله اوررضاعن الله                               | 1.4  | جائز مراد كاوظيفه                         |
| ITI  | آ داب معاشت                                           | 1•٨  | حضرت جندب بن عامر رضي الله عنه            |
| ITI  | عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام                        |      | کی بہادری اور شہادت                       |

| 124  | واسطے کی قدر                                | ırr  | تبليغ مين نيت كياهو                         |
|------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 100  | جب ز ہربے اثر ہوکررہ گئی                    | ITT  | امراض روحانيه كےعلاج كى ضرورت               |
| 124  | جيب خرچ بھي ٻيوي کاحق ہے                    | irr  | قول کے بجائے مل زیادہ مؤثر ہوتا ہے          |
| 12   | اہل جنت کی ایک حسرت                         | irr  | خلال کے بارے میں مدایات                     |
| 12   | يحميل نماز                                  | 110  | نماز فجر كيلئة لائحمل                       |
| IFA  | متفرق تصيحتين دواز ده کلمات                 | 110  | آ خرت کی تیاری کی فکر                       |
| 1179 | دعوت كاطرز                                  | 110  | غصه كاعلاج                                  |
| 100  | صبر کے معین تصورات                          | IFY  | الله كے مہلت دينے سے دھوكہ نہ كھاؤ          |
| 100  | برائے حصول اولا د                           | 174  | حصول ہدایت کاعمل                            |
| ا۳۱  | چندآ داب معاشرت                             | 172  | گھرسے نکلنے کی دعا                          |
| Irr  | بازار میں دا خلے کی دعااور فضیلت            | 11/2 | قضاءاوراس كى دوتتميس                        |
| IPT  | جيب خرچ بھي بيوي کاحق ہے                    | 11/2 | نافرمانی کی حقیقت                           |
| 100  | دورحاضر کی پانچ خامیاں                      | ITA  | ذ کروشغل کرنیوالوں کونصیحت                  |
| 100  | كاروباركى ترتى وبركت كاعمل                  | 119  | حفرت عباس كاحفرت عراسي معامله               |
| ١٣٥  | ابل ساع كيليئ آ داب وبدايات                 | 119  | دین ودنیا کی فتو حات کاعمل                  |
| 102  | حفرت خبیب بن عدی حفرت عاصم بن               | 11-  | حضرت معاوية كالوماشم بن عتبكي عيادت         |
|      | ثابت اور حفرت عبدالله بن اليس رضى الله عنهم | 11-  | لا پرواه شو ہر کو مطبع کرنے کی تدبیراور عمل |
| IMA  | اہل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت             | 11-1 | وقت ہی زندگی ہے                             |
| IMA  | پایندی نماز کاوظیفه                         | 1111 | راسته میں نظر کی حفاظت                      |
| 1179 | تاجر كوخر يدوفروخت كے مسائل جاننا ضروري     | 111  | تقذيم وتاخير                                |
| 169  | عورتوں کے مل اصلاح کی آس نہ لگاؤ            | ırr  | اصلاح نفس كے تعلق ایک اہم تنبیہ             |
| 10+  | اصلاح نفس كيليج مجابده كي ضرورت             | 100  | شهادت حفرت خيممه بن حارث رضى الله عنه       |
| 10+  | تو به کی حقیقت                              | 127  | متقى بننے كاطريقه                           |

|     | T                                      |     |                                             |
|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 144 | رضائے خداوندی کے ثمرات                 | 101 | قلب سلیم کے کہتے ہیں؟                       |
| 142 | كاميا بي كيلي عمل                      | 101 | نى كرىم صلى الله عليه وسلم كاذ كركر زيكاشوق |
| AFI | كمال اسلام                             | 100 | اہل تقویٰ کا احتساب نفس                     |
| AFI | ضابطه حيات                             | 100 | سترحفاظ صحابه رضى اللعنهم كى شهادت كاسانحه  |
| 179 | حضرت حسيل بن اليمان رضى الله عنه       | 104 | حضرت عا ئشەصىرىقة اور خدمت دىن              |
| 149 | بچیوں کے رشتہ کا وظیفہ                 | 104 | حصول ہدایت کا وظیفہ                         |
| 14. | حضرت بصرى رحمه اللدروم ميس             | 102 | امام عظم ابوحنیفه مسایک محض کی ملاقات       |
| 121 | ناحق ستانے کاوبال                      | 109 | صحبت ابل الله كا فائده                      |
| 121 | كامون مين آساني كأعمل                  | 109 | حج میں فنائیت کی شان                        |
| 141 | فضيلت تؤبه                             | 109 | علم اورمعلومات میں فرق                      |
| 121 | وقت ایک عظیم نعمت                      | 14. | خريد وفروخت مين آساني اختيار كرنا           |
| 128 | عظيم منصب                              | 17+ | گھر کا ماحول خوشگوار کیسے بن سکتاہے؟        |
| 121 | فراخی رزق                              | 171 | بچیوں کے دشتہ اور پریشانیوں نے بات کامل     |
| 121 | الله تعالى حاكم بهي عيم بهي            | 145 | صحبت الل الله                               |
| 120 | اولادمیں برابری                        | 145 | محبت وذ <i>کر</i>                           |
| 120 | حضرت خنيس بن حذا فدرضي الله عنه        | 145 | خلاصه تصوف                                  |
| 120 | زندگی کیاہے؟                           | 145 | صحابه کی دعوت اور کارناہے                   |
| 120 | ونيادآ خرت كي نعمتول كيليئة قرآني وُعا | 145 | علم تفصیلی کا سیصنا فرض کفاییہ              |
| 120 | قلب کے اصلی گناہ                       | ואר | لفظ ' کل' 'ایک برا دهو که                   |
| 120 | مسجد کی صورت اور حقیقت                 | 141 | سس قدر عظیم ہے وہ ذات                       |
| 120 | ہدایت و گمرای ہے متعلق شبہ کا جواب     | ۱۲۵ | صحبت ابل الله                               |
| 120 | آ داب معاشرت                           | 140 | مؤمن کوقبر محبت میں جھینچتی ہے              |
| 124 | ایک لڑ کے کی حجاج بن پوسف سے گفتگو     | 170 | اندازبیان                                   |
| 124 | ایک لڑ کے کی حجاج بن یوسف سے گفتگو     | ۱۲۵ | اندازبیان                                   |

| ت صحبت ١٨٨ ايك عظيم خالون كى بچيوں كوانمول تصحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ضرور          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ا ا ا فا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             |
| امت كے مواعظ ١٨٨ عورت كيلئے نماز كى افضل جگه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حكيما         |
| اكريم بهترين وظيفه ١٤٨ پجر پچيتائے كيا موت! ١٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرآن          |
| عمانااورالله کی یاد کا تعدادووقت کی قید کا تعدادووقت کی قید ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | روزي          |
| ر ۱۹۹ ججراسودکوچومنا ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سياتا         |
| کام میں لائے احت محمد یک فضیلت احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وتت           |
| امراض عشفا ١٤٩ لفظ ملم كاكيا تقاضا ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| یم خاتون کی عورتوں کونصیحت ۱۸۰ علم کی فضیلت اور عمل کی ضرورت ۱۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ايك           |
| ات كى در تتكى كاعمل الما حارث بن بشام رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مالىحا        |
| ناراضگی کی نحوست ۱۸۲ غلبه توحید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اللهكى        |
| ى تعريف ١٨٢ قبوليت دعا كاايك وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ايمان         |
| راصرار ۱۸۲ تبلیغ بنیادی کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صغائر         |
| مرحوم کی فضیلت ۱۸۲ حضرت امام مالک رحمه الله کی خلیفه ۱۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امت           |
| ی حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عن | حفرر          |
| وشاہے ڈرکے وقت کی دعا احم ید وفروخت میں احتیاط ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ظالم با       |
| برالملک کے ایک قاصد کی حضرت ۱۸۴ والدین کی اپنی اولادے بے توجہی کا نتیجہ ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خليفه         |
| ن مینب رحمہ اللہ سے ملاقات اوقت ایک عام نعمت ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سعيدبا        |
| کے لوگ ۱۸۴ نفس کو بہلا کررکھنا چاہیے ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حإرتتم        |
| احب كاواقعه الما الميدناخيثمة ورائكے صاحبز اوے سعد اللہ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امام          |
| وین میں نفسانی اغراض ۱۸۵ "ایاک نعبد" میں ایک نکته ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اتباع         |
| تعزت ١٨٥ شفائي امراض كانسخه ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حفاظه         |
| نیاوی فضل ۱۸۶ بیعت کی حقیقت . ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | د <u>ئی</u> د |
| ورمنكرات سے بیچنے كى ضرورت الله كا الله كى محبت كا مقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گناه ا        |

| کے وفت خرید و فروخت کرنا ۲۰۱ صبر کی لغوی وشرعی تعریف ۲۱۲   | جب <sup>ت</sup><br>واقعه |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| کے وقت خرید و فروخت کرنا ۲۰۱ صبر کی لغوی وشرعی تعریف ۲۱۲   | واقعه                    |
|                                                            |                          |
| ر من قص ا                                                  | نماز                     |
| تجاب ۲۰۱ جماری ناقص حالت ۲۰۱                               | اشرم وج                  |
| بچانے کے چنداہم اصول ۲۰۲ اصلاح کیلئے ضرورت شیخ             | وقت                      |
| کآنسو ۲۰۲ برترین آدی                                       | تا ئي                    |
| کے شر سے حفاظت کاعمل ۲۰۲ شوہر سے محبت                      | ظالم                     |
| ذمه داریال ۲۰۳ حضرت امام بخاریؓ کے دوعجیب اشعار ۲۱۴        | فردکی                    |
| کےراستہ میں کھیانا مطلوب ہے ۲۰۱۲ طلبہ کم کونصیحت           | وین ـ                    |
| ن كاطريقه ٢٠١٧ حصول رحمت كابهانه ٢١٦                       | تلاور                    |
| ت عاصم بن ثابت رضى الله عنه ٢٠١٧ تربيت اخلاق كى ابميت      | حفرية                    |
| بدائش كأعمل ٢٠٠٧ الفاظ قرآن كي بركت وابميت                 | الژ کی پ                 |
| رجا گھر گر گیا ۲۰۵ اصاغرنوازی اور نظم ۲۰۵                  | جبگر                     |
| کاوپررونا کیارضا کےمنانی ہے؟ ۲۰۱ حضرت عمیررضی الله عنه     | ميت                      |
| وى كاليك بى جكد مندلكا كرباني بينا ٢٠٦ لقمان حكيم كاقول    | ميال                     |
| و دُهن ٢٠٤ أمام بخارى رحمه الله سيامير بخارا كي ملاقات ٢١٩ | کامکی                    |
| اب ٢٠٠ تقاضائے فطرت ٢٠٠                                    | صبر کا لو                |
| ى وسعت اعجاز ٢٠٠ ابل جنت ك اخلاق                           | قرآن                     |
| وحيد ٢٠٠ پاك دامني                                         | تقاضه                    |
| وتت خودکشی ۲۰۸ غنیمت جانو!                                 | ضياع                     |
| منیات ۲۰۹ دوی کے متعلق اہم تنبیہ ۲۲۱ منبیہ                 | فقهى                     |
| و بگڑنے سے سیرت کی تباہی اللہ اورٹی غفلت کی اصلاح کاممل    | صودر                     |
| رامت ٢١٠ كتب كذر يفخ صيل علم كي ضرورت                      | عجيب                     |

| الم الله کے ویلہ الم کرنا جائز ہے اللہ الله کے ویلہ الم کرنا جائز ہے اللہ اللہ کے ویلہ اللہ کے اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |            |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| معیارتکان معلان کون کا است دار از کان کا است در از کان کا است در کان کا کان کا است در کان کا کان کا کان کا کان کا کان کا کان کا کان کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rmm     | الل الله کے وسیلہ ہے دعاء کرنا جائز ہے      | ***        | شکر                                      |
| المسلانوس کی حالت زار الاسلانوس کی حالت زار کائل کی دعا الله کائل کائل کائل کی دعا الله کائل کائل کائل کائل کائل کائل کائل کائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770     | وقت کے چند غیر مسلم قدر دال                 | rre        | وظا ئف اورفرائض                          |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 727     | علماء وطلبه كيلئة حرز جان                   | יוזיז      | معيارنكاح                                |
| الناسعد بن رقع انصاری رضی الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1772    | ذ والشمالين بن عبد عمر ومهاجرى رضى الله عنه | 111        | مسلمانوں کی حالت زار                     |
| المجاد ا | 1772    | عضيلےمردکی اصلاح کاعمل                      | ۲۲۲        | مشکلات میں آسانی کی وعا                  |
| الاستون کوروائ دین کاطریقہ ۱۲۲۷ نجات کاراستہ اللہ سے شام کی گفتگو ۱۲۳۹ نجات کاراستہ الاستون کوروائ دین کاطریقہ ۱۲۲۸ نجات کاراستہ دجال کی بچپان ۱۲۲۸ زار حقیق ۱۲۲۸ دجال کی بچپان ۱۲۲۸ وعظ سے نع کاگر ۱۲۲۸ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ۱۲۲۸ بیوی کا بیار دوالا نام رکھناسنت ہے مام بحس کی امام طاق سرجمہ اللہ کے پاس ۱۳۳۹ بیوی کا بیار دوالا نام رکھناسنت ہے ۱۳۳۲ میں رہانسانہ وصالحین کے واقعات ۱۳۳۹ بیوی کا بیار دوالا نام رکھناسنت ہے ۱۳۳۳ میں رہانسانہ وصالحین کے واقعات ۱۳۳۹ جادد کے اثر است سے تفاظت ۱۳۳۹ بیار دہ عورت کی عظمت ۱۳۳۹ بیار دہ عورت کی عظمت ۱۳۳۹ بیار دہ عورت کی عظمت ۱۳۳۹ میں دوائس کی بیار تام کی بیار کی بیار تام کی بیار کی بیار تام کی بیار کی بیار تام کی بیار کی کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار  | rm      | صبروشكر                                     | rra        | سيدناسعدبن رئيع انصاري رضي الله عنه      |
| استوں کوروائ دینے کاطریقہ ۲۲۷ نجات کاراستہ دولوں کی بیجان دوبال کی بیجان ۲۲۸ دوبال کی بیجان ۲۲۸ دوبال کی بیجان ۲۲۸ دوبال کی بیجان کے بارے ۲۲۸ دوبال تا مرکفات کی استان کے بارے ۲۲۸ دوبال تا مرکفات تا ۲۲۸ میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ۲۲۹ بیوی کا بیار والا نام رکھناسنت ہے ۲۳۲ مام بیمن کی امام طاوس رحماللہ کے باس ۲۳۹ بیوی کا بیار والا نام رکھناسنت ہے ۲۳۲ میں بیار دوبات کا شعور اور احماس ۲۳۳ میں بیار دوبات کی فاظمت ۲۳۳ بیار دوبات کی توبات کا شعور اور احماس ۲۳۳ بیار دوبات کی فاظمت ۲۳۲ میں بیار دی کو قلیت ۲۳۲ میں بیار کی بیان کی سیم کا معتبر عمل ساتھ کی استان کی بیان کی بیان کی استان کی بیان کی استان کی بیان کا رفت کی کا سیم کا سیم کا میں بیان کی سیم کا میں کہا کہا دوبات کی استان کی استان کی بیان کی سیم کا میں کہا کہا دوبات کی استان کی بیان کی میں بیان کی میں دوبات کی استان کی دوبات کی میں اللہ عند کی دوبات  | rm      | زرین جمله                                   | 444        | قاضى شريح رحمه الله كااب بيني يعيم عامله |
| ۲۳۲۱       المرحقيق       ۲۲۸       المرحقيق       ۲۲۸       المرحقيق       ۲۲۸       المرحقيق       ۲۲۸       المرحقيق       ۲۲۸       ۲۲۲       المرحقيق       ۲۲۲       ۲۲۲       المرحقيق       ۲۲۹       ۲۲۲       المرحقيق       ۲۲۲       ۲۲۲       المرحقيق       ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rm4     | امام طاؤس رحمه الله يه مشام كى تفتلو        | 11/2       | آ داب معاشرت                             |
| استان کی ادار کے بارے الاسلام کا بیان کے بارے بارے استان کا گار استان کی بارے استان کی بارے استان کی بارے استان کی بارے استان کی بارہ الانام رکھنا سنت ہے استان کی بارہ کا با | MAI     | نجات كاراسته                                | 772        | سنتوں کورواح دینے کا طریقہ               |
| میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اللہ علیہ اللہ وسلم کی امام طاف سرم رسلف وصالحین کے واقعات بہہ اللہ وہ کورت کی عظمت بہہ اللہ وہ کورت کی عظمت بہہ اللہ وہ کورت کی عظمت بہہ اللہ اللہ وہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MM      | ذا كرحقيق                                   | rta :      | د جال کی بہجیان                          |
| ما کم بحن کی امام طاوس رحمد اللہ کے پاس اس کو النا تا مرکھ تا سنت ہے ہوں کا بیار والا تا مرکھ تا سنت ہے ہوں کا بیار والا تا مرکھ تا سنت ہے ہوں کی بیار والا تا مرکھ تا سنت ہے ہوں کے واقعات ہوں ہوں کے واقعات ہوں ہوں کہ بیار دہ مورت کی عظمت ہوں کہ ہوں کے حقیقت ہوں ہوں کہ ہوں کے حقیقت ہوں کہ ہوں کے حقیقت ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے حقیقت ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کے خواج ہوں کہ ہوں | MMI     | وعظ سے نفع کا گر                            | rya :      | مُرے اخلاق سے بچانے کے بارے              |
| مبر پرسلف وصالحین کے واقعات ۲۳۰ باید دو قائد وصالحین کے واقعات ۲۳۰ باید دو قائدت کے فائدت ۲۳۰ باید دو قائدت کے فائدت ۲۳۰ باید دو قائدت ۲۳۰ باید دو قائدت ۲۳۰ باید دو قائدت ۲۳۰ باید دو قائدت کے فائدت ۲۳۰ باید دو قائد کی خواجت ۲۳۰ باید کار فائد کی کار فائد کار فائد کار فائد کی کار فائد کار فائد کار فائد کار فائد کی کار فائد کار فائد کی کار فائد کی کار فائد کار کار کار فائد کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rr'i    | انتخاب شغل                                  |            | میں حضور صلی الله علیه وسلم کا بیان      |
| با پرده عورت کی عظمت ۲۳۳ جادد کا ترات سے تفاظت ۲۳۳ جاپرده عورت کی عظمت ۲۳۳ جاپر نوشانی پریشانی ۲۳۳ جاستارہ کی توشقت ۲۳۳ جستاری پریشانی ۲۳۳ معتبر طلب سے تجابت حضوری کی تعامل ۲۳۳ جستاری تریشانی معتبر کا تحقیق ۲۳۳ جستاری تعامل ۲۳۳ جستاری حضائلت ۲۳۳ جستاری حضائلت ۲۳۳ جستاری حضائلت ۲۳۳ جستاری تعامل ۲۳۳ جستاری حضائلت ۲۳۳ جستاری تعامل تعامل ۲۳۳ جستاری تعاملات تعامل | trt     | بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے            | 779        | حاکم یمن کی امام طاؤس رحمہ اللہ کے پاس   |
| استخاره کی حقیقت ۲۳۱ غیراختیاری پریشانی ۱۳۳۲ معتبر محلی شخصیت ۲۳۳۱ معتبر محلی شخصیت ۲۳۳۱ معتبر محلی شخصیت ۲۳۳۱ معتبر محلی شخصیت ۲۳۳۱ محضوری حق کاطریق کاطریق ۱۳۳۲ محلی وعظ کادب ۱۳۳۲ محدا کی از آن میس بری کی کاسب ۱۳۳۲ محبت صالح ۲۳۳۲ محبت صالح ۲۳۳۲ محبت صالح ۲۳۳۲ محبت محبت محدا کی محافظت ۲۳۳۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله عند ۲۳۲۱ محدات رافع بن ما لک رضی الله کار ۲۳۲۱ محدات رافع بر ۲۳۲۱ محدات راف | 444     | رفتأر وفتت كاشعورا وراحساس                  | 44.        | صبر پرسلف وصالحین کے دا قعات             |
| معتر علی سے نجات ۲۳۱ حضور عالم کیر شخصیت ۲۳۲ حضور ی کا کل سے شکا بیت کا سے شکا بیت ۲۳۲ طلبا سے شکا بیت ۲۳۲ محلس وعظ کا اوب ۲۳۲ خدائی تاراضگی رزق میں بے برکتی کا سبب ۲۳۲ بیوی سے خسن سلوک کا إنعام ۲۳۲ صحبت صالح ۲۳۲ صحبت صالح ۲۳۲ محبت میں رائے زنی ۲۳۳ خلوت کی حفاظت ۲۳۳ محضرت رافع بن مالک رضی اللہ عند ۲۳۲ سے شکل اللہ عند ۲۳۲ محضرت رافع بن مالک رضی اللہ عند ۲۳۲ سے شن  | 444     | جادو کے اثر ات سے حفاظت                     | <b>***</b> | بایرده عورت کی عظمت                      |
| حضوری حق کاظریق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المالم  | غيرا ختيارى پريثانى                         | 77"        | استخاره کی حقیقت                         |
| مجلس وعظ کا ادب برگی کاسب ۱۳۳۲ خدائی ناراغتگی رزق میں بے برگی کاسب ۱۳۳۲ بیوی ہے خسن سلوک کا إنعام اللہ ۱۳۳۷ صحبت صالح ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مايمالم | حضورعالمگيرڅخصيت                            | 77"        | معتبر مل ہے نجات                         |
| بیوی ہے خسنِ سلوک کا إنعام اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41414   | طلبا ہے شکایت                               | 111        | حضوری حق کاطریق                          |
| بیوی ہے خسن سلوک کا إنعام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rm.     | خدائی نارافتگی رزق میں بے برکتی کاسب        | 711        | مجلس وعظ كاادب                           |
| كتاب اورشخصيت دونول كي ضرورت ٢٣٦٦ حضرت رافع بن ما لك رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.P.P.  | 1                                           | +++        | ہوی ہے خسنِ سلوک کا اِنعام               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۵     | خلوت کی حفاظت                               | 49-9-      | احكام شريعت ميں رائے زنی                 |
| تعلیم ذکر میں شیخ کی ضرورت ۲۳۳۷ صبر کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | try     | حضرت رافع بن ما لک رضی الله عنه             | ++1        | کتاباور شخصیتدونوں کی ضرورت              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rry.    | صبر کی اقسام                                | ++1+       | تعليم ذكرمين شيخ كى ضرورت                |

| المرك اجميت اوراس كي منزل         المرك اجميت اوراس كي منزل         المرك اجميت الحراس كي منزل         المرك الجميت المرتبة         المرك المواجه الله عندان المرك الله عندان الله الله عندان الله الله عندان الله عندان الله عندان الله الله عندان الله عندان الله عندان الله عندان الله المعال الله عندان ال                                                              |     |                                    |      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-------------------------------------|
| ۲۵۷         حفرت شاس بن عثان رضی الله عند           ۲۵۸         حفرت شاس بن عثان رضی الله عند           عاشکری کے بھیا تک نتائج         ۲۳۸         جری انواع اوراقسام           ۲۵۸         جری انواع اوراقسام         ۲۳۸           ۲۵۸         جری انواع اوراقسام         ۲۳۹           ۱۵ساب         ۲۳۹         ۱۵۰         ۲۵۹           ۱۵ساب         ۲۳۹         ۱۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰           ۱۵ساب         ۲۳۹         ۱۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲۵۰         ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ray | كاميابي كافطرى طريقه               | rmy  | صبر کی اہمیت اوراس کی منزل          |
| اشکری کے بھیا تک نتائج ۲۲۸ مبری انواع اوراتسام روحانی انقلاب ۲۲۸ ہمیة بول کرنے کی شرط ۲۲۸ موحانی انقلاب ۲۲۸ ہمیة بول کرنے کی شرط ۲۲۸ موحانی انقلاب ۲۲۸ موکر کاعلاج ۲۲۹ موکر کا کام ۲۲۹ موکر کاعلاج ۲۲۹ موکر کاعلاج ۲۲۹ موکر کاعلاج ۲۲۹ موکر کا گفت کا ملاقات اللہ کے داتے کی شہاوت ۲۵۰ کاقدری نعمت ۱۲۹ موکر کا تعلی ۱۲۹ موکر کا تعلی ۱۲۹ موکر کاعلاج ۲۲۱ موکر کاعلاج دو تابی کامل کی تعین صفات ۲۲۱ موکر کامل کی تعین صفات ۲۲۱ موکر کامل کی تعین صفات ۲۲۲ موکر کامل کی تعین صفات ۲۲۲ موکر کامل کی تعین موکر کامل کی تعین کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ray | نجات كے تين طريقے                  | rr2  | جہالت کی علامت                      |
| امین انقلاب استان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | raz | حضرت شاس بن عثمان رضی الله عنه     | TM2  | ہر فردمحتسب ہے                      |
| احساب الاحتاق المنافع  | ran | صبر کی انواع اوراقسام              | rm   | ناشکری کے بھیا تک نتائج             |
| وانشندی کاکام ۲۲۹ امام طاوس بن کیمان رحمہ اللہ ہو اللہ دومہ اللہ ہو اللہ ہوں کیمان میں زیادتی اوراس کے اسباب ۲۲۹ تجابی بن یوسف کی ملاقات اسباب ۲۲۹ تفلات کاعلاج ۲۲۹ تفلات کاعلاج ۲۲۹ اللہ کے رائے کی شہاوت ۲۵۹ تاقد ری نعمت میں اسمال ۲۲۹ بوائیر کاعلاج میں ۲۲۹ بوائیر کاعلاج ۲۲۱ بوائیر کاعلاج تابید کی یا جھوٹ ہو نی کا مگم ہو ۲۵۱ میں کہ تابید کرائے واعظین ۲۵۲ مثالی خوا تین کی تین صفات ۲۲۱ امر بالمعروف ۲۲۱ مثالی خوا تین کی تین صفات ۲۲۲ اینا نظام الاوقات بنائے ۲۲۳ نی کی حقیقت ۲۵۲ مثالی از دواجی زندگ ۲۵۲ توریب برشرک ایک تی تجبیر ۲۲۵ متعمولات کا تابید ۲۵۲ توریب برشرک ایک تی تجبیر ۲۲۵ توریب برشرک ایک تی تجبیر ۲۲۵ توریب برشرک ایک تی تجبیر ۲۲۵ توریب برشرک ایک تی تجبیر کرائے کی تیجین ۲۲۵ توریب برشرک ایک تی تجبیر ۲۲۵ توریب برشرک ایک تی تجبیر توریب کرائے کی تحتیات کی تحتیات کرائے کی تجبیر توریب کرائے کی تحتیات کی تحتیات کی تحتیات کرائے کی تحتیات  | ran | ہدیة بول کرنے کی شرط               | rm   | روحانی انقلاب                       |
| ایمان میں زیادتی اوراس کے اسب بہت جائی بن یوسف کی ملاقات تقدر کامقصود ۲۵۰ مفلات کاعلاج ۲۵۰ اللہ کے داستے کی شہاوت ۲۵۰ ماقدری نعمت اللہ کے داستے کی شہاوت ۲۵۰ مبر کا تحکم ۲۵۱ بواسر کاعلاج ۲۲۱ مبر کا تحکم ۲۵۱ بواسر کاعلاج ۲۲۱ مبر کاعلاج ۲۲۱ مبر کاعلاج ۲۲۱ مجت سیخت سیخت اور متابعت ۲۲۱ مبر کی بیات کے تجابی بود تھی تو آت میں کہ تابع تو آت میں کہ تین صفات ۲۲۱ مثالی خوا تمین کی تین صفات ۲۲۱ مثالی خوا تمین کی تین صفات ۲۲۲ مثالی خوا تمین کی تعیم الاوقات بنائے ۲۲۲ مضور علی ہے کی مثالی از دواجی زندگی ۲۵۲ خریب برکرک ایک نی تعیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ ۲۵۲ میں مالامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ ۲۵۲ میں مالیہ ۲۵۲ کا مرکی ابتداء ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم الامت رحمہ اللہ کا اہتمام تقویٰ ۲۲۵ کو تحتیم اللہ کی ابتداء ۲۲۵ کو تحتیم   | ran | شوكر كاعلاج                        | 444  | احتساب                              |
| الله كراسة كي شهاوت المعالق الله كراسة كي شهاوت المعالق الله الله كراسة كي شهاوت المعالق المع  | 109 | امام طاؤس بن كيسان رحمه الله سے    | 7179 | دانشمندی کا کام                     |
| الله كراسة كي شهاوت المحال الله كراسة كي شهاوت المحال الم  |     | حجاج بن يوسف كى ملاقات             | 444  | ایمان میں زیادتی اوراس کے اسباب     |
| مبرکاتھم جبرکیات کے بچا جھوٹ ہونیکا علم ہو الام الدون سے تقلمت اور متابعت الام جب کی بات کے بچا جھوٹ ہونیکا علم ہو الام الدون سے تقلمت اور متابعت الام اللہ حرف اللہ میں الام اللہ حرف اللہ کی تین صفات الام اللہ حرائے واعظین الام اللہ حوالی الام اللہ حالہ تعلیم متابعت اللہ کا مثالی خوالی اللہ تعلیم تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم تعلیم اللہ تعلیم تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم تعل  | +4+ | غفلت كاعلاج                        | 10.  | تقذير كالمقصود                      |
| جب کی بات کے تجام اور فقہ الام اللہ عرف اللہ اللہ اللہ عرف اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141 | نا قدری نعمت                       | 10.  | الله كراسة كى شهاوت                 |
| قرآن حدیث اور فقہ تال ۱۳۵۲ مثالی خواتین کی تین صفات ۱۳۹۲ مثالی خواتین کی تین صفات ۱۳۹۲ مثالی خواتین کی تین صفات ۱۳۹۳ فناکی حقیقت ۱۳۵۳ مثالی فقات بنائی معمولات کاناغه ۱۳۵۳ حضرت ابوعبیده بن جراح کی فضیحتیں ۱۳۹۳ معمولات کاناغه ۱۳۵۳ حضرت ابوعبیده بن جراح کی فضیحتیں ۱۳۹۳ حضور عقیقی کی مثالی از دواجی زندگی ۱۳۵۳ قریب بشرک ایک نی تعبیر ۱۳۵۳ منی تنبذیب کا عجیب فلفه ۱۳۵۳ حکیم الامت رحمہ اللّٰد کا اہتمام تقوی ۱۳۵۵ متناز دوایک نندگا ۱۳۵۳ حکیم الامت رحمہ اللّٰد کا اہتمام تقوی ۱۳۵۵ متناز دوت ایک فیمتی سرمایہ بهتماس ما بید ۱۳۵۵ کام کی ابتداء ۱۳۵۵ متناز دوت ایک فیمتی سرمایہ بهتماس ما ۱۳۵۳ کام کی ابتداء ۱۳۵۵ کی ابتداء کی دوت ایک فیمتی سرمایہ بهتماس کی دوت ایک میمتی سرمایہ بهتماس کی دوت کی  | 141 | بواسير كاعلاج                      | rai  | صبر کا حکم                          |
| اصلاح برائے واعظین ۲۵۲ مثالی خواتین کی تین صفات ۲۹۳ فنا کی حقیقت ۲۵۲ اینانظام الاوقات بنایے ۲۹۳ معمولات کا ناغہ ۲۹۳ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی تصحیی ۲۹۳ معمولات کا ناغہ ۲۹۳ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی تصحیی ۲۹۳ حضور علی کے کہ کا کا از دواجی زندگی ۲۵۳ حکیم الامت رحمہ اللّٰہ کا اہتمام تقویٰ ۲۹۵ فئی تہذیب کا عجیب فلسفہ ۲۵۳ حکیم الامت رحمہ اللّٰہ کا اہتمام تقویٰ ۲۹۵ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے ۲۵۳ کام کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141 | محبت محنتعظمت اورمتا بعت           | rai  | جب كى بات كے بچيا جھوٹ ہونيكاعلم ہو |
| فَا كَ حَقَيقت ٢٥٢ ا بِنَانظام الاوقات بنائے ٢٦٢ معمولات كاناغه ٢٦٨ حضرت الوعبيده بن جراحٌ كي نفيحتيں ٢٦٨ حضور علي الله على الدواجي زندگي ٢٦٨ قريب بشرك ايك نئ تجيير ٢٦٥ تحسور علي الله على الدواجي زندگي ٢٦٨ تحسيم الامت رحمه الله كاامتمام تقوىٰ ٢٦٥ نئ تهذيب كامجيب فلسفه ٢٦٥ كام كى ابتداء ٢٦٥ كام كى ابتداء ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771 | امر بالمعروف                       | rar  | قرآن حديث اورفقه                    |
| معمولات کاناغہ ۲۵۲ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی تصحیر ۲۲۵ حضرت ابوعبیدہ بن جراح کی تصحیر ۲۲۵ حضور علی تا ۲۲۵ قریب بشرک ایک نی تجبیر ۲۲۵ تا ۲۲۵ حضور علی تا ۲۲۵ حکیم الامت رحمہ اللّٰہ کا اہتمام تقوی ۲۲۵ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے ۲۲۵ کام کی ابتداء ۲۲۵ میں مایہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747 | مثالی خواتین کی تین صفات           | rar  | اصلاح برائے واعظین                  |
| حضور علی کے مثالی از دواجی زندگی ۲۵۳ قریب بشرک ایک نی تعبیر ۲۲۵ ترب بشرک ایک نی تعبیر ۲۲۵ نی تنهیر ۲۲۵ تکیم الامت رحمه الله کاامتمام تقوی ۲۲۵ وقت ایک قیمتی سرمایی ہے۔ ۲۲۵ کام کی ابتداء ۲۲۵ تا تاک قیمتی سرمایی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 242 | ا پنانظام الاوقات بنائيے           | rar  | فنا کی حقیقت                        |
| نی تہذیب کا عجیب فلفہ ۲۵۳ تھیم الامت رحمہ اللّٰہ کا اہتمام تقویٰ ۲۹۵ وقت ایک قیمتی سرماییہ ہے۔ ۲۹۵ کام کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 244 | حضرت ابوعبيده بن جراحٌ كي فيحتي    | ror  | معمولات كاناغه                      |
| وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے ہما کام کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 740 | قريب بشرك ايك نئ تعبير             | rar  | حضور علی کے مثالی از دواجی زندگی    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 740 | حكيم الامت رحمه الله كاامتمام تقوي | rom  | نئ تهذيب كاعجيب فليفه               |
| اولا درینه کامل می د | 740 | کام کی ابتداء                      | ror  | وقت ایک قیمتی سر مایی ہے            |
| The state of the s | 777 | شہوت سے فنگست نہ کھاؤ              | ror  | اولا ونرينه كاعمل                   |
| عقل كاحق اداكرو ٢٥٥ حضرت عامر بن فهير ه رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 142 | حضرت عامر بن فهير ه رضى الله عنه   | raa  | عقل كاحق ا دا كرو                   |
| اسلام مين اختصار كانتيجه ٢٥٥ منصب كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 742 | منصب" كافيصله                      | raa  | اسلام میں اختصار کا نتیجہ           |
| معیاری شخصیات کا تا قیامت وجود ۲۵۶ جب تفیلی دریایی ڈال دی گئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYA | جب تفیلی دریامیں ڈال دی گئ         | ray  | معياري شخضيات كاتا قيامت وجود       |

| M    | تحقیر سلم حرام ہے                       | 12.  | ایک مفید مشوره                             |
|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| MM   | بني كوفيحتىا ميرى بني يا در كھو!        | 12.  | نبوت كااحسان عظيم                          |
| MA   | عبدالمغنى مقدى كالنظام اوقات            | 12.  | ذكرو شغل كسى دنيوى غرض سے ندہونا جا ہي     |
| MY   | وہ جن کاامتحان شخت ہے                   | 1/21 | امام شافعی سے ہارون الرشید کی ملاقات       |
| MY   | حضرت عميررضي الله عنه كاشوق جنت         | 121  | بِفَكْرى كاموثا بإ                         |
| 11/4 | طالب کے معمولات                         | 121  | كياآپ كى زوجهآپ كى خادمه ې؟                |
| MZ   | ا یک دصیت                               | 121  | حكيم الامت حضرت تفانوي رحمة الله عليه      |
| MZ   | صورت فانی سیرت باتی                     | 121  | غارى تغين راتول كدوران بكريال وبال لےجانا  |
| MA   | شدت تعلق مع الله كامطالبه               | 120  | دین کے منکرات سے حفاظت                     |
| MA   | قابل اعتراض اعمال واليح حكام            | 120  | وقت كااستعال                               |
| MA   | صحابه كرام رضى الله عنهم كى قر آ ن فنجى | 124  | نفس کی سرمستی حجاب ہوتی ہے                 |
| 1119 | حج کی سواریاں                           | 124  | حضرت عوف رضى الله عنه كى شهادت             |
| 190  | ا کابر کے عجیب حالات                    | 122  | صبرنه کرنے پرآ زمائش                       |
| 190  | بعظے ہوئے کی اصلاح کاعمل                | 122  | ما ؤوں كا احسان                            |
| 191  | والدكابيثي كے نام نفیحت آموز خط         | 122  | خوف سے نجات کا وظیفہ                       |
| 797  | رات كوجب نيندندآئ يا هجراجائ توكيا كم   | MA   | مراقباصلاح                                 |
| 797  | اصلاح ظاہر کی اہمیت                     | 141  | نصب العين كي وضاحت                         |
| 191  | تلافی مافات                             | 149  | عاکم وقت کی اطاعت واجب ہے                  |
| rgr  | دین کی سمجھ                             | ۲۸۰  | جامع دعائمين جنك الفاظكم اورمعنى زياده بين |
| rar  | نظام الاوقات                            | rA!  | ایک فخص کی خلیفہ ہارون رشید کے             |
| 794  | ا پنافتیتی وفت نفیس علوم میں لگاؤ       |      | درویش بیٹے سے ملاقات                       |
| 192  | حضرت خارجه بن زيدا بي زبير رضى الله عنه | M    | نوح عليه السلام كاصبر                      |
| 194  | منكروملحد كى اصلاح كيليخ وظيفه          | M    | صرف لغت د مکير کرتفسير کرنا جائز نهيس      |

| الراہیم علیہ السلام کامبر (وین کی حقیت باعث پریشانی ٹیمن الاہم تا دی کامل استادے ملاقات (وین کی با کمال استادے ملاقات (وی کی با کمال استادے ملاقات (وی کی با کمال استادے ملاقات (وی کی با کمال استادے کانسخد (وی کی با کمال استادے کانسخد (وی کی بی کمال قات کی مردی کا بات کی با  |             |                                            |            |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| ۱۳۹۸         میان بیری شرا محبت پیدا کرنے کانسخد         ۱۳۹۸         میان بیری شرا محبت پیدا کرنے کانسخد         ۱۳۹۸         میرت پیدا کرنے کانسخد         ۱۳۹۸         ۱۳۹۸         اعمر جدت کیے بنتا ہے         ۱۳۹۹         اعمر جدت کیے بنتا ہے         ۱۳۹۹         اعمر جدی تا کید کے بارے بیل خشور ورسم اللہ علید و کانسخد         ۱۳۹۹         اخوا بیل کی بیل ک                                                                                                                                                       | r.2         | دین کی مشقت باعث پریشانی نہیں              | 791        | ابرابيم عليدالسلام كاصبر               |
| المردرد کاونطیفہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳•۸         | شاگردی با کمال استادے ملاقات               | 791        | قابل ملامت آ دمی                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٠٨         | میاں بوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ         | 791        | عورت البارب كذياده قريب كب موتى ب      |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r+9         | گرجنت کیے بنآ ہے                           | 191        | سرور د کا وظیفه                        |
| اسل الشعليد و المراق المنطقة  | ۳۱۰         | حافظ ابن حجررهمة الله عليه                 | <b>799</b> | حضرت عبدالله بن مبارك كى البيخ شأكردول |
| سلی اللہ علیہ وسلم کابیان است کے اللہ علیہ والہ والہ والہ علیہ والہ والہ والہ والہ والہ والہ والہ وال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۱۰         | خاندانی نظام کی تباہی                      |            | ہےآ خری ملاقات                         |
| استا المناوي الله المناوي الله المناوي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>m</b> 11 | شہوت کا غلبہ                               | <b>199</b> | نماز جعدی تاکید کے بارے میں حضور       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rıı         | سلمه بن مشام رضی الله عنه                  |            | صلى الله عليه وسلم كابيان              |
| اللہ بچ کی خلیفہ معظم سے ملاقات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۱۲         | خاتم الانبيا صلى الله عليه وآله وسلم كاصبر | ۳          | صحابه برتقيد سے بالاتر                 |
| خاوند کی خوشنود کی کا اجرا می خورت کا کردار استان کی کورت کا کردار استان کی کورت کا کورت کورت کا کورت کورت کورت کورت کورت کورت کورت کورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱۲         | دجال کی پیدائش کے بارے میں اختلاف          | ۳          | طریق اظمینان وہی ہے                    |
| خاوند کی خوشنود می کا اجرا اوس کا کردار استان کی ترت کا کردار استان کی کردار کران کا کمل کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rır         | ایک بچے کی خلیفہ معتصم سے ملاقات           | ۳          | متكبرين كى وضع سے بيخے كى ضرورت        |
| علامدا بن جوزی رحمة الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rır         |                                            | ۳•۱        | خاوند کی خوشنو دی کا جر                |
| اولادی شادی کے لئے مل اللہ محاصبر اللہ اللہ محاصبہ اللہ اللہ محاصبہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۱۳         | حضرت مولانا قارى عبدالرحمٰن يانى يِنْ      | ۳٠۱        | کشادگی رزق کاعمل                       |
| حادثات کسوئی بین اسلام کام رست فلای کاجذبه شهادت اسلام کلی بین کام رست فلای کاجذبه شهادت اسلام کلی قرآنی ممل اسلام کام رست فلای کاجذبه شهادت اسلام کام رستی علیه السلام کام رستی کام رستی کام رستی کام کرنے کاطریقه اسلام کام کرنے کاطریقه کام کرنے کاطریقه کام کرنے کاطریقہ کام کرنے کی کے کہ کی کے کہ کرنے کی کام کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کے کہ کرنے کی کر | ۳۱۵         | استغناءعالم كيلئے تحميل دين ہے             | ٣٠٢        | علامدابن جوزي رحمة الله عليه           |
| بقصور مظلوم كيلئة قرآني عمل المستعين كاصبر المستعين كاصبر المستعين كاصبر المستعين كاصبر المستعين عين شهادت المستعين عين شهادت المستعين عين شهادت المستعين عليه السلام كاصبر المستعين عليه السلام كاصبر المستعين عليه السلام كاصبر المستعين عليه المستعين المست | ۳۱۵         | اولا دکی شادی کے لئے عمل                   | m+m        | موى عليه السلام كاصبر                  |
| جنگ صفین میں شہادت ہے۔ اس کا جس کھر میں کتایا تصویر ہواس میں اس عیس علیہ السلام کا صبر ہوا س میں اس میں اس عیس علیہ السلام کا صبر اللہ کا صبر کا طریقہ ہوا ہے۔ اس میں الم ابوزر عدر حمد اللہ کے آخری کھا ت اللہ علم بنیادی ضرورت ہوا ہے۔ اس خوا تین کیلئے خوشخبریاں ہے۔ اس میں علم بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں اس میں کہا تھیں کیلئے خوشخبریاں ہے۔ اس میں کا میں نہیں کے اس میں کہا تھیں کہا ہے۔ اس میں کہا تھیں کہا ہے۔ اس میں کہا تھیں کہا تھیں کہا تہا ہے۔ اس میں کہا تھیں کہا تہا ہے۔ اس میں کہا تھیں کہا تہا تہا تہا ہے۔ اس میں کہا تہا تہا تہا تہا تہا تہا تہا تہا تہا ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | riy         | حفرت خنساء كاجذبه شهادت                    | m.h.       | حادثات کسوئی ہیں                       |
| عیسیٰعلیہالسلام کاصبر است ماسی اسلام کاصبر است داخل نہیں ہوتے اسلام کاصبر کام کرنے کاطریقہ اسلام کام کرنے کاطریقہ است کام کرنے کاطریقہ است کام کرنے کاطریقہ است کام کرنے کاطریقہ است کام نمین کیائے خوشنجریاں است کام خیرنا فع لائق تخصیل نہیں ہوتے ہوتا ہے۔ است کام غیرنا فع لائق تخصیل نہیں ہے۔ است کام خیرنا فع لائق تخصیل نہیں ہے۔ است کام خیرنا فع لائق تخصیل نہیں ہے۔ اس میں کام کرنے کے است کام کی میں کام کرنے کے است کام کی میں کام کرنے کے است کام کی کے است کام کرنے کے است کام کرنے کے است کام کرنے کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کرنے کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کرنے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ | <b>m</b> 12 | صحابه كرام رضوان الأعليهم اجمعين كاصبر     | r.0        | بے قصور مظلوم کیلئے قرآنی عمل          |
| کام کرنے کاطریقہ ۳۰۶ امام ابوزرعدر حمد اللہ کے آخری کھات سام امری اللہ کے آخری کھات سام امری میں درست علم بنیادی ضرورت ۳۰۹ خوا تین کیلئے خوشخبریاں ۳۲۰ میلم غیر نافع لائق مخصیل نہیں ہے۔ ۳۲۰ آواب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TI</b>   | جس گھر میں کتایا تصویر ہواس میں            | r.s        | جنگ صفین میں شہادت                     |
| علم بنیادی ضرورت ۲۰۰۱ خواتین کیلئے خوشخریاں ۲۰۰۹<br>علم غیرنافع لائق تخصیل نہیں ۲۰۰۱ آ داب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | فرشتے داخل نہیں ہوتے                       | r-0        | عيسى عليه السلام كاصبر                 |
| علم غيرنا فع لا كُنّ مخصيل نهيس ٢٠٠ آواب وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MIA         | امام ابوزرعدر حمد الله كآخرى لمحات         | <b>7.4</b> | كام كرنے كاطريقه                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119         | خوا تمن كيليِّ خوشخرياں                    | r.4        | علم بنیادی ضرورت                       |
| تمیم داری کے بھائی کا دھال کو دکھنا ۲۰۰ میں در کرتے ہیں: جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>r</b> r• | آ داب وقت                                  | <b>7.4</b> | علم غيرنا فع لائق يخصيل نبيس           |
| 1,200,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271         | حدود کے قریب نہ جانا                       | r.2        | تمیم داری کے بھائی کا د جال کود کھنا   |

| PTA  | برائے حصول اولاد                            | wer         | حضرت حارث بن صمه رضی الله عنه              |
|------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|      |                                             |             |                                            |
| 229  | مفتى أعظم حضرة مولانامفتي محد فيع رحمه الله |             | عروه بن زبيرالتا بعی رحمه الله کاصبر       |
| ٣٣٠  | اسر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے بارے      | rrr         | مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے          |
|      | مين حضور صلى الله عليه وسلم كابيان          | rrr         | دشمن ہے حفاطت و بے خوفی کاعمل              |
| ١٣٣١ | جھڑ ہے سے دور رہنا                          | rrr         | امام احمد بن عنبل "سے ایک بزرگ کی ملاقات   |
| ١٣٣١ | ما بین صلح کی وُعا                          | mer         | كروار كى عظمت                              |
| ۲۳۲  | سيدناذكوان بن عبدقيس انصاري رضي الله عنه    | mrr         | برائے حفاظت سرطان وطاعون                   |
| rrr  | بچیوں کے رشتہ کا قرآنی عمل                  | rra         | حضرت مولا نارشيداحد كنگوى رحمهالله         |
| ٣٣٣  | خلیفہ کے دربار میں پیشی                     | 774         | حفاظت وشمن                                 |
| ۳۳۳  | قرض ادا کرنیکا اراده رکھنا                  | <b>rr</b> 2 | اظهار باطن ميں اعتدال                      |
| ٣٣٣  | برائے کشادگی رزق                            | MA          | حکام کے وظائف وتھا ئف قبول کرنا            |
| 200  | امام احمد رحمه الله كى خليفه عي تفتكو       | <b>mr</b> 9 | حضرت حبيب بن زيدانصاري رضي الله عنه        |
| -    | آ زادی کانعره عزت یا ذلت؟                   | PPI         | الكه فخض كي خليفه وليدين عبدالملك سيها قات |
| 200  | رونے پر قیامت کوعذاب ہونایا نہ ہونا         | rrr         | گھر کو جنت بنائے                           |
| rrs  | خلاصی قرضه کی دُعا                          | ~~~         | محدث العصر حضرت مولانامحمد يوسف بنوري      |
| ۲۳۲  | امام ربيعة الرائ رحمدالله                   |             | بلند بمت اور پست حوصله مین فرق             |
| ۳۳۸  | خواتین کیلئے حضور علیہ کے اہم ارشادات       | ٣٣٥         | حضرت خزيمه بن ثابت رضي الله عنه            |
| ro.  | حضرت قارى صديق صاحب قدس سره                 | 44          | احمد بن نصر الخزاعي رحمه الله كاوا قعه     |
| 101  | كثيرالهنافع عمل                             | 772         | فقير كےحساب كالمِكاہونا                    |
| ror  | ورع وتقوی میں احتیاط ہے                     | rr2         | امام شافعی رحمه الله سے ایک مخص کی ملاقات  |
| rar  | برائے کشادگی رزق                            | rr2         | پریشانی دورکرنے کی قرآنی دُعا              |
| ror  | حضرت خلا دبن سويدرضي الله عنه               | ٣٣٨         | اس کے قیدی کوچھوڑ دو                       |
| ror  | پیرے بھی پردہ فرض ہے                        | rra         | معتصم كے دور ميں امام احمد كوقيد كيا جانا  |

| ٣٧.         | امام ما لك رحمه الله خليفه وقت كور بأرمين | ror  | حصول علم كاوظيفه                              |
|-------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 121         | گھر کے کاموں پراجروثواب                   | ror  | مناظره                                        |
| r2r         | جنت میں محبوب کا قرب ملنا                 | ray  | حضور علينة كاصاحبزاده كى وفات پررونا          |
| r2r         | د فع غم كا قرآنى عمل                      | ray  | حضور علیقہ کی رشتہ داری کے فائدہ دیے          |
| <b>727</b>  | وعده اوروقت                               |      | کے بارے میں آپ علی کابیان                     |
| 720         | عذاب برزخ متعلق ايك حكايت                 | 202  | ايك عجيب صابروشا كرفخض                        |
| ٣٧٥         | عفت كاتحفظ                                | ran  | پتھر سے وزنی چیز                              |
| 724         | ز ہیر بن قیس البلوی رضی الله عنه          | ran  | بے پردگی بے غیرتی کا دروازہ ہے                |
| 122         | برائی اور بے حیائی                        | 209  | حسن بصري كى ايك نوجوان سے ملاقات              |
| 722         | نيك رفيق سفر كااكرام                      | 24.  | بیان کےوقت نی کریم علیقہ کی حالت              |
| <b>7</b> 2A | شاه مصر کی شاه مصر کا عجیب خواب           | ١٢٦  | بارگاه نبوت میں خواتین کی قاصدہ               |
| <b>7</b> 29 | نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی حیا        | الا۳ | شرک و بدعت سے حفاظت                           |
| <b>7</b> 29 | فرض نماز کے بعد کی ایک قر آنی دُعا        | ryr  | نظام الاوقات                                  |
| ۳۸٠         | خوا تنين اورزبان كااستعال                 | ۳۲۲  | صوفياء کی ایک غلطی                            |
| <b>7</b> /1 | كورون كى برسات اورامام احمد كى استقامت    | ryr  | دردزه كيليخ وعا                               |
| TAT         | بلند بمت طالب علم سے خطاب                 | 242  | حضرت سهيل بن عمر ورضى الله عنه                |
| ۳۸۳         | زيد بن خطاب رضى الله عنه                  | ۳۲۳  | اس حالت میں بھی روزہ پورا کیا اور نماز ادا کی |
| 710         | و یوث کے حق میں بدوعا                     | 240  | الله تعالی کی معیت                            |
| TAY         | حصول علم كاعجيب انداز                     | 240  | یزید بن حبیب مصرے گورز کے سامنے               |
| <b>MAZ</b>  | شو ہر کا ایک حق                           | 744  | حضرت أم مليم كى اسلام دوستى                   |
| <b>MAZ</b>  | برائے حصول رزق حلال                       | MAY  | وقت بوی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے              |
| MAA         | قبولیت دعاء میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟       | ۳۲۳  | عافیت کی دعاء                                 |
| MAA         | بے پردہ عورت کی ہلاکت                     | ۳۷.  | نو حدکر نیوالوں پراللہ کی لعنت ہے             |

| <b>1792</b> | جنت کے خربیدارے ملاقات                            | <b>7</b> /19 | المام احمد رحمه الله في سب كومعاف فرماديا |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 590         | ایمان اور کفر کی مثال                             | <b>24</b>    | حفنرت سليط بن عمر ورضي الله عنه           |
| 794         | شو ہر کی اطاعت پر والد کی مغفرت                   | <b>24</b>    | برچيز ين صدقه                             |
| 7794        | غافل اولا دکی اصلاح کانسخه                        | <b>3</b> 791 | امام زین العابدین سے باندی کی ملاقات      |
| <b>79</b> 2 | باطن کی در تنظی ہی مقبولیت کی اصل ہے              | 1-91         | شو جرکی فر ما نبر داری                    |
| 294         | طلحه بن عبيدالله رضى الله تعالى عنه               | ٣٩٢          | اے ہریشان حال! سچی توبہ کر                |
| m91         | شیطان کی نا کامی                                  | mam          |                                           |
| P99         | حچونی اولا د کو بوسه دینا آتکھوں کی               | 7 47         | اخلاص کی ضرورت                            |
|             | مبادی مردا جرد انواب ہے<br>مشترک اوراجر دانواب ہے | <b>349</b>   | چاراصلاحی نسخے                            |
| 1799        | امام احمد بن عنبل کے بمسابیہ سے ملاقات            | 7-9F         | طلبہ کومطالعہ کس طرح کرنا جا ہیے؟         |
| 140         | ھاوند کی اطاعت جہاد کے برابر ہے                   | ۳۹۳          | نمائش کی حرمت                             |
| 144         | امراض يع شفا كا دظيفه                             | ٣٩٣          | ایک محالی کی شہادت                        |
| ۱۳۰۰        | تسبيحات روحاني غذا                                | ٣٩٢          | مومن کی حاجت روائی                        |



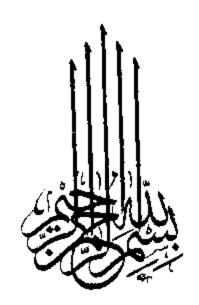

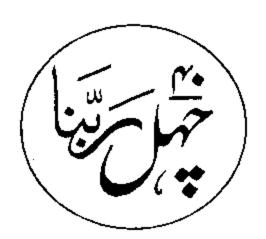

-

•

.

#### المستشب الله الرقين الرجيع

# رَبْنَا اسم اعظم ہے

الله تعالی کے ۱۹۹ ساء سنی مشہور ہیں۔ اور بڑے بیارے عظیم اور بابرکت، ہرنام کا ایک امتیاز ہے اور خصوصی اثر ات اور تا تیر ہیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اساء سنی میں اسم اعظم بھی ہے۔ جس کا اثر یہ ہے کہ اس کے ساتھ دعا کیں یقینا قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی بحثیں ہوئی ہیں مستقل کتابیں کسی گئیں، کسی نے قبول ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بڑی بحثیں ہوئی ہیں مستقل کتابیں کسی گئیں، کسی نے کہا لفظ "الله" ہے، کوئی کہتا ہے کہ "دبنا" ہے۔ کسی کے خیال میں "یاحی یا قبوم" ہے "المصمد" "الاحد" کوبھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں انبیاء علیم السلام کاعلم مستندان کا ایک ایک لفظ سب سے بڑی مند، ان کا ہرانداز جاذب، ان کی ہرادامجوب، خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اولین و آخرین کا علم و یا گیا، آ ہے صلی اللہ علیہ و کی جو کھ فرمادیا جو انداز اختیار کیا، امت کیلئے سب سے بڑا و ثیقہ یا دستا و ہزے۔

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ام الموصدین، خداتعالیٰ کے یہاں ان کاوہ مقام کے خلیل اللہ سے مشہور ہیں ۔ خلیل وہ جس کی محبت اور تعلق دل کی مجرائیوں ہیں اتر گیا ہو، خداتعالیٰ کے یہاں ان کی اوران کے خاندان کی ہراوانے وہ مقام حاصل کیا کہ دین کا جزبنادیا گیا۔ نماز کا درود لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو یہ پہلو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہمی درود موجود ہے جج تو مویا ابراہیم علیہ السلام اوران کے خانواد ہے کی حسین یادگاروں کا مجموعہ ہما السلام مقام ابراہیم پرنوافل بڑھنا اور قربانی آئیس کی یادگار ہے۔ یانی کی تلاش میں ہاجرہ علیہ السلام مقام ابراہیم پرنوافل بڑھنا اور قربانی آئیس کی یادگار ہے۔ یانی کی تلاش میں ہاجرہ علیہ السلام

صفااورمروہ پہاڑوں کے درمیان دوڑیں۔توسعی بین الصفاوالمروہ اہم رکن ہے،لخت جگر کی قربانی دینے کے لئے باپ' ابراہیم' حطے تو ملعون اہلیس نے اپنامشہور کام بہکانے کا شروع کیا،ابراہیم نے دھتکارتے ہوئے کنگریاں مارین تو آپ کوبھی جج میں بیرکناہے۔ اس ہے آ یہ بیجھئے کہ ابراہیم اور ان کے خاندان کی کیاعظمتیں ہیں، ابراہیم عموماً ا بنی دعامیں "ربنا" فرماتے ہیں۔اوردوسرےانبیاء بھی رب کا تعارف رب کون ہے؟ جس نے شکم مادر میں آپ کی برورش کی ،اور س زالے انداز میں ،آپ نے دنیا میں بہلا قدم رکھا، برورش اور تربیت کے سارے مناسب اور ضروری انظامات ، ایک ایک عضو کو دیکھ لیجئے ، تربیت کا نیا انداز لئے ہوئے ہے۔ دماغ كس قدر فيتى ہےاسے كھوريرى ميں محفوظ كيا، مزيد حفاظت كے لئے بال جمائے، آ تھے تا کہ ترین عضو ہیں ،ان کی حفاظت کے لئے غلاف ،تا کہ گرووغیار بینائی کو متأثر نه کرے بلکوں کا سائبان که گردوغبار پہنچنے نه یائے ، پھر بھی پہنچ جائے تو آئکھوں کی گردش جھاڑو دے کر اسے ایک کونے میں جمع کردے، ناک میں گرد وغیار داخل نه ہوتو اندرون ناک بالوں کی جھاڑن موجود، پھربھی پہنچ جائے تو آ لائش نکال دیجئے۔ وانت کی حفاظت، دل کی حفاظت، گردوں کی حفاظت، یہ سب برورش وتربیت کے انتظامات ہیں۔ پھرلہلہاتی ہوئی کھیتیاں وسبزیاں، تر کاریاں ، کھل سیلواری بارشوں کا انتظام، بانی کے ذخیرے ، ہواؤں کی سرسراہث،حرارت کے لئے سورج، شمنڈک کے لئے جاند،سورج یکا تا ہے۔ جاند منهاس پیدا کرتا ہے۔آ یکی آئکھوں کی ٹھنڈک اور دماغ کی تفریح کے لئے جمن زار میں کھلے ہوئے پھول، بندھنگو نے ہمیم سحری کے جھو نکے بیسب پچھکون کررہا ہے؟ پوری کا ننات کا رب یا " ربنا" تہیما ور ربو بیت کوایٹی طرف متوجہ سیجئے یہ ربنا ول سے اٹھے گاتور بوبیت آپ کی دیکھیری کے لئے تیار ہوگی صرف زبان ے نکلے گاتو وہ بھی بےاثر نہیں۔

#### چهل رَبَّنَا

قرآن پاک میں مختلف مقامات پر لفظ سَرَبَہاٰ آیا ہے انسان اس کواگر پورے خشوع خضوع بعنی مکمل توجہ کے ساتھ پڑھے تو دل میں ایک عجیب رفت والی کیفیت محسوں کرے گااس لئے نماز فجرسے پہلے یا بعدان کو پڑھ لینا چاہئے۔

#### رَبِّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا النَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ

اے ہارے پروردگارہم کواپنااورزیادہ مطبع بنالیجئے اور ہاری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جوآپ کی مطبع ہونیز ہم کو ہارے جج (وغیرہ) کے احکام بھی بتلا دیجئے۔ اور ہارے حال پر (مہربانی سے) توجہ کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی بیں توجہ فر مانے والے مہربانی کرنے والے۔ کیجئے اور فی الحقیقت آپ ہی بیں توجہ فر مانے والے مہربانی کرنے والے۔ کیجئے اور فی الدی نیا گھی الدی کی السانی کی السانی کی السانی کی الدی کا اللہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا ک

اے ہمارے پروردگار ہم کودنیا میں بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری کیجئے اور ہم کوعذاب دوزخ سے بچاہئے۔

رَبِّنَا آفَرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُبِّتُ أَقْدُ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِي لِيَنْ

اے ہمارے پروردگارہم پراستقلال (غیب سے) نازل فرمائے اور ہمارے قدم جمائے رکھئے اورہم کواس کا فرقوم پرغالب کیجئے۔

#### رَبُّنَا لَاتُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِينَا أَوْ آخُطَأْنَا \*

اے ہارے دبہم پردارہ گیرنفر مائے اگرہم بھول جائیں یاچوک جائیں۔ رکتناولات تحفیل علینا آصر اگلاکہ احملت کا علی الذین مِن قبلینا کا

اے ہارے رب اور ہم پر کوئی شخت حکم نہ جیجئے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پرآپ نے بھیجے تھے۔

رُبِّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَالَاطَاقَةُ لَنَابِهُ وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُلَنَا ﴾ وَانْحُنْ الْكَفِرِ لَنَا وَانْحُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ أَ

اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار (دنیایا آخرت کا) نہ ڈالئے جس کی ہم کو سہار نہ ہواور درگذر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحمت کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طرفدار ہوتا ہے) سوآپ ہم کو کا فرلوگوں پر غالب کیجئے۔

رَبِّنَا لَاتَٰزِغُ قُلُوبِنَابِعَلَ إِذْ هَكَ يُتَنَاوَهَ لِنَاصِ لَنَاصِ لَكَامِنَ لَكُونَكَ وَلَا الْمِنَاكُ لَكُونَكَ الْمُعَاثِ الْمُعَاتِ الْمُعَاثِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعْتِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعِلِي الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ

اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج نہ کیجئے بعداس کے کہ آپ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کواپنے پاس سے رحمت (خاصہ)عطافر مائے بلاشبہ آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں۔

رَبِ هَبُ لِيْ مِن لَّدُنْكَ ذُرِيَّةً طَبِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ التُّعَاءِ

اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کواپنے پاس سے کوئی اچھی اولا د بیشک آپ سننے والے ہیں دُعا کے۔

#### رَبُّنَا إِنَّنَا الْمُكَافَاغُفِرُ لَنَاذُنُونِنَا وَقِنَاعَذَابَ النَّارِنَّ

اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لے آئے سوآپ ہمارے گنا ہوں کو معاف کرد یجئے اور ہم کوعذاب دوزخ سے بچالیجئے۔

### رُتُّبَا أَمْنَا مِمَا أَنْزُلْتَ وَالَّبَعْنَ الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ

اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ان چیزوں (یعنی احکام) پر جو آپ نے نازل فرما ئیں اور پیروی اختیار کی ہم نے (اُن)رسول کی سوہم کو اُن لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جوتقیدیق کرتے ہیں۔

# رُبّنَا اغْفِرْلِنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَ ثَبِّتَ آقْلَ امْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِيانِيَ

اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کواور ہمارے کاموں میں ہمارے حدسے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو ثابت قدم رکھئے اور ہم کو کا فرلوگوں پر غالب کیجئے۔

# ربّناماخكفت هذا بالطِلَّ سُبُعنك فقِناعذاب التّارِه

اے ہمارے پروردگار آپ نے اُس کولا یعنی پیدائہیں کیا ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں سوہم کوعذاب دوزخ سے بچالیجئے۔

# رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَفَقَدُ آخْزَيْتَهُ وَمَا

# لِلطَّلِينِيَ مِنْ اَنْصَادٍ

اے ہمارے پروردگار ہے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اُس کو واقعی رسواہی کر دیا اورا یسے ہے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والانہیں۔

# رَبِّنَا اِنْنَاسَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِيُ لِلْإِنْبَانِ اَنَ امِنُوا برَيِّكُمُ فَأَمِنًا

اے ہمارے پروردگارہم نے ایک پکارنے والے کوسنا کہ وہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کررہے ہیں۔ کہم اینے پروردگار پر ایمان لاؤسوہم ایمان لے آئے۔

رین فاغفر کن دُنوبنا و کفرعتا سیتارتنا و توفینا مع الا ہرایا

اے ہمارے پروردگار پھر ہمارے گنا ہوں کو بھی معاف فر مادیجئے اور ہماری بَد بوں کو بھی ہم سے ذائل کردیجئے اور ہم کونیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔

# رُبِّنَا وَاتِنَامَا وَعَلَيْنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُغَنِّرِنَا يَوْمَ الْبَيْعَادُ الْفَيْلِيَةِ النَّكَ لَا تُغَنِّلِفُ الْبَيْعَادُ وَ الْقِيْمَةِ النَّكَ لَا تُغَنِّلِفُ الْبَيْعَادُ وَ الْقِيْمَةِ النَّكَ لَا تُغَنِّلِفُ الْبَيْعَادُ وَ

اے ہمارے پروردگار ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پنیمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فر مایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ سیجئے یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

### رَبُّنَّا امتَّافَاكُتُبْنَامَعُ الشَّهِدِينَ

اے ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کوبھی اُن لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جوتقیدیق کرتے ہیں۔

رَبِّنَا اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَا إِلَةً قِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لِنَاعِيْكَ الْإِقَالِكَا وَلَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالَقُونَا وَالْخُرِينَا وَ الْهُ وَقِينَ وَالْمُرْفِقَا وَالْنَا خَيْرُ اللَّهِ وَقِينَ وَ الْخِرِينَا وَ الْهُ وَقِينَ وَالْمُرْفِقَا وَ الْنَا خَيْرُ اللَّهِ وَقِينَ وَ الْخِرِينَا وَ الْهُ وَقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَالْمُرْفِقِينَ وَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللّلَهُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

اے ہمارے پروردگار ہم پر آسان سے کھانا نازل فرمایئے کہ وہ ہمارے لئے بعن ہم میں جواول ہیں اور بعد ہیں سب کیلئے ایک خوشی کی بات ہوجاوے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہوجاوے اور آپ ہم کوعطا فرماد بیجے اور آپ می کوعطا کرنے والوں سے ایجے ہیں۔

ريّناظكمنا أنفسنا وإن لهُ تِعْفِرُ لِنَا وَتُرْحَنَا لَنَاكُوْنَ مِنَ الْغِيرِينَ

اے ہمارے رب ہم نے اپنابڑا نقصان کیا اورا گرآپ ہماری مغفرت نہ کریں گے تو واقعی ہمارابڑا نقصان ہوجاوے گا۔

رُبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ فَ

اے ہمارے رب ہم کواُن ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ سیجئے۔

رَبُّنَا افْتُحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری (اس) قوم کے درمیان فیصلہ کرد بیجئے۔ حق کے موافق اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔

رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وْتُوقّْنَا مُسْلِمِيْنَ

اے ہمارے رب ہمارے او پر صبر کافیضان فرمااور ہماری جان حالت اسلام پر نکا لئے۔

رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ۗ وَنَجِّنَا

بِرَحْمَةِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ

اے ہمارے پروردگار ہم کوان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہم کواپی رحمت کا صدقہ ان کا فروں سے نجات دے۔

# رُبُّنَا وَتُقَبُّلُ دُعَآءِ رُبُّنَا اغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ

### يومريقوم الحِسابُ

اے ہمارے رب اور میری (بیر) دُعا قبول سیجئے اے ہمارے رب میری مغفرت کرد بیجئے ۔ اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مؤمنین کی بھی حساب قائم ہُونے کے دن۔

# ربيّاً النَّامِنُ لَهُ نَكَ رَحْمَةً وَهِي لَنَامِنَ آمْرِنَارَشُكُ

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمایئے۔اور ہمارے لئے (اس) کام میں درسی کاسامان مہیا کردیجئے۔

# ركِنا إِنَّا النَّا عَنَاكُ أَنْ يَغُرُطُ عَلَيْنا أَوْ أَن يَطْعَى رُبِّ زِدْ فِي عِلْمالَ

ہمارے پروردگارہم کو بیاندیشہ ہے کہ (کہیں) وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یا بیہ کہ ڈیا دہ شرارت نہ کرنے لگے۔اے میرے رب میراعلم بڑھادے۔

# رُبِّنَا أَمْنَا فَاغْفِرُلِنَا وَارْحَمْنَا وَلَنْتَ خَيْرُ الرِّحِينَ فَ

اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سوہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمایئے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والے ہیں۔ رحمت فرمایئے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والے ہیں۔

رُبِّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَ انْتَ خَيْرُ الرِّحِمِينَ فَ

اے میرے دب (میری خطائیں) معاف کر اور رحم کر اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

# رَبِّنَا اصْرِفْ عَنَّاعَلَ ابَ جَمَعَتَمُّ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا قَ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

اے ہمارے پروردگارہم سے جہنم کے عذاب کو دورر کھئے کیونکہ اس کا عذاب بوری تباہی ہے۔ بیشک وہ جہنم براٹھ کا نہ اور برامقام ہے۔

رُبِّنَاهَبُ لِنَامِنَ إِزُواجِنَا وَذُرِّيِّتِنَا قُرَّةَ اعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

اے ہمارے پروردگارہم کو ہماری بیو یوں اور ہماری اولا دکی طرف سے آتھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطافر مااور ہم کومتقیوں کا افسر بنادے۔

ركبنا وسعت كل شئي و تخمة وعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ

تَابُوْاوَاتَبُعُوْ اسَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِيدِي

اے ہمارے پروردگارآپ کی رحمت (عامہ)اورعلم ہر چیز کوشامل ہے سواُن لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے (شرک و کفرسے) تو بہ کر لی ہے۔اور آپ کے راستہ پر چلتے ہیں اوراُن کوجہنم کے عذاب سے بچالیجئے۔

رَيْنَاوَادُخِلْهُ، جَنْتِ عَدُنِ الْآَيِّ وَعَلْ تَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْمِالِهِ مُو ازْوَاجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ وَانْكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ وَوَقِهِمْ السَّيِّالَةِ وَمَنْ تَقِ السَيِّالَةِ

### يَوْمَبِدِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

اے ہمارے پروردگاراوراُن کو ہمیشہ رہنے کی بیشتوں میں جن کا آپ
نے اُن کے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے اوراُن کے ماں باپ اور بیو بوں اور
اولا دینے جو (جنت کے ) لائق (بینی مؤمن) ہوں اُن کو بھی داخل کر دیجئے
بلاشک آپ زبردست حکمت والے ہیں اوراُن کو (قیامت کے دن ہر طرح
کی) تکالیف کے بچائے اور آپ جس کو اُس دن کی تکلیف ہے بچالیس تو
اس پر آپ نے نے (بہت) مہر ہائی فر مائی اور بیروی کا میا بی ہے۔

رَبِّ اوْزِعْنِی آن اَشْکُر نِعْمَتك الْآَی اَنْعَمْتَ عَلَی وَعَلَی اَنْعَمْتَ عَلَی وَعَلَی وَ اَنْ عَمْلَ مَا اِسْرَائِ اَنْ اَنْعُمْتُ وَالْ اِنْ اَنْعُمْتُ وَالْدُى وَالْ الْمُعَمِّلُ مِنْ الْمُرْتِي الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

إِنَّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اے میرے پروردگار مجھ کواس پر مداومت دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکر
کیا کروں جو آپ نے مجھ کواور میرے باپ کوعطافر مائی ہے اور میں نیک کام کیا
کروں جس سے آپ خوش ہوں اور میری اولا دمیں بھی میرے لئے صلاحیت بیدا
کروہ بجئے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں فر مابر دار ہوں۔

رَبُّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا فِلَا لِيَنِيَ الْمِنْوَا رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ تَحِيْمٌ أَ

اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے اُن بھائیوں کو (بھی) جوہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف

### <u>ے کیندنہ ونے دیجے۔اے ہارے ربائپ بڑے شفق رحم ہیں۔</u> رکتنا عکینگ توکلنا و اِلینگ اَنبنا وَالِیْكَ الْمُصِیرُہُ

اے ہارے پروردگار ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رہوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا ' اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُوْ

اے ہمارے پروردگارہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور اے ہمارے پروردگارہارے گناہ معاف کروجیئے بیٹک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ ربیناً انجے ٹرکنا فوریا و اغیفر کنا اینک علی کیل شکی میرفیل ٹیرک

اے ہمارے رہے گئے اس نور کوآ خیر تک رکھتے لینی وہ گل نہ ہوجائے اور ہماری مغفرت فرماد بیجئے آپ ہرشے پر قادر ہیں۔

سُبْعٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَبَّايَصِفُونَ ۚ

وَسَلَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْعُمَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعُمَدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

آپ كارب جوبرى عظمت والا ہے ان باتوں سے پاك ہے جويہ (كافر) بيان كرتے ہيں۔ اور سلام ہو پيغمبروں پر اور تمام ترخوبياں اللہ ہى كے لئے ہيں۔ جو تمام عالم كاپروردگار ہے۔

#### رحمت خداوندی کی اُمید

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی ا کرم سلی الله علیه وآله وسلم سے حدیث قدی قال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے این آ دم تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امیدر کھے گا میں کچھے معاف کرتا رہوں گا خواہ تیرے گناہ آسان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جا کیں تب بھی اگر تو مجھے سے مغفرت مائے گا تو میں کچھے معاف کردوں گا اے ابن آ دم مجھے کوئی پرداہ نہیں اگر تو زمین کے برابر گناہ کرنے کے بعد مجھے سے اس حالت میں ملے گا کہ تو نے شرک نہیں کیا تو میں کچھے اتنی بی مغفرت عطا کروں گا (رداہ التریزی)

ای طرح انسان جب صدق دل سے توبہ کرتا ہے آگر چدوہ گناہ بار بار کرے پھر بھی اللہ اس کے گناہ کومعاف کرنے والا ہے .... بندوں پر اللہ کاحق بیہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کر اس وقت تک عذاب ندوے جب تک وہ شرک ندکرے....

حضرت معاذرض الله عند في آپ صلى الله عليه وآله وسلم سے فرمایا كه كيا ميں لوگوں كو خوشخبرى ندستادوں اس بات كى "من قال لا الله الاالله د حل المجنة" آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایانہیں لوگ اس بربجروسه كر كے بیشہ جائیں مے ....

اس حدیث کے بارے میں ابن رجب حنبائی نے فرمایا کہ علماء کا اس بارے میں قول یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کورو کئے کا مقصد بیر تھا کہ لوگ رخصت والی احادیث بڑمل کرتا شروع کردیں سے اور دوسری احادیث کوترک کردیں سے ... (اعمال دل)

#### بیاری سے شفا

وَإِنَّ يُّمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَكَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ دُوَانَ يُمُسَسُكَ بِخُيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيئِرٌ ۞ (﴿رَالاَنَامِ:٤١) وَمَا لَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيئِرٌ ۞ (﴿رَالاَنَامِ:٤١) وَمَا لَا مَا مَا كُلُّ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ

مرتشم کی بیاری ہے شفا حاصل کرنے کیلئے ے یااا وفعہ جس جگہ نکلیف ہووہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور معتملا ویں....(قرآنی ستجاب وَعاسَمِ) یا نج قسم کے لوگوں کی صحبت سے پر ہیز کرو

سی دانا نے اپنے فرزند کونصیحت کی کدائے بیٹے پانچ قسم کے لوگوں سے ہٹ کرجس کے پاس جاہے جیٹھا کرو... مگران یانچ کے قریب بھی نہ پھٹلنا...

ا - جمو نے کے پاس بھی نہ بیٹھو کہ جمو نے کا کلام سراب کی مانند ہے جوقریب کودور اور دورکوقریب کرتی رہتی ہے.... ﴿ دھوپ میں چہکتی ہوئی ریت جود کیھنے میں پانی محسوس ہوتی ہےاور جوں جوں قریب پہنچودور ہوتی جاتی ہے ﴾

۲- کسی احمق کے پاس کبھی نہ بیٹھو کہ وہ اپنے خیال میں تخصے نفع پہنچا تا ہے اور واقع

میں نقصان ہوتا ہے....

سا-کسی تربیس کے پاس ہرگز نہ بیٹھو کہ وہ تجھے ایک بقمہ یاا کیک گھونٹ کے وض بھی نیچ دیگا...
مہ-کسی بخیل کے پاس بھی نہ بیٹھو.... کہ وہ تجھے عین اس وقت تنہا جھوڑ دیے گا جبکہ سے باوہ ضرورت ہوگی ....

۵-کسی بز دل کی صحبت بھی تبھی اختیار نہ کرنا کہ وہ تخصے اور تیرے والدین کوگالیاں دیے گااور ذرایر واونہیں کرے گا....(بستان العارفین )

#### تعلق مع الله

ز ماندهال میں یا کوئی بات نا گوار پیش آرہی ہوگی یا پہندیدہ ..... نا گوار بات پر مبراور پہندیدہ بات پر شکر کی عادت ڈالو ..... ز ماند ماضی کا خیال آئے ..... نواس پر استغفار کرتے رہو ..... اور مستقبل میں کسی نا گوار بات کا اندیشہ سامنے آئے استعاذہ کر و ..... این اس میا اندگی پناہ مانگو) اور خیر کی دُعا کر و ..... اس طرح انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ..... ان چارا کی بالہ باطنہ سے خالی نہیں ہونا جا ہے .... اور اگر ان اعمال کو ہمہ وقت انجام دینے کی مشق کر کے .... ان کی عادت ڈال لی جائے تو وہ .... د تعلق مع اللہ ' .... جس کے حصول کے لیے لیے چوڑ سے جاہدات کیے جاتے ہیں .... وہ خود بخو د حاصل ہوجائے گا .... (ان اعمال باطنہ کی تفصیل حضرت کے رسالہ ' معمولات یومیہ' ..... میں موجود ہے ) (ارشادات عارفی) باطنہ کی تفصیل حضرت کے رسالہ ' معمولات یومیہ' ..... میں موجود ہے ) (ارشادات عارفی)

#### اصلاح خلق میں نبیت کی درستگی

حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ فر ماتے ہیں: میں جود ھ پور گیا تھا وہاں وعظ ہوا.... وعظ سے پہلے ایک صاحب نے میرے کان میں کہا کہ یہاں بہت سے مفتری لوگ ہیں تم لوگوں يردو تبتيس نگاتے ہيں ايك توبيركم لوگ و ما بي ہوا ور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ك (نعوذ بالله) فضائل ك منكر مواور دوسر يدكم غير مقلد مواس ليدمناسب بيب كه وعظ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے فضائل اور امام صاحب کے فضائل بیان کیے جا کیں تا کہ شبهات جاتے رہیں لیکن الحمد للہ! میری سمجھ میں آ گیا کہ اس کا نتیجہ میہ ہے کہ بیاوگ ہم کو احِما مجھے لگیں ...اس ہے ان غریبوں کا کیا فائدہ ہوا... میں نے کہا کہ وعظ طب ہے طبیب دوادہ بتلادے گاجومرض کے مناسب ہو کہاس میں مریض کی مصلحت ہے...اگر کوئی طبیب اس بات میں بدنام ہوجائے کہ بیرکروی دوا لکھتے ہیں تو اگر وہ اس عار کے دھونے کے واسطے حلوا لکھ دے جس کی مریض کوضرورت نہ ہو وہ طبیب نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی مصلحت كومريض كي مصلحت برترج ح دى اس ليے ميں اس وفت فضائل نبوى صلى الله عليه وسلم اورفضائل امام کو بیان کرنے میں ان مخاطبین کی تو کوئی مصلحت نہیں و یکتا اس لیے اس کا بیان نه کرون گا کهاس میں صرف میری مصلحت ہے کہ میری بدنامی جاتی رہے بلکہ میں وہ امراض بیان کروں گا جوان لوگوں کے اندر ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی مصلحت تو ہے.... صاحبو!غیرضروری موقع پر مذمت تو در کنار مدح بھی زیبانہیں...(امثال عبرت)

# نرینه اولا دیے حصول اور زندگی کی تنگی کیلئے نسخہ

وَيُمْدِذَلُهْ بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُوْجَتْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُوْرَانْهُ رَانْ

اگرآپ کے یہاں اولا دنرینہیں ہے تو حمل تھبرتے ہی نو مہینے تک گیارہ مرتبہ روزانہ بیآ بت پڑھئے...رزق کی تنگی کودور کرنے کیلئے بھی اس آیت کوردزانہ سات مرتبہ پڑھئے... (قرآنی ستجاب دُعائیں)

#### نماز کی اہمیت

حدیث شریف میں ہے۔۔۔۔۔کہ وصال کے وقت آخری وصیت ۔۔۔۔۔جوآ تخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم نے ۔۔۔۔۔اُمت کے لیے فرمائی ۔۔۔۔ وہ بیتی: "الصلوة الصلوة و ما ملکت
ایمانکم "یعنی نماز کی پابندی کرو۔۔۔۔اوراپ ماتخوں کا خیال رکھو۔۔۔۔۔ یہ بات دومر تبدار شاو
فرمائی ۔۔۔ اس سے نماز کی ایمیت کا اندازہ لگائے ۔۔۔۔۔کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم ۔۔۔۔
آخری وقت میں نمازی کی تاکید فرمارہ ہیں ۔۔۔۔معلوم ہوا کہ ہمار اایمان ۔۔۔۔ مسلوق "یی
کی پابندی سے محفوظ ہے۔۔۔اس کی بڑی قدر کرو۔۔۔ (ارشادات عارف)

#### قناعت يبندي

آ دمی قناعت پراکتفا کرے.....اورضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں بھی رہ سکتا ہے....اورفرض منعمی کوبھی ایسا ہی تقوئی والا ا دا کرسکتا ہے....(ارشادات مفتی اعظم) عقال و و در ہے

عقل میں دودرہے ہیں ۔۔۔۔ایک درجہ تو تقلید کا ہے۔۔۔۔اور ایک درجہ تحقیق کا۔۔۔۔دنیا کے جس عقل مند کی بات ہو۔۔۔۔ایک اس ہیں بھی عقل ہے۔۔۔۔ایک بات اسطون کی ۔۔۔۔۔ایک ان کی ان ان ان ان ان ان ان ان کی ان ان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔۔۔ کونکہ ہمارے اندر بھی عقل ہے۔۔۔۔۔ کو ہم میٹا بت کردیں کہان کا کہا ہوا غلط ہے۔۔۔ اور سے جے ہمارے اندر بھی عقل ہے۔۔۔۔۔ اور سے جے کہ قلفے کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔۔۔۔ اگا قلفی جو ہم ثابت کردہ ہیں جب کہ قلفے کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔۔۔۔ اگا قلفی چھلے والے کواحمق بتاتا ہے۔۔۔۔ کہاں نے ہیں سے جمال سے سے ان ان کا کہا ہوا کہا ہے۔۔۔ (خطبات کیم الاسلام) کے ان شار

علم کااڑ قلب میں اور قلب سے جوارح (ہاتھ پاؤں) میں اثر امتیاز کا آنا چاہیے ۔۔۔۔من حیث اسلم اور من حیث المولوی جوارح میں شجیدگی ۔۔۔منانت ۔۔۔وقار۔۔۔قلب میں حلم ۔۔۔ایٹار۔۔۔ فتوت ۔۔۔نوکل ۔۔۔قناعت وغیرہ صفات حسنہ قلبیہ ۔۔۔روحانیہ آئے چاہئیں ۔۔۔۔۔یفصل علم جول جول بردھتی جائے گی صل قلبی اخلاق حسنہ بڑھتے چلے جائیں گے ۔۔۔(خطبات سے الامت)

#### حضرت سلمان فارسی رضی ائلدعنه اورسعید بن ابی و قاص رضی الله عنه کی عیادت

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه بیار تنظے ... حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے ان کی عیادت کرنے گئے تو حضرت سلمان رضی الله عنه رونے لگ پڑے ... حضرت سلمان رضی الله عنه رونے لگ پڑے ... حضرت سعد رضی الله عنه نے ان سے کہا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ آپ تو (انتقال کے بعد) اپنے ساتھیوں سے جاملیں گے اور حضور سلمی الله علیه وسلم کے پاس حوض کوثر پر جا کیں گے اور حضور سلمی الله علیه وسلم کے پاس حوض کوثر پر جا کیں گے اور حضور سلمی الله علیه وسلم کے باس حوض کوثر پر جا کیں گے اور حضور سلمی الله علیه وسلمی الله علیہ وسلمی الله وسلمی الله علیہ وسلمی الله علیہ وسلمی الله علیہ وسلمی الله علیہ وسلمی الله وسلمی وسلمی الله وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی الله وسلمی و وسلمی و وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی و وسلمی وسلمی و وسلمی وسلمی و وسلمی وسلمی و و

حضرت سلمان رضی اللہ عند نے کہا میں نہ تو موت سے گھبرا کررور ہا ہوں اور نہ دنیا کے لائے کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدو صیت فرمائی تھی کہ گزارے کے لئے تمہارے پاس آئی دنیا ہونی چاہئے جتنا کہ سوار کے پاس تو شہ ہوتا ہواور (میں اس وصیت کے مطابق عمل نہیں کرسکا کیونکہ ) میر سے اردگر دید بہت سے کا لے سانپ ہیں یونکہ ایک دنیا کا بہت ساسا مان ہے ... راوی کہتے ہیں کہ وہ سامان کیا تھا؟

بس ایک لوٹا اور کپڑے دھونے کا برتن اوراس طرح کی چنداور چیزیں تھیں ....
حضرت سعدر صنی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں جس پرہم
آپ کے بعد بھی عمل کریں .... انہوں نے حضرت سعدر صنی اللہ عنہ سے فرما یا جب آپ کی
کام کے کرنے کا ارادہ کرنے لگیں اور کوئی فیصلہ کرنے لگیں اور جب آپ اپنے ہاتھ ہے
کوئی چیز تقسیم کرنے لگیں تو اس وقت اپنے رب کو یا دکر لیا کریں یعنی کوئی بھی کام کرنے
لگیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں .... (صلیة الاولیاء)

#### بلدر يشركم يض كاعلاج

وَ الْكُظِمِيُنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيُنَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِثُ الْمُحُسِنِيْنَ ۞ (آل مَران: ١٣٣) جوبلڈ پریشر کامریض ہووہ اس دعاکوا • امر تبدروز نہ پڑھے...ان شاءاللہ ضرور فائدہ پنچگا... (قرآنی ستجاب دَعامیں)

### عورتوں کی دومثالی صفات

عورت کومطیع بنانے کی بھی تدبیر کام کی ہے کہ اس کوخوش رکھے اور یہی شوہر کو راضی رکھنے کی تدبیر ہے ... عور تیں قابل تعریف وترحم ہیں ان میں دوصفات تو ایس ہیں کہ مردوں سے بھی کہیں بڑھی ہوئی ہیں ....

خدمت گاری اورعفت ... عفت تو اس درجه کی ہے کہ مرد جا ہے افعال سے پاک ہوں ... کین وسوسوں سے کوئی بھی خالی نہیں اور شریف عورتوں میں سے اگر سو کو لیا جائے تو شاید سو کی سوالیی نگلیں گی کہ وسوسہ تک بھی ان کوعمر بھرنہ آیا ہو... (پرسکون کمر) جائے تو شاید سوکی سوالیی نگلیں گی کہ وسوسہ تک بھی ان کوعمر بھرنہ آیا ہو... (پرسکون کمر)

جسم ادھار مال ہے

ایک اہم ادب

مصائب کو گناہوں کی سز اسمجھ۔۔۔۔۔یا ایمان کی آ زمائش۔۔۔۔گریدمت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تاراض ہوگئے ہیں۔۔۔۔ کیونکہ بیدخیال خطرناک ہے۔۔۔۔اس سے تعلق ضعیف ہوجاتا ہے اور رفتہ رفتہ زائل ہوجاتا ہے۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

# ونیاجال ہے

صاحب صیدالخاطر رحمه الله فرماتے ہیں: دنیا جال ہے اور جاال پہلی ہی مرتبہ پھنس جاتا ہے ۔.. رہا بجھ دار مقی انو وہ بھوک پر صبر کرلیتا ہے اور دانہ سے دور رہتا ہے کیونکہ سلامتی دور ہی رہنے میں ہے ۔.. کتنے صبر کرنے والے سالہا سال جدوجہد کرتے رہائیاں آخر کارشکار ہو گئے .... لیندا (اس جال سے) بہت دور رہواور نکنے کی کوشش کرو... ہم نے بہت سے ایسے لہذا (اس جال سے) بہت دور رہواور نکنے کی کوشش کرو... ہم نے بہت سے ایسے

لہٰذا (اس جال سے ) بہت دور رہواور نیچنے کی کوشش کرو....ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جوزندگی بحرٹھیک راستہ پر رہے پھر قبر کے کنار سے پیسل گئے....(مجالس جوزیہ)

حارثه بن سراقه انصاری رضی الله عنه

حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنها صحابی اور صحابی کے بیٹے ... شہید اور شہید کے بیٹے ... جعنرت حارث غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنین ....

تنتخ الباری باب فضل من شهد بدرا... حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہد بدر اسے دارثہ بدر میں شہد بدر اسے دار سے دالی تشریف میں شہید ہوئے اور وہ نوجوان تنے ... جب رسول الله علیہ وسلم بدر سے والیس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ رہے بنت نضر آ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا

یارسول الله! آپ کوخوب معلوم ہے کہ مجھ کو حارثہ ہے کس قدر محبت تھی پس اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ سے تو اب کی امیدر کھوں اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر آپ دیکھے لیس کے کہ میں کیا کروں گی یعنی خوب گریہ وزاری کروں گی ....

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا دیوانی ہوگئی...ایک جنت نہیں اس کیلئے بہت سی جنت نہیں اس کیلئے بہت سی جنتیں ہیں اور تحقیق وہ بلاشبہ جنت الفردوس میں ہے...(۳۱۳روثن ستارے)

# كثيرالمافع قرآنى وُعا

فَدَعَا رَبُّهُ آنِّي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ٥ (١٠:١١ مرة المر١٠٠)

اگر کسی شخص کوکوئی بیماری ہواورڈاکٹر کی سمجھ سے باہر ہویا کوئی دوااٹر نہ کرتی ہو... یا کوئی شخص مظلوم ہواور ظالم کاظلم انتہا تک پہنچ چکا ہوتو روزانہ ۱۳ دفعہ پڑھ کرآسان کی طرف منہ کر کے پھونگیں اور مریض کو پانی پردم کر کے پلائیں عمل ۲۱ روزتک کریں...(قرآنی ستجاب دُعائیں)

# سلام كہنے كاضابطہ

عطاً فرماتے ہیں کہ چلنے والے وہیشے ہوئے پرچھوٹے کو بڑے پرسوار کو پیدل پرسلام کہناچاہیے....اگرکوئی چیچے سے آرہا ہے تواسے سلام کہنا چاہئے....اور دوآ ومی آسنے سامنے سے ملیں تو ہرا یک کو ابتدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے...۔ حسن بھری فرماتے ہیں ایک طرف افراد تھوڑے ہوں تو ان کو پہلے سلام کہنا جاہئے....

زید بن وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد قال کرتے ہیں کہ سوار پیدل پر چلنے والا بیٹھنے والے پراور قلیل کثیر پرسلام کہا کریں ....

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جماعت کی جماعت کے پاس پہنچے تواکر کسی نے بھی سلام نہیں کہاتو سب گنہگار ہوئے ....اوراگرایک مخص نے بھی سلام کہ لیاتو سب کی طرف ہے ہوگیا اگر سب سلام کہیں توافعال ہے ....ایہ ہی اگر کسی نے بھی سلام کاجواب نہیں دیا تو تمام گنہگار ہوئے ....اگرایک نے جواب دیا تو سب کیطرف سے کافی ہے .... ہاں اگر سب ہی جواب دین توافعال ہے .... بعض علاء کا قول ہے کہ جواب دینا تمام افراد پر داجب ہے .... اور بھی اصح ہے ....

# سلام كہنے ميں جمع كاصيغه استعال كرو

سلام کہنے والے کو چاہئے کہ سلام کہتے وفت جمع کا صیغہ استعال کرے اور یہی بات جواب دینے والے کومناسب ہے ....

حضرت ابراہیم نخفی فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر بھی سلام کہوتو السلام علیم ( یعنی جمع کے صیغہ کے ساتھ کی کہاں کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں....

ابومسعودانصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت دربار نبوت میں حاضر ہوئی اور علیک انسلام کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیسلام مردوں کو قبرستان میں کہا جاتا ہے اس وقت تجھے السلام کیکم کہنا جا ہے تھا ... (بتان احارفین)

### ىردە كىضرورت

بے پردگی بردھتی جارہی ہے ....اس منکر کی اصلاح کی بردی فکر کی ضرورت ہے .... کیوں صاحب جب آب لوگ ایک یاؤ گوشت خریدتے ہیں ..... تواس کو چھیا کر کیوں لے جاتے ہیں ..... تا کہ چیل نداڑا لے جائے .....اورسورویے کے نوٹ کواندر کی جیب میں سینے کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں .....تا کہ جیب کتر انداڑا لیے جائے .....اور روٹی کوڈھک كركيوں ركھتے ہيں تاكہ چوہانہ لے جائے .....اچھاصاحب بيہ بتائيئے كه..... كوشت اڑكر چیل کے پاس ..... یا نوٹ اڑ کر جیب کترے کے پاس ..... یاروٹی اڑ کر چوہے کے بل میں جاسکتی ہے یانہیں ..... ظاہر ہات ہے کہیں .....اگر چیل گوشت اڑا کر لے جائے اور پھر آپ کے گھر پر گرادے ..... تو آپ اے دھوکر کھائیں گے ..... یا عیب دارسمجھ کر بھینک دیں گے .....ظاہر ہے کہاس گوشت میں کیا ....عیب آیا اورشکر رہجی چیل کا ادا کیا ..... چلو محمرتك لانے سے نيچ ....خود پہنچا گئى اس طرح چوہارونى لے گيا اور آپ نے اس كے مل میں دیکھا کہ ....روٹی کا ایک حصہ بل میں ....اور تین حصہ بل کے باہر ہے آپ نے ہاتھ سے کھینچ کر ....اس کے کترے ہوئے حصہ کو کاٹ کر ..... ہاتی حصہ کو کھالیا ..... تو کیا عیب ہوا ....اس طرح نوٹ سورو یے کا جیب کتر الے گیا .....گر تھانہ والوں نے اسے پکڑ کر بیٹا .....اوراس سے چھین کرآ پ کو دیدیا تو اس نوٹ میں کیا عیب آیا ظاہر ہے کہ وہ بے عیب رہااورآب کے کام کااب بھی ہے....

 پرده کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔۔۔ ڈوب مرنے کی بات ہے ۔۔۔۔۔اور کس قدر بے غیرتی کا مقام ہے ۔۔۔۔۔اس پرتاز ہے کہ ۔۔۔۔۔ہم تق یافتہ ہیں ۔۔۔۔۔اور عقلائے زمانہ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ اذا سنلنموهن متنافع فاسنلوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن " ۔۔۔۔۔ حضرات صحابہ ویکم ہورہا ہے کہ ۔۔۔۔ جب پیغمبر علیه السلام کی ازواج مطہرات ہے ۔۔۔۔۔۔ کچھ بات کرنا ہو بچ چھنا ہوتو ۔۔۔۔۔ تو ہمارا کیا ہو بچ چھنا ہوتو ۔۔۔۔۔ تو ہمارا کیا حال ہے۔۔۔۔۔ تو ہمارا کیا حال ہے۔۔۔۔۔ جو ہم اس تھم ہے اپنے کوستنفی سمجھتے ہیں ۔۔۔ (بالس ابرار)

### يُرخلوص سجده

ایک نکته کی بات ہے ۔۔۔۔۔کہ اہتمام کر کے اگر آخری سجدہ بھی اخلاص ہے کرلیا ۔۔۔۔۔ تو پوری نماز مقبول ہوجائے گی۔۔۔۔اخلاص پر فر مایا کہ بس استحضار کہ۔۔۔۔میرایہ بجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔۔۔۔فر مایا کہ اگر نماز کا آخری جز وبھی ایسے اخلاص سے ہوگیا۔۔۔۔۔ تو بھی پوری نماز مقبول ہے۔۔۔۔(ارشادات عارف)

# سناہوں سے بیخے کانسخہ

کم کوئی اورلوگول ہے کم میل جول کی عادت ڈالےگا ۔۔۔۔۔ تو وقت بھی بچے گا ۔۔۔۔۔ اور ان شاء اللہ ۔۔۔۔ بہت ہے گنا ہول ہے نجات بھی مل جائے گی ۔۔۔ (ارشادات مغتی اعظم) صبر کے متعلق حضرت عمر کی تذہیر

جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یے خور کروکہ سیم صیبت میرے دین پر
آئی ہے یا دنیا پر ساگر دین محفوظ ہے ستو خوش ہونے کی بات ہے سکہ اصل سر ماریحفوظ ہے سب بس اس خیال کے ساتھ صبر آجائے گا سب باتی دنیا یہ تو خود ہی جانے والی ہے سب بعض دفعہ زندگی میں بیچھن جاتی ہے سور نہ موت سے تو جھن جانا ضرور ک ہے ست تو جو چیز جھنی تھی وہ چھن گئی سدوہ جانے ہی والی تھی ۔ اور جو چیز رہنے والی تھی وہ الحمد لتہ محفوظ ہے ساس طرح صبر آجائے گا کہ بردی چیز قبضے میں ہاور جھوٹی چیز رہنے والی تھی وہ الحمد لتہ محفوظ ہے ساس طرح صبر آجائے گا کہ بردی چیز قبضے میں ہاور جھوٹی چیز بطی گئی ۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

# جب هم شده مال مل گیا

ایک خفس مال دفن کر کے جگہ بھول گیا .... اپی مشکل کے حل کیلئے امام ابوطنیفہ کے پاس پہنچا... آپ نے درمایا: یہ کوئی فقہی مسئلہ تو نہیں کہ میں تہہیں کوئی حیلہ بتا دوں .... اچھا تم آج ساری رات نماز میں گزارتا... چوتھائی رات ہی نماز میں گزری تھی کہ اسے جگہ یا د آگئی اور مال نکال لایا... جس امام سے ذکر کیا تو فرمایا: کہ میں نے یہ اس خیال سے نہا تھا کہ شیطان تمہیں رات بھرعباوت کی مہلت نہیں دے گا اور جگہ یا د دلا دے گا لیکن تمہیں جیا ہے تھا کہ باتی رات میر کے طور پرنماز پڑھتے .... (یادگار ملاقاتیں)

### عورت کےمقابلہ میں مرد کا مقام

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: مردول) کوعورتوں پر آیک درجہ حاصل ہے بینی بڑی فوقیت بڑی اونچائی حاصل ہے حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ بنب بیہ بات ہے تو مرد کو جا ہے کہ اس کے خلاف طبیعت ہونے پر متحمل ہو... برداشت کرے... خلاف طبیعت ہونے پر متحمل ہو... برداشت کرے... خلاف بیش آنے پر مبر کرے... ایک طالب تربیت نے حضرت تھا نوگ کو لکھا کہ میری ہوی بڑی زبان دراز ہے ایسا ویسا کہتی متی رہتی ہے میں کیا کرول ... حضرت والا نے لکھا کہ تمہاری طرف سے اس کے ساتھ عدل اوراس کی بے عدلی برصر ہونا جا ہے ....

اب کوئی بو چھے کب تک ایما کروں آو زندگی بحرتک ....تاحیات یکی مل ہو ...اگرتم نے بھی اس جیسا ہو ...اگرتم نے بھی اس جیسا ہی معالمہ کیا تو چر دوجہ کا کیا سوال! تم بھی عورت وہ بھی عورت ... جب تمہارا دوجہ او نچا ہے تو اس کے ساتھ تمہارا کی طرف سے قاعدل ہی ہے اور اس کی بعد لی پرصبر ہے ... (ماخوذ باس سے الامت) کے ساتھ تمہاری طرف میں میں اسکے دوقع ظلم برا کے دوقع ظلم

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ (﴿ وَهِ الْعَامِ وَا ظالم كو دفع كرنے كيلئے ٣ ون تك ٢١ دفعه پڑھنا مفيد ہے .... بير آيت بڑى جلالى ہے .... اس كو ناجا كز پڑھنا اپنے آپ كو ہلاكت ميں ۋالنا ہے .... جب ظالم كاظلم نا قابل برداشت بوجائے جب اس دعا كااستعال كريں .... (قرآنی ستجاب زعائم)

# مسى گناه كوحقيرينه مجھنا جا ہيے

علامدابن جوزی رحمداللدفرماتے ہیں: بہت ہے لوگ ایسے معاملات میں بہل انگاری اور تسامح ہے کام لیتے ہیں جنہیں وہ معمولی بیجھتے ہیں حالانکہ وہ اصولی غلطیاں ہیں ... بشلا طلب وعلاء کتاب ما مگ کر لیتے ہیں پھروا پس نہیں کرتے یا بعض لوگ کسی کھانے والے کے پاس اس نیت سے جاتے ہیں کہ کھانے کو ملے گایا ایسی وعوتوں میں شرکت کر لیتے ہیں جن میں ان کو بلایا نہ گیا ہو یا کسی مخالف کی آبروریزی ہوتے د مکی کر محض اپنی لذت کے لیے اور اس جیسے گناہ کو معمولی خیال کرے نظر ہے جانے اور اس جیسے گناہ کو معمولی خیال کرے نظر ہے جانے نا اور موقع یر گناہ کو معمولی خیال کرے نظر کو آزاد چھوڑ و بناوغیرہ ....

ایسے لوگوں کے ساتھ سب سے کمتر سزا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان لوگوں کے مرتبہ سے جوجیج وغلط میں تمیزر کھنے والے ہیں نیچا تارلیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک بھی مرتبہ کی بلندی سے محروم کردیا جاتا ہے .... بھی ایسے لوگوں سے زبان حال سے کہا جاتا ہے کہ ''اے وہ فخض! جس پر ایک معمولی می چیز میں بھروسہ کیا "کیا تھالیکن اس نے خیانت کردی وہ اینے مرتبہ سے اتر جانے کے باوجود اللہ کی رضاء کی امید کیونکر رکھتا ہے؟''

بعض سلف کاقول ہے کہ دمیں نے ایک تقریسام سے کام لیتے ہوئے کھالیاتو چالیس سال بعض سلف کاقول ہے کہ دمیں نے ایک تقریسام سے کام لیتے ہوئے کھالیاتو چالیس سال سے آئ تک میں ہیچھے ہماجارہا ہوں ... 'لہذا خدا تعالیٰ سے ڈرو!اورا یہ خفس سے سنو جے خوب تجربہ و چکا ہے کہ ایک ایک فعل کی گرانی کرونتائج کوموج لیا کرواور گناہوں سے رو کنے والی ذات کی عظمت کو بہجانوا ورصور کی اس بھو تک سے ڈروجے معمولی مجماجاتا ہے ... لہذا اس چنگاری سے بھی بیخے کی کوشش کروجے معمولی خیال کیا جاتا ہے کیونکہ بھی وہ یورایورا شہر جلاڈ التی ہے ....

ریمضمون جسے میں نے اشارۂ بیان کیا ہے گود کیھنے میں مختصر ہے کین اسپنے اندر بڑی معنوبیت رکھتا ہے .... کو یا بیدا یک نمونہ ہے جس کو د کھے کر دوسرے وہ تمام گناہ بھی سمجھ میں آجا کیں سے جن کوحقیراورمعمولی خیال کیا جاتا ہے ....

بہ علم اور مراقبہ تہمیں ان چیزوں کی معرفت کرادیں گے جنہیں تم بھول بچکے ہوا ور تہمیں گنا ہوں کی نحوست کا اثر بتلا دیں گے ... بشرطیکہ تم نگا و بصیرت سے کام لو... گنا ہوں سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی قدرت اللہ کی توفیق سے ہو سکتی ہے ... (مجاس جوزیہ)

# فتنهار تداوكي روك تقام

مشہور مدی نبوت مسیلہ کذاب حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کا ہم وطن تھا...اس نے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں نبوت کا وعویٰ کیا تھا...لیکن آفاب حقیقت پراس کی تاریکی غالب نہ آسکی...آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلہ بزے زورو شور کے ماتھ اٹھا اللہ یمن اس کے دام تزویر ہیں بھنس کر مرتد ہو گئے اور مسیلہ نے بمن پر بقتہ کرلیا...اس زمانہ ہیں ثمامہ وطن ہی ہیں موجود تھے انہوں نے اہل بمامہ کوارتد او سے بچانے کی بہت کوشش کی .... ہمخض کے کانوں تک بیآ واز پہنچاتے تھے کہ لوگو! اس تاریکی سے بچو جس ہیں نور کی کوئی کرن نہیں ہے لیکن مسیلہ کی آ واز کے سامنے ان کی آ واز صد الصحر اثابت ہوئی .... جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بند ونصائح کا کوئی اثر نہیں ہو سدالصحر اثابت ہوئی .... جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بند ونصائح کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور لوگ مسیلہ کے دام میں پھنس کے ہیں تو خود بمامہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کرلیا....

ای دوران میں علاء بن حضری جومرتدین کے استیصال پر مامور ہوئے تھے....

یمامہ کی طرف سے گزرے ثمامہ کوخبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بن حفیفہ کے ارتداوے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا... عنقریب خداان پرائی مصیبت نازل کرے گا کہ ان سے اٹھتے .... بیٹھتے نہ بے گا... مسلمان اس فتنہ کوفر وکرنے کے لئے آئے ان سے نہج مرتبا تا جوہ فوراً تیار ہوجائے .... غرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ لے کر علاء کی مدد کو پہنچے جب مرتدین کو بیمعلوم ہوا کہ پچھ بن حنیفہ بھی علاء کی امداد پر آمادہ بیں تو وہ کنرور پڑ سے بمامہ کی مہم خالد کے سیر دھی اور علاء مرتدین کے ساتھ بحرین پر مامور تھے .... چنا نچہ ثمامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین چلے گئے اور مرتدین کے ساتھ بحرین پر مامور تھے .... چنا نچہ ثمامہ بھی علاء کے ساتھ بحرین پے گئے اور مرتدین کے استیصال میں برابر کے شریک رہے ....

مرتدین کے استیصال کے بعد بی قیس کے مرتد سردار حطیم کا حلداس کے قاتل سے خریدااوراہے پہن کر چھا کہان ہی نے حطیم کو خریدااوراہے پہن کر چھا کہان ہی نے حطیم کو میں استیمار کی کی استیمار کی استیمار کی کی کی کیمار کی استیمار کی کی کی کار کی کی کیمار کی کیمار کی کی کیمار کی کی کیمار کیمار کی کیمار کی کیمار کیما

# صبراوراس کی تشریح

تعلق ضعیف ہوتا ہے۔۔۔۔۔اوررفتہ رفتہ زائل ہوجا تا ہے۔۔۔۔ مصائب کو سزا سمجھیں۔۔۔۔۔ یا آ زمائش سمجھیں ۔۔۔۔۔اور اس کے تواب کو یا د کریں ۔۔۔۔۔ شریعت نے مصیبت کے وقت ۔۔۔۔ صبر وقت کے تعلیم دی ہے ۔۔۔۔ (خطبات مسیح الامت)

#### صحبث زيال

القدوالوں ہے محبت کے نتیج میں ان شاء اللہ ..... دنیا میں کسی ندکسی وقت اصلاح عال اور آخرت میں نوکسی وقت اصلاح عال اور آخرت میں نجات کی توقع ہوتی ہے .....لبذا جس حال میں بھی ہوانسان کو چاہیے ۔... (ارشادات عارفی)

# فرزوق کی ہشام کےسامنے تن گوئی

ہشام بن عبدالملک بن مروان اپی خلافت کے زمانے میں ایک سال جج کے لئے آیا اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جمر اسودکو بوسہ دینے کے لئے اس کی طرف بڑھا لیکن بچوم کی جبہ سے جمر اسود تک نہ پہنچ سکا .... جب وہ منبر پر کھڑا ہوا تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف لائے .... آپ اجلے کپڑوں میں ملبوس اور عطر کی خوشبوسے مہک رہے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا .... طواف کے بعد جب آپ ججر اسود کی طرف بڑھے تو تمام لوگ چیھے ہمٹ گئے اور جب تک ججر اسود کے بوسے سے فارغ ہوکر خود چیھے نہیں ہٹ گئے باتی لوگ چیھے سٹے رہے .... ہشام کے ساتھ جولوگ دمشن سے آئے ہوئے تھے آئیس بید کھے کہ حجرت ہوئی اور ان میں سے ایک نے ہشام سے یو چھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟

لوگوں نے آپ کی تو کوئی پرواہ نہیں کی حالانکہ آپ امیر المونین ہیں اوراس کی اس قدر تعظیم کررہے ہیں .... ہشام نے اپنی سبکی پر پردہ ڈالنے کے لئے از راہ تجاہل عارفانہ حد میں میں آتا ہے نہیں بہان اس کوں میں ؟

جواب دیا کہ: میں تواہے نہیں بہچانتا کہ پیکون ہے؟

فرز دق جواس کا در باری شاعرا در تصیده گوتھا اس کی غیرت ایمانی جو پڑی سور ہی تھی .... ہشام کے منہ ہے یہ اہانت آمیز کلمات سن کرفوراً جوش میں آگئی اور اس نے کہا کہا گر آپ کوئییں معلوم کے بیدکون ہے؟ آپ کوئیں بتاتا ہوں کہ بیکون ہے؟

اوراس کے بعد فی البدیہ حسب ذیل اشعار امام زین العابدین کے تعارف میں کے:
هذا الذی تعرف البطحاء وطاقه هذا التقی النقی الطاهر العلم
یدوہ ہے جس کے قدموں کے نشان تک وادی بطحاء پربیسب سے پر میزگار....
سب سے پاکیزہ صفت اور سب سے زیادہ بے داغ نشان والا ہے...'

والبیت یعوفه والحل والحوم هذا ابن خیر عبادلله کلهم گر اور حل اور حرم سے باہر کے علاقے سب پہچانے ہیں ... بی فداکے بندون میں سے بہترین بندے کا فرزند ہے ...

هذا ابن فاطمة الزهرآء ان كنت جاهله بجده انبياء الله قد ختم

''اگرتوائے بیں جاناتو بیفاظمۃ الزہرا (رضی اللہ عنہا) کانورانظرہے....

یدوہ ہے جس کے جدا مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) پرخدا کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا...'

یب نور الدجی عن نور طلعته کالشمس بنجاب عن اشراقها الظلم
'' یدوہ ہے جس کی پیٹائی کے نور سے ظلمت اسی طرح بھاگتی ہے جیے سورج کے طلوع ہونے ہے تام اندھرے جھٹ جاتے ہیں...''

بغضی حیاء و یغضیٰ من مهابة فما یکلم الاحین یبسم
"بیده ہے جوحیا کی وجہت آ نکھ ہمیشہ نچی رکھتا ہے اور لوگ اس کی ہمیت کی وجہ سے اس
کے دو بروآ کھا و نچی نہیں کر سکتے اور بات کرتا ہے تو منہ سے پھول جھڑ تے ہیں ...."

افراته قریش قال قائلها الی مکارهم هذا ینتهی الکومه "دراته قریش قال قائلها الی مکارهم هذا ینتهی الکومه "دروه م جست بین تو برایک بول اتحتا میکنشش وعطاا و رخصا کل حمیده اس پرختم بین .... "

ینمی الی فروة العزالتی قصوت عن نیلها عرب الاسلام و العجم "" یعزت و شوکت کی ان چوٹیوں پر چڑھا ہے جن پر عرب و مجم کے مسلمانوں میں سے کوئی دوسرانیں چڑھ سکا ہے ۔۔۔۔''

من جدہ دان فضل الانبیاء له و فصل امته دانت له الامم "دیوه ہے جس کے جدامجد (صلی الله علیه وسلم) تمام انبیاء کے سردار اور جس کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اور تو بھی انہی کی امت ہے ....'

کادیمسکه عوفان و احته رکن المحطیم اذا ماجاء یمتلم "دری المحطیم اذا ماجاء یمتلم "دری المحطیم اذا ماجاء یمتلم "دری و میراسودکو بوسد ہے کے لئے آگے بڑھے تو تجر اسود بھی اس کی خوشبوکو بہجان کراس کا ہاتھ تھام لے....'

فی کفه حیز و ان ریحه عبق من کفه ار و فی عربینه شمم "اس کے ہاتھ میں بیدمثک کی چیزی ہادراس کی خوشبوخوب پھیل رہی ہاکی ناک باند ہادرات کے ہاتھ وں ظاہر ہونے والے کارنا مے جرائت و جمال میں جیرت انگیز ہیں ...."

سلسل الخلیقة لا یخفی بوادره یزینه ائنان حسن الخلق و الشمم "دوه بهت نرم خوسه اور الشمم "دوه بهت نرم خوسه اور اس کی خوبیال کسی سے پوشیده نبیل بیل وه حسن خلق اور بلندی کردار کی دونول خوبیول سے مزین ہے ....'

مشتقة عن رسول الله نبعته طابت عناصره و النحيم و الشيم ""اس كى تمام عادات اوراس كے خصائل وعناصر جوسب كے سب اس نے رسول خدا (صلى الله عليه وسلم) سے يائے ہيں بہت ہى عمدہ ہيں ...."

فلیس قولک؟ من هذا بضائره العرب تعوف من انکرت و العجم "اس کئے تیراید کہنا کہ (تونہیں جانتا کہ) یہ کون ہے اسے پچھ نقصان نہیں دے سکتا جبکہ جس کا تو انکار کررہاہے اسے عرب وعجم سب جانتے ہیں...."

کلتایدیه غیاث عم نفعهما تستو کفان و لا یعروهما العدم "اس کے دونوں ہاتھ الیہ بین جن کا فیض بارش کی طرح عام ہے ان کی بخشش ہر وقت جاری رہتی ہے تی کہ خت بدحالی ہیں بھی ختم نہیں ہوتی ....'

عم البرية بالاحسان فالقشعت عنها الغباية و الاملأق و الظلم "ثمام مخلوقات پران كا احسان عام بهاوران كى بدولت جهالت وغفلت .... "تكدستى اورظلم وزيادتى سب دور موسكة ...."

لا یستطیع جواد بعدغا یتهم ولا یدانیهم قوم و ان کرم " کوئی برے ہے برانخی بھی ان کی برابری کی استطاعت نہیں رکھتا اور کوئی گروہ بھی خواہ وہ کتنا ہی بخشش کرنے والا ہوان کے مرتبے کے قریب نہیں پھٹک سکتا....'

هم الغبوث اذاما ازمة ازمت والاسد اسد الشرى والناس محندم "يوه الوّل بين جواس وقت بهى بارش كى طرح برست بين جبكه قط سالى كة ثار رونما بوت بين جبكه لوّل لرّائى كميدان من اورجواس وقت بهى شير بيشه بوت بين جبكه لوّل لرّائى كميدان مين آگ جلانے والے بون…"

من معشرجبهم دين و بغضهم كفرو قربهم ينجي و معتصم

'' بیان لوگوں میں سے ہے جن کی محبت دین ہے اور جن سے بخض کفر ہے اور جن کا قرب نجات اور پناہ دینے والا ہے ....''

ان عداهل المتفیٰ کانوا المتهم وقیل من خیر اهل الارض قیل هم "اگرائل تقوی اور فداتر سلوگوں کوجمع کیاجائے تو بی ان کے امام ہوں گے اور اگریہ پوچھاجائے کہ دنیا میں افضل ترین لوگ کون ہیں تو بھی جواب ملے گا کہ بی لوگ .... "سیال ذالک ان اشرو او ان علموا لا ینفض العسر بسطاً من اکفهم "دان کے لئے صاحب تروت اور نا دار ہونا دونوں برابر ہیں ان کے ہاتھوں کی فراخی کوان کی تھے۔ تی بھی کم نہیں کر سکتی ... "

الله فضله كرماً و شرفه جرى بذالك فى لوح له القلم "الله فضله كرماً و شرفه جرى بذالك فى لوح له القلم "الله تعالى في السير الكاورشرف سنوازا مهاورلون ولم ملى يهم جارى بوچكام .... مقدم بعد ذكر الله ذكرهم فى كل بدو و مختوم به القلم "ان كاذكر الله كذكر هم بعد برجكه مقدم مهاوراس كم كم بعد قلم فى بران كاذكر الله كذكر كه بعد برجكه مقدم مهاوراس كم كم بعد قلم فى برا جمد كم كم بعد قلم فى برا بيان كاذكر الله كان كرا له بعد برجكه مقدم مهاوراس كم كم بعد قلم فى برا به كم كلهمنا بندكرد يا بيد...."

ای القبائل لیست فی رقابهم امالا باء هذا اوله نعم "دوهکون سے قبیلے بیں جن کی گردنوں پراس کے بزرگوں کی یااس کی تعتیں اور بخششیں لدی ہوئی نبیں ہیں..."

حضرت امام زین العابدین رضی الله عند کے اس تعارف کے ساتھ فرز وق نے دوسرے اہل بیت میں سے بھی بعض کی شان بیان کی ... فلاہر ہے کہ ہشام کے تو بسینے چھوٹ مجے اس اللہ بیت میں سے بھی بعض کی شان بیان کی ... فارر میان ایک جگہ ) میں قید کر دیا جائے ....

حضرت زین العابرین رضی الله عنه کواس واقعه کی اطلاع ملی تو آپ فرز دق کی اس جرات ایمانی اور ب با کی ہے خوش ہوئے اور اس ابتلاء میں اس کی مدواور دلجمعی کے لئے بارہ ہزار درہم وویناراس پیغام کے ساتھ بجوائے کہ: اے ابوفراش! ہم معذور اور محتاج میں اگر اس سے زیادہ مال ہمارے یاس ہوتا تو وہ بھی ہم تجھے دیے ...

فرز دق نے وہ مال واپس کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے بیکام کسی د نیوی لا پلی یا انعام و کرام کے لئے نہیں کیا بلکہ میں بادشاہوں کے جھوٹے قصید ہے اوران کی جموثی مدح سرائیاں کر کر کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری کر چکا ہوں میں نے اس کے کسی حد تک کفارے کے طور پر بیکام کیا ہے اور خدائی ہے اجر کے لئے اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کما کے اہل بیت کی دوتی اور محبت کی ظلب رکھتا ہوں ... (کشف الجو اب)

# نماز گناہوں کومٹادیتی ہے

عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک محض نے ایک انصاری عورت کا بوسہ کے لیا (جماع نہیں کیا) پھروہ آنخضرت علی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ ب سلی الله علیہ وسلم ہے اپنا قصور بیان کیا اس وقت الله تعالیٰ نے سورة ہود کی بی آ بت نازل فرمائی '' الله علیہ وسلم ہے اپنا قصور بیان کیا اس وقت الله تعالیٰ نے سورة ہود کی بی آبت نازل فرمائی الله علیاں الله علیہ وقتوں میں نماز پڑھا کر بے شک نیکیاں برائیوں کومٹا ویتی ہیں 'وقی کہنے لگایا رسول الله کیا بیتھم میرے لئے خاص ہے آب سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ ساری امت کیلئے خاص ہے .... ( صحیح بخاری )

دوسرى صديث شريف على ذكور ب جوالله كى طاقات كوپندكرتا ب الله بحى الله بحى الله بحى الله بحى الله بحى الله بطنے كوپندكرتا ب اوراس كى موت پرالله الله كوخوشنجرى و يتا بے جيبا كه الله كافر مان ب "إِنَّ اللّٰهُ فُمُ اللهُ قُمُ اللهُ تَعَافُوا وَلَا اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا تَعَوَّدُونَ وَ اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا تَحْوَنُوا وَ اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا تَحْوَنُوا وَ اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا تَحْوَنُوا وَ اللّٰهِ مُوا اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا تَحْوَنُوا وَ اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا تَحْوَنُوا وَ اللّٰهِ مُعَافُوا وَلَا اللّٰهِ مُعَافِدًا وَاللّٰهِ مَا اللّٰهُ مُعَافُوا وَلَا اللّٰهِ مُعَافِدًا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

اس مخص کوخوشخری وی گئی ملائکہ کے اتر نے کے ساتھ اور واپس اس کی روح اس کی حفاظت کرتے ہوئے او پر جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں ....(اعمال دل) گھر کا انتظام ہوی کے ہاتھ میں ہونا جا ہے

کی کہ کھر کا انظام ہوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہئے ہیں: کہ فتو کی تو نہیں دیتا لیکن مشورہ ضروردوں کا کہ کھر کا انظام ہوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہئے یا خودا ہے ہاتھ میں ...اوروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا چاہئے چاہتے ہیں کیوں نہ ہوں ... اس سے ہوی کی ہوئی دل فیمنی ہوتی ہے یا تو فاد ندا ہے ہاتھ میں رکھے در نہ ادر رشتہ داروں میں سب سے زیادہ مستحق وہی ہے ۔... ہوتی ہے کا صرف بہی خرد کہ ہی ضروری ہے ... دیکھئے ہوی کا صرف بہی خردی کے اس کو مرف کھا تا کپڑ اوے بلک اس کی دلجوئی بھی ضروری ہے ... دیکھئے فتہا ہے نہوی کی دلجوئی کو بہاں تک ضروری سمجھا کہ اس کی دلجوئی کیلئے جھوٹ بولنا بھی جائز فر ما دیا ۔.. اس کے دلوگ کی کے خوا نے بھی ابنا کیٹر اوری سے بہاں سے بیوی کے حقوق کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی دلجوئی کے لئے خدا نے بھی ابنا کیٹر معاف کردیا ... (حن العزید اسٹرن الادکام)

زندگی کا ہردن اہم ہے

بیزندگی بہت اہم ہے .... یہاں کمی تان کرنہ ہوئیں کیونکہ جو بہت ہوتے ہیں وہ اپنا وقت کھوتے ہیں ... بعض ایسے بھی ہیں کہ چھٹی کے لیے پلان بناتے ہیں کہ اس دن کوکس طرح لہو ولعب میں گزارنا چاہیے ....اصولی طور پرتو چھٹی کے دن بھی کوئی تقمیری کام کرنا چاہیے ....کی کا دل خوش کرلیں ....عبادت کرئیں ....وین کی ضروری با تیں پڑھ لیں ....بچھ لیں ....ہماراایک ایک منٹ ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے ....

### الثدتعالى خيربي خير

## عجب اور كبركاعلاج

علامداین جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: معرفت سے محرومی کے باوجود معرفت کا دعویٰ بڑا عجیب ہے....واللہ خدا تعالیٰ کی معرفت اس کو حاصل ہے جواس سے ڈرے اور جوفض مطمئن ہور باو ہ عارف نہیں ہوسکتا....

زاہروں میں پچھاہیے بھی ہیں جو خفلت میں بہتلا ہیں لیکن دل میں یہ خیال جمار کھا ہے کہ ہم ولی ... مجبوب خدااور مقبول بارگاہ ہیں جس پر لطف ہے کہ بھی ان پر خدا کے ایسے الطاف وعنایات ہوجاتے ہیں جنہیں وہ اپنی کرامات سجھ لیتے ہیں اور اس استدراج کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے جو سارے لطف و کرم کو سمینے والا ہے .... ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سبجھتے ہیں اور اپنے مرتبہ کو محفوظ گمان کرتے ہیں .... دوچار معمولی رکعتیں جنہیں وہ ادا کر لیتے ہیں یاوہ عبادت جن میں وہ ادا کر لیتے ہیں اور بھی یہ عبادت جن میں وہ گئر رہتے ہیں انہیں اپنے متعلق غلط نہی میں جتلا کرد ہی ہیں اور بھی یہ گمان باند ھے ہیں کہ ہم روئے زمین کے قطب ہیں اور ہمارے بعد کوئی شخص ہمارا مقام شہیں پاسکی .... گنا ہے انہیں ہے خرمیس ہے کہ ابھی حضرت موٹی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلای میں مشغول سے کہ حضرت ہوشع علیہ السلام کو نبوت و یدی گئی ....

حضرت ذکریاعلیالسلام متجاب الدعوات تنهاس کے باوصف آنہیں آری سے چیردیا گیا.... ایک طرف حضرت بجی علیہ السلام کوسید کہا جار ہاتھا اور دوسری طرف ان پرایک کا فر غالب ہو گیا اور اس نے آپ کا سرجدا کرویا....

بلعم باعور کے پاس اسم اعظم موجود ہاں کے باوجوداس کی حالت کتے جیسی ہوجاتی ہے ....
ابھی ایک شریعت بڑمل کیا جار ہاتھا کہ وہ منسوخ کردی گئی اوراس کا تھم باطل ہوگیا ....
ابھی دیکھوکہ بدن خوب تندرست وتواناتھا کہاں پرویرانی آ گئی اوراس پر بلائیں مسلط ہوگئیں ....
اور دیکھو ایک عالم سخت مشقتیں برداشت کر کے اس مرتبہ تک پہنچا تھا جس کا وہ
خواہش مندتھا کہ اس کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ترقی کر کے اس کے عیوب
اوراس کی غلطیوں پر تنقید شروع کر دیتا ہے ....

کتنے خطیب کہا کرتے تھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں حالانکہ اگر وہ زندہ رہتے اور جو فصاحت و بلاغت ان کے بعد ظاہر ہوئی اس کو و مکھے لیتے تواینے کو گوزگا شار کرتے .... یہ دیکھو ابن ساک....این مماراوراین سمعون کےمواعظ جو ہمار ہے بعض تلانہ و کے بھی شایان شان نہیں ہیں اور و وانہیں خاطر میں نہیں لاتے ....

پھر کیونکر ہم میں ہے کوئی شخص اپنے اوپر عجب اور ناز کرے...مکن ہے کہ ہمارے بعدا پیےلوگ پیدا ہوں جوہمیں کسی گنتی میں نہلا ویں....

پی کمی بھی مرتبہ پر قرار پانے سے اور کسی بھی مقام کی نخالفت کرنے سے اللہ کا لحاظ کر واور بیدار مغز بیدار طبیعت مختص کواپئی طاعت کو معمولی خیال کر کے اور اپنے او پر زمانہ کی گردشوں اور تقدیر کے فیصلوں کے نافذ ہونے کے خوف سے بمیشد لرزتے رہنا جا ہے .... خوب بمجھ لو! ایسے مضامین کا مراقبہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جب کی گردن تو ژور تا ہے اور تکبر کی اکر ختم کر دیتا ہے .... (مجالس جوزیہ)

### الله کوکون قرض دے گا

انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کی راہ میں خرج کرنے میں بھی حتی الا مکان ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تصنفاوت وخرج پر جے ہوئے تنے .... ابوالا حدال کو معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرج کرتا جہاد کی مثل ہے توجو کچھ پاس تھا اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرج کرنے میں ایک لحے بھی تو قف نہ کیا ....

الم قرطبی نے اپن تغییر میں ابوالا حدائ کی سخاوت کا قصد قال کیا ہے کہ جب آیت من خاالدی الح نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ 'کون خص ہے جواللہ کوقرض دے اجھے طور پر قرض دیا چراللہ تعالی اس کو بردھا کر بہت ہے جھے کردے اوراللہ کی کرتے ہیں اور فراخی کرتے ہیں .... اورتم اس کی طرف لے جاؤے ۔... 'یہ آیت س کر ابوالا حدائے نے عرض کیا: اے اللہ جیں .... کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم ہے قرض ما تکتے ہیں حالانکہ وہ آتو اس سے ستعنی ہیں .... آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم نے ارشا وفر ہایا: جی ہاں وہ تہ ہیں اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں .... وہ عرض کرنے گے کہ آگر میں اللہ کوقرض دول آتو کیا اللہ تعالیٰ جھے اور میرے کھر والوں کو جنت میں داخل کرنا جاتہ جیں ... وہ عرض کرنے گے کہ آگر میں اللہ کوقرض دول آتو کیا اللہ تعالیٰ جھے اور میرے کھر والوں کو جنت علی اللہ تعالیٰ جھے اور میرے گھر والوں کو جنت علی اللہ تعالیٰ میں گڑتا ہے جات علیٰ اللہ تعالیٰ میں گڑتا ہے جاتہ کے ہائے کہ کہ اگر میں اللہ کوقرض دول آتو کیا اللہ تعالیٰ جھے اور میرے گھر والوں کو جنت علی اللہ تعالیٰ جھے اور میرے گھر والوں کو جنت علی اللہ تعالیٰ جھے اور میرے گھر والوں کو جنت علی اللہ تعالیٰ جھے اور میں گڑتا ہے جاتہ کہ کو کہ کو میں ہونے کہ کو کہ کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر بیات کے جات علیہ کو کہ کی کہ کے کہ کر فرانی کر دول کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کر کے کہ کو کہ

حضرت امام محمد شیبانی رحمه الله امام اعظم رحمه الله کے درس میں علامہ کوژی نے امام محمد شیبانی رحمہ الله امام محمد الله کا میں علامہ کوژی نے لکھا ہے کہ جب امام محمد شیخ تو امام اعظم ابو صنیفہ کی مجلس میں کئے اور ایک مسئلہ دریافت کیا کہ ایک نابالغ لڑکا رات کوسو کیا اور عشاء پڑھ چکا تھا مجمح کو جب اٹھا تو اس کواحتلام ہو چکا تھا تو کیا وہ عشاد وہارہ پڑھے گا؟

امام صاحب نے فرمایا کہ دوبارہ قضا پڑھے گااس لئے کہ اس نے سونے سے پہلے عشا پڑھی تھی .... چونکہ اس وقت وہ نابالغ تھا اب رات کو جب وہ بالغ ہوگیا تو وہ یقینا نماز قضا پڑھے گا...ام محمکویہ جواب بڑا پسند آیا اور مجلس سے جانے پرامام صاحب نے فرمایا کہ پیمسئلہ انہوں نے اپنے لئے بوچھا ہے ان کے ساتھ یہ واقعہ خود ہوا ہے آگے جاکر انہوں نے نماز قضا پڑھی اور واپس آئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم پڑھنا چا ہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس علم پڑھنا چا ہتا ہوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے تر آن مجید حفظ کیا ہے؟

فرمایانہیں...فرمایا بہلے حفظ کرلو پھر آؤ...وہ چلے گئے ایک ہفتہ کے بعدا ہے والدصاحب کے ساتھ امام صاحب کی جماتھ اسلے میں آگئے اسکے والدصاحب نے کہا کہ حضرت جی ابیم براہیٹا ہے اور انہوں نے ایک ہفتہ میں حفظ کمل کرلیا ہے .... براہ کرم انہیں علم پڑھا نہیں... بہتھ امام محمد بن حسن شیبائی ... جوامام اعظم ابوصنیف کے جانشین بن گئے ... (بلوخ الا مانی از علامہ کوڑی)

# عقل کی سلامتی کا وظیفه

ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرُشِ مَكِيْنِ ٥ مُطَاعِ ثَمَّ آمِيْنِ٥ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ٥ بِمَجْنُونِ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ٥ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ ٥ وَمَا هُوَ بِغَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيهِ ٤ فَأَيُنَ تَلْمَغْنُونَ٥ إِنْ هُوَ اللّا ذَكُرٌ لِمَا هُوَ بِغَوْلِ شَيْطُنِ رَجِيهِ ٤ فَأَيْنَ تَلْمَغْنُونَ٥ إِنْ هُوَ اللّا ذَكُرٌ لِلْعَلَمِينَ ٥ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ بَسُنْقِيْمَ٥ وَمَا تَشَآءُ وُنَ إِلَّا آنَ بَشَآءَ اللّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ٥ ( عورة اللّه مِنْ اللهُ رَبُ الْعَلَمِينَ ٥ ( عورة اللّه مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللّه اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

اگر کسی شخص پرشبہ ہو کہ اس کا دیا فی توازن بگڑتا جار باہے یا اپنی اسلی عالت میں نہیں ہے ۔... یا شبہ ہو کہ کسی ہے اس پر کہے کر دیا ہے ... تو اس آیت کو اس دفعہ پانی ہے م کر ۔.کہ بلا کیں .... (قرآنی سنجاب ماکیں)

#### غيبت كےمفاسد

غيبت كرنے كو ....حديث ياك من زنا ہے بعى اشد فرمايا .... ہے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمة الله علیدنے عبید المغترین میں اکھاہے ....کہ جو تف نیبت کرتا ہے .... بی نیکیوں کو منجنیق میں رکھ کرمنتشر کررہا ہے ....اور دوسروں کو دے رہا ہے ....اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے ہم ہے عہدلیا ہے کہ ....ہم ابنی مجلس میں سی کوغیبت نہ کرنے دیں ....حضرت سلطان ابراہیم بن او معمم مان تھے .... میزبان نے سی کی نیست کی فورا اٹھ سے .... فرمایا سلے ہی موشت كهلاديا .... اوروه محى مرده بهائى كا .... اگرشرم كى جكه زخم بينوسوائ معالج كے سي كود كيمنا ياد كھانا جائز نہيں .... اى طرح اينے بھائى كے عيب كو .... صرف اس كے معالج اور صلح كے علاوہ سی سے کہنا حرام ہے ... غیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں عی حرام ہے .... ایسا مخف قیامت کے ون مفلس المصح السيكونكدائي نيكيول كوغيبت كركے دومرول كودے رہا ہے ....جوعص بدنگاى نه كرے اور غيبت نه كرے ان شا مالله تعالى وه تمام كناموں ہے جائے كا... (عباس ايرار)

عفوو درگز ر

صدیث میں ہے ۔۔۔۔ایک مخص نے اللہ تعالی سے کہا کہ ۔۔۔۔۔لوگوں کے باس مال ہے ....وہ تیرے راستے میں خیرات کرتے ہیں .....میرے یاس مال نہیں ہے .....مال آبرو ہے ۔۔۔۔ میں اسے بی خیرات کرتا ہوں ۔۔۔۔ آج تک کسی نے بھی میری آبر وخراب کی مجھے ذلیل کیا ..... میں نے ان سب کومعاف کیا ....ان کے نبی پروحی آئی کہ اس سے کہدو و ..... كه تير السب كناه معاف كروية ميك ....اس يرفر مايا كه شدت اختيار كرنا كوئى بهاورى خبيس .....اورعزت نبيس هـ .... خرت مين ذلت جو كي .... (ارشادات مفتى اعظم)

# بيت الله كي مركزيت

بیت الله اور مکه مکرمه اول عالم بھی ہے .....مرکز عالم بھی ہے. ...اوراصل عالم بھی ہے۔۔۔۔اول عالم ہونے کامفتفنی میہ ہے کہ دین کے کاموں کی تیبیں سے اولیت ہو۔۔۔۔اس کا مرکز عالم ہونا اس بات کامقتضی ہے ... کہ یہاں دین کی مرکزیت ہو .... اور اس کا اصل مالم ہونا ....اس كامقتضى يے كمييں سے جمارطرف آواز تھيلے گى .... (خطبات مكيم الاسلام)

### . انسانی وجوداورونت کی اہمیت

انسانی وجود پیکی کے مانندہ پیکی میں گندم پیں لیس تو آپ نے فاکدہ اُٹھالیا اور خالی چلتی دے قائدہ اُٹھالیا اور خالی چلتی دے گاتو نقصان دہ ... ہم بھی اگراس جسم سے عبادت کرلیں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھالیا ورنہ یہ جسم بے کارر ہا ... بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کی مانند ہے ... برف کوآپ پانی میں ڈال کرٹھنڈا کرلیں تو برف سے فائدہ اٹھالیا ... اگرالیا نہیں کریں گئے تو برف نے تو بھملنا ہی ہے ...

ایک بزرگ فرماتے ہتے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھا دیا انہوں نے کہا وہ کیے؟ کہنے گئے میں بازار میں گیا .... میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اس کی برف کیسے؟ کہنے گئے میں بازار میں گیا .... والا کوئی نہیں .... اب اس کو پر بیٹانی لاحق ہے کہا گرکوئی نہیں خریدے والا کوئی نہیں .... بالآخر نہیں خریدے گا برف تو وہ بھل جائے گی .... میرے ہیے تو ضائع ہوجا کیں ہے .... بالآخر وہ بازار میں کھڑے ہوکر آ وازلگانے لگا .... لوگو ارحم کرواس فحص پرجس کا سرمایہ پھل رہا ہے تو بیڈندگی بھی سرمایہ ہے جو بھلتی جلی جارہی ہے ....

ہو رہی ہے عرفش برف کم رفتہ رفتہ چینے چینے دم بدم جودن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہوسکتا یہ دن گزرگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہوسکتا یہ دن گزرگی ہیں۔ اب جودن باتی ہیں وہ گزریں گے اور بالآ خرزندگی گزرجائے گی...انسان یہی سوچتار ہتا ہے .... جب پوچھتے ہیں ناایک دوسرے سے سناؤ جی کیا حال ہے ... وقت اچھا گزرر ہا ہے اور موت کے وقت پتہ چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرنا تھا ہیں خود ہی گزرگیا ... ہم جیسے گئی آئے اور گزرگئے ....

اس کے کی عارف نے کہا کہ بریارانسان سے قومردہ زیادہ بہتر ہے اس کے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے .... آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوپائی کھڑا ہوتا ہے نااس کھیرتا ہے .... آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوپائی کھڑا ہوتا ہے نااس میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں جس طرح کھڑے پائی کے اندر کیڑے جنم لیتے ہیں اس طرح فارغ ذہمن کے اندر ندموم خیالات جنم لیتے ہیں جوشن اپنے دل ود ماغ کواللہ کی طرف متوجہ نیس میں قارغ ذہمن میں آئیں گے ....

#### حفظاوقات

صاحب صید الخاطر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہیں نے عامدۃ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اوقات کو مختلف طریقوں سے ہرباد کردیتے ہیں....اگر رات لمبی ہوئی تو بے فائدہ باتیں کرکے یا ناول اور فضول تاریخ وغیرہ کے مطالعہ ہیں اور اگر دن لمباہوا تو سوکر پورا کرتے ہیں اور دن کے دونوں کناروں (صبح وشام) کے وقت دریا د جلہ کے کنارے یا بازاروں میں گزارتے ہیں۔..میں ایسے لوگوں کو ان لوگوں سے تشبید دیتا ہوں جو کشتی ہیں سوار باتوں ہیں اس طرح مشغول ہوں کہ کشتی چل رہی ہواور ان کو پچھا حساس نہ ہو...

ایسے لوگ بہت کم ملے جنہوں نے وجود کامعنی سمجھا ہوا در درحقیقت یہی وہ لوگ ہیں جوتو شد کی تیاری اور کوچ کی فاکر میں ہیں لیکن ان میں بھی آپس میں تفاوت ہے جس کا سبب آخرت میں جلنے والے سکے کے متعلق معلومات کی کمی اور زیادتی ہے ....

کیونکہ جولوگ بیدار مغز ہیں وہ وہاں چلنے والے سکوں کے متعلق پوری معلومات رکھتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ مقدار میں حاصل کرتے ہیں اور جوغافل ہیں انہیں جوماتا ہے سب نے لیتے ہیں اور بغیر رہبر کے سفر میں نگل پڑتے ہیں .... پھر کتنے ایسے ہیں جن پرلوث پڑگئی اوروہ مفلس رہ گئے .... زندگی کے موسم میں اللہ کا لحاظ کر واور موقع کے فوت ہونے ہے پہلے تیاری کرلو .... علم کو کواہ بناؤ .... حکمت سے استدلال کرو... زمانہ سے مقابلہ کرو... لوگوں کے مناقشہ کرواور تو شرکا سہارا حاصل کرو... قافلہ کا حُدی خواں آ واز لگار ہا ہے ... اب جس نے اس کی صدانی ہیں مجی وہ ندامت آ تھائے گا... ( عالس جوز یہ )

# اولا د کی صحت یا بی کاعمل

وَ كَذَالِكَ مَكُنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَنَبَوَّا مِنُهَا حَيُثُ يَشَآءُ مَنُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُصِيْعُ آجُوَ الْمُحْسِنِيْنَ ؟ (مَرَة بِسَدَهُ) بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَآءُ وَلَا نُصِيْعُ آجُوَ الْمُحْسِنِيْنَ ؟ (مَرَة بِسَدَهُ) الله فَعَلَى بَهُ وَلَا نُصِيْعُ آجُو الله فَعَا جِلا جارها بواور بظا بركونَ يَهارى تظرف آتى بوتو الله الله وقد يَهارى تَظرف آتى بوتو الله فَعَلَى عَلَى مَرتبه ورود شريف يرْهُ حَراا ون تك الماد فعداس كويرْ هِ عَلَى الله متجاب وَ ما كَنْ )

ا ما م الم وحشیفه رحمه الله کی آمام ما لک رحمه الله سے بہلی ملاقات امام ابوطنیفہ بھی ای شہر کے رہنے والے تھے جس کے بارے میں مشہور تھا"الکو فی لا یؤ فی" کونی بھی وفائیں کرتا)...ایک دفعہ حضرت امام ابوطنیفہ کمہ بینظیبہ مجھے ....وہاں امام ما لک رہتے تھے ...انہوں نے تعارف بوجھا کہ کہاں سے آئے ہیں؟

امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کہنے گئے کو فے ہے آیا ہوں! حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: کو فے کے لوگ تو منافق ہوتے ہیں .... کوفہ منافقوں کا گڑھ ہے .... حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت امام منصف ہتھے اور مدینے کے مالک رحمہ اللہ سے عمر میں بڑے ہے تھے کی ناخلاق شریفہ کے ساتھ متصف ہتھے اور مدینے کے زینے والے نہیں ہتھے ....

الله يذكا دب كرتے تھ ... حضرت امام ابوطنیف دحمه الله كنے گئے:
حضرت! اجنى آ دمى ہول ... ايك مسئله بوچھنے كے لئے آيا ہول ....
امام مالك نے فرمایا: كہيے! فرمایا كرذرااس آيت كا مطلب بوچھناہے كہ....
وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنفِقُونَ ط وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْدَةِ مَوَدُوا

عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعُلَّمُهُمُ ط نَحُنُ نَعُلَمُهُمُ ط (التوبه ١٠١) "تمهارے گردو پیش میں بہت سے منافق رہتے ہیں اور مدینے میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جونفاق رکھے ہوئے ہیں آپ ان کونہیں جانتے ہم جانتے ہیں....'

بين كرامام ما لك رحمدالله كاتوريك فق موكيا... مكن كله آب كانام كياب؟ آپ كاتام كياب؟ آپ كاتام كياب؟ آپ كاتعريف كياب؟

حضرت امام ابوصنیفہ نے فرمایا مجھے نعمان کہتے ہیں .... ابوصنیفہ کہتے ہیں .... حضرت امام ما لک کھڑے ہوں ۔۔۔ حضرت امام ما لک کھڑے ہوگئے معانفتہ کیا اور اس گستاخی کی معافی جاہی ... تو امام ابوصنیفہ بھی وہیں کے ہیں ... جسیاوہ مدینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ... اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں: اہل مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں جونفاق میں کیے ہیں ... '(واقعات اسلاف)

### رضااوراس كى علامت

الله تعالی نے جو فیصلہ بندے کے حق میں کردیا خواہ وہ فیصلہ اس کونا پہندہی کیوں نہ ہو اس پر راضی رہنا... مثال کے طور رزق میں تنگی ... بیاری ... پر بیثانی وغیرہ ان پر صبر کر ہے اور راضی رہے اور راضی ہونیکی کی علامت میہ ہے کہ ماموراس کا م کو بجالائے جس کا اللہ نے تھم دیا اور رکے جس سے اللہ نے رکنے کا تھم دیا ....(اعمال دل)

### میں وہی بچیہوں

امام اعظم ابوطنیفہ رحمہ اللہ ہے ایک عالم نے دریافت کیا کہ آپ کو بھی اپنے کسی اجتماد پرافسوں اور پشیمانی بھی ہوئی ہے فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے بوچھا کہ ایک حالمہ عورت مرکئ ہے اور اس کے پیٹ میں بچھرکت کرد ہا ہے کیا کرنا جا ہے ؟

میں نے ان سے کہا.... عورت کاشکم چاک کرکے بچہ کو نکال دیا جائے لیکن بعد میں مجھے اپنے اجتہاد پر افسوس ہوا کیونکہ بچے کے زندہ نکلنے کا تو مجھے علم نہیں .... تاہم ایک مردہ عورت کو نکلیف دینے کے فتوی پر مجھے افسوس رہا... پوچھنے والے عالم نے کہا کہ بیاجتہا دتو قابل افسوس نہیں بلکہ اس میں تو اللہ کافضل شامل رہا... کیونکہ آپ کے اس اجتہا دکی برکت سے زندہ نکل کراس مرتبہ کو چہنینے والا وہ بچہ میں بی ہوں ... (حدائق الحقیہ)

افضل سلام اوراس برنتكياب

فقیدر حمته الله علیه فرماتے بیں کہ افضل میہ ہے کہ السلام علیم ورحمته الله و برکاته کے ....
اور جواب دینے والے کو بھی یونہی کہنا جا ہیے .... کیونکہ ان کلمات کا اجر بہت زیادہ ہے
اور و برکاته ہے زیادہ کو کی کلمہ نہ کے ....

سبل بن حنیف حضور صلی الله علیه وسلم کابیار شاد قال کرتے ہیں کہ جو محض السلام علیم کہتا ہے اس کی وس سیکیاں لکھی جاتی ہیں ....اور جو کوئی اسلام علیم ورحمتہ الله کے اس کیلئے ہیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو محض السلام علیم ورحمتہ الله و برکاتہ کہتا ہے اس کیلئے تمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو محض السلام علیم ورحمتہ الله و برکاتہ کہتا ہے اس کیلئے تمیں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ....(بستان العارفین)

#### عورتوں ہے حسن سلوک

مولانامفتی رشید احمد صاحب رحمه الله فرماتے ہیں عورتوں کو الله تعالیٰ نے ٹیڑھی پہلی سے پیدا فرمایا ہے۔۔۔۔اس کی سرشت میں سے بات رکھ دی کہ وہ مروسے مغلوب نہیں ہوتی .... غالب ہی رہنا جا ہتی ہے ....

### وفت واقعات کاایک دریاہے

وقت گزرتے ہوئے واقعات کا ایک دریا ہے... اس کا بہاؤتیز اور زبر دست ہے... جو نئی کوئی چیز اس کی ضدین آتی ہے اس کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہالے جاتی ہیں ... پھر اور کوئی شے اس کی جگری ہے کہا ہے ہے اس کی اس طرح بہہ جاتی ہے... خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے صدیاں ریت کے ذروں کی طرح گرتی ہیں...

تكهدار فرصت كه عام وسع است وسع بيش عالم بداز عالے است

### ماهبيت تواضع

### عزت وكمال كامعيار

محبت اللی ۔ بتواہل اللہ کی صحبتوں میں سینوں کے اندر منتقل ہونے والی چیز ہے ۔ آگر تنہائی میں حاصل کی جائے گی ۔ بتو جنون ہوجائے گا۔ مہت نہ ، وگی .... (ارشادات عارف)

# اہل علم واہل زید

علامداین جوزی رحمه الله فرماتے ہیں: مریض کے حق میں سب سے زیادہ مصر چیز بدیر ہیزی ہے اور ہم میں سے ہرا یک خواہش نفس کا مریض ہے...

بر ہیزی اصل دواہے کیونکہ بدیر ہیزی مرض کو برد ھاتی رہتی ہے...

اورارباب آخرت کی بد پر ہیزی دوطرح کی ہے....ایک تو علماء کی بد پر ہیزی ہے بعنی امراء وسلاطین سے ملنا جلنا کیونکہ امراءان کے یقین کی قوت کو کمزور کرتے ہیں اور جب اختلاط لیعنی میل جول زیادہ ہوگا تو بیائے مریدین کے حق میں اپنا اعتماد کھو ہمینصیں گے...خود میرابیم عالمہ ہے کہ جب کی طبیب کود کھتا ہوں کہ وہ بد پر ہیزی کرتا ہے اور مجھے احتیاط کا مشورہ دیتا ہے تویا تو اس کے اس مشورہ میں شک رہتا ہے یا مانتا ہی نہیں ہوں ....

ورسری من رابدوں کی بدیر ہیزی ہے جو بھی تو دنیاداروں سے اختلاط کی شکل میں ہوتی ہے اور بھی خشوع کا مظاہرہ کر کے اپنی ناموں کی حفاظت کی صورت میں ہوتی ہے اعتقاد مام کا عقاد مام کی سے ڈرو! جزاکو پر کھنے والا دیکھ رہا ہے ....اخلاص باطن میں ہوتا ہے .... مام کی معاقب کی صدق دل میں ہوتا ہے .... اخلاص باطن میں ہوتا ہے .... صدق دل میں ہوتا ہے اور سلامتی کا راستہ اسینے احوال کو چھیا کردکھنا ہے .... (مجالس جوزیہ)

حضورصلی الله علیه وسلم کی کمال شففت

حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمات بین که میں نے رمضان کے مہینے میں حضور صلی الله علیه وسلم کھڑ ہے ہوکر نہانے گئے تو میں نے الله علیه وسلم کھڑ ہے ہوکر نہانے گئے تو میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کھڑ ہے ہوکر نہانے گئے تو میں نے آپ صلی الله علیه وسلم کے لئے پردہ کیا .... (عنسل کے بعد ) برتن میں بچھ بانی نے گیا .... حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگرتم چا ہوتو اس سے خسل کرلواور چا ہوتو اس میں اور پانی ملالو میں نے کہا یا رسول الله الله بی اور پانی ملالو میں نے کہا یا دسول الله الله الله علیہ والله بانی مجھے اور پانی سے زیادہ مجبوب ہے ....

چنانچ میں نے ای سے شل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ کرنے گے تو میں سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ نہ کریں... جعنور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ نہ کریں... جعنور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے پردہ کیا ای طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور پرنہ فرمایا نہیں جس طرح تم نے میرے لئے پردہ کیا ای طرح میں بھی تمہارے لئے ضرور پرنہ کروں گا... (حیاۃ الصحابہ علدہ صفحہ میں کہ

### علامهابن تيميه رحمه اللدكا كمال تقويل

تا تاری نومسلم سردار قازان نے شہر دمشق پر دھادا بول دیا تھا ..... بورے شہر میں ہراسانی کی ایک اہر دوڑگئی ..... حاکم شہر ملک ناصر نے راہ فرارا فقیار کی ..... اوراس کے بیچے علاء ..... فقہاء ..... اور تجار وغیرہ سب کے سب دمشق چھوڑ کرمعر کی طرف بھا مجنے گئے ..... افراتفری کے اس عالم میں حضرت امام ابن تیمیدر تمت الله علیہ نے ایک وفد ترتیب دے کر قازان سے ملاقات کی .... الله کے اس شیر نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا "قازان! بتم مسلمان ہوکر ہمار سے ساتھ ایسان کی بری ہو؟

حالا تد تمبارے کافر باپ دادانے بھی ایسانار دابرتاؤ ہم سے نہیں کیا ۔۔۔۔۔اور وعدہ کیا ۔۔۔۔۔اور اس کو نبھایا ۔۔۔۔ تم نے وعدہ کر کے تو ڑ دیا ۔۔۔۔ اور اس کو نبھایا ۔۔۔۔ تم نے وعدہ کر کے تو ڑ دیا ۔۔۔۔ اور ان کے گفتے اس کے گفتوں جوشیلی تھی کہ ۔۔۔۔ وہ بار بار قازان کے قریب ہوجاتے ۔۔۔۔ اور ان کے گفتے اس کے گفتوں سے تکرا جاتے ۔۔۔۔ اس شدت گفتار کود کھے کرارا کین وفد کو اندیشہ ہوگیا تھا کہ ۔۔۔۔ قازان ۔۔۔ تاکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئل کرنے کا تھم دے دے گا۔۔۔۔ پھر پھے در بعد قازان کے تھم ہے دستر خوان چن دیا گیا۔۔۔۔ وفد کے تمام لوگ کھانے میں شریک ہو گئے ۔۔۔۔۔ لیکن امام موصوف نے انکار کردیا ۔۔۔۔ قازان نے وجہ دریا فت کی تو آپ نے صاف صاف کہد دیا ۔۔۔۔۔۔

'' دسترخوان کی تمام چیزیں لوٹ مار۔۔۔۔۔اور غارت گری کے مال سے بنی ہیں۔۔۔۔ میں ریزرام کھانانہیں کھاسکتا۔۔۔۔۔''۔۔۔۔۔(واقعات کا دنیا)

### بروں کا حق ہے

برانسان کوازم ہے کہ اپنے سے بڑے کاحق پہچانے اور اس کی توقیر تعظیم کرے کیونکہ استحضرت سلی التہ علیہ وہ کارشاد مبارک ہے کہ کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی جب تعظیم وہ قیر کرتا ہے ۔۔۔۔ تواللہ تعالی اس کے بڑھا ہے کے وقت کسی نوجوان کو مقرد کر دیتا ہے جواس کی تعظیم وہ قیر کرتا ہے ۔۔۔۔ ایف بان ابی سلیم فرماتے ہیں کہ ہیں طلحہ بن مطرف کے ساتھ جاتا تو وہ میرے آگے بیتے ۔۔۔ اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے اگر یہ معلوم ہو کہ تو مجھے ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے بقدر عمر میں بڑا ہے ۔۔۔ ایک دات کے نہ چلوں ۔۔۔ (بتان ابعار فین)

# ہرحال میں خدا پریقین ہو

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جوال مردوہ نبیں ہے جس نے امن وسلامتی کے زمانے میں اللہ عزوجل کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ زندگی گزاری...

بال اگراس پر صیبتنول کے ایام میں زمانہ کی گردشیں بہل ہوجا کیں تو یہ ہے کسوئی ....
بادشاہ مطلق ایک چیز بنا تا ہے اورائے توڑ دیتا ہے کچے دیتا ہے اورائے چین لیتا ہے ایے
وقت میں اس کے ساتھ حسن معاملہ اوراس کے فیصلہ پر رضا مندی ہے انسان کا مرجہ فلا ہر ہوگا
کیونکہ جس پر سلسل نعمتیں ہی برخی رہتی ہوں وہ نعمتوں کے تسلسل کی وجہ ہے راضی اور خوش عیش
ہے اورا اگر بلاؤ آئے زمائش کا اے ایک جھوں کا بھی بہتی جائے تو وہ اینے او پر قابونہیں رکھ سکتا ....

خود میں نے ایک ایسے فخص سے جس کو میں صالح اور نیک سمجھتا تھاسنا کہ وہ اپنے مرض الوفات کی را توں میں کہدر ہاتھا کہ''میرارب مجھ پرظلم کرر ہاہے''بی ای وفت سے میں ہمیشہ لرز تا کا نیتا اور زادسنر کے حصول کے لیے اہتمام کرتار بتا ہوں ....

الیی حالت کیوں نہ ہو؟ جب کہ مروی ہے کہ شیطان اس وقت اپنے ساتھیوں ہے کہتا ہے کہای وقت پکڑلوا گرچھوٹ کیا پھر بھی اس پر قابونہ پاسکو گے ....

اور کون سا قلب ہے جو سانس رکنے ... آھٹن ہیں آئے ... جان کے نظنے اور محبوب و پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کرالی چیزوں کی طرف جانے کے وقت جنہیں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں ... ٹابت قدم رہ سکتا ہے؟ جبکہ بظاہر قبراور آز مائٹوں کے سوا کچھ ہیں ہے .... اس کیے ہم اللہ عزوجل ہے ایسے یقین کا سوال کر نے ہیں جوہمیں اس دن کے شر سے بچائے تا کہ قضا وقد رہے فیصلوں پر ہم صبر کرسکیں یا ( رقی کر کے ) رضا کا مرجبہ حاصل کرسکیں اور ہم سارے معاملات کے مالک کی جانہ مناجبہ ہو کرعرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے بڑے یہ بڑے وہ انعامات عطافر مائے جو بین وستوں کوعطافر ما تا ہے حتی کہ اس کی تقدیر پر کی ملاقات ہم کواپنی زندگی سے زیادہ مجبوب ہو جائے ، دورتمام معاملات میں اس کی تقدیر پر حوالہ ڈال دینا ہمارے کیے اسے اختیار سے زیادہ بین جائے ...

ا پی تدبیروں کے کمال کے اعتقاد سے الارکی بناہ کہ جب کوئی معاملہ اُلٹ جائے تو تقدیر کے فیصلوں پر ناراض ہونے لگیں کیوئے۔ بیافہ خالص جہالت اور صرح محرومی ہے... اللہ تعالیٰ ہم کواس ہے محفوظ رکھیں ۔ را بالس جوزیہ )

تنہائی میں اپنی ذات سے پردہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو مخص الله اور روز قیامت پریفین رکھتا ہو وہ حمام (عنسل خانہ) میں بے کنگی ہاند ھے نہ جائے ... (ترندی)

معاویہ بن حیدہ ہے روایت ہے کہ میں نے سوال کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم سموقع پر بدن چھپائی اور کس موقع پرویسے ہی چھوڑ دیں؟

بهطكيآ دمي كي اصلاح كانسخه

وَهَدِیْنَهُمَا الْصِوَاطَ الْمُسْتَقِیْمِ ﴿ (سرۃ السانات ١١٨) اگر کوئی سید عمی راہ ہے بھٹک جائے ... اچھائی ... برائی کی تمیز ندرہے اس کو ۳۱۳ وقعہ پانی پردم کرکے اس وقت تک پلائیں جب تک اس کی حال سدھرندجائے... (قرآنی ستجاب اُ ما کیں )

### معاشرت كاايك ادب

سن پر بوجھ ڈال کر ... اسکے یہاں کھانا پینا نہ چاہیے ....اس بات کوعمر بھریاد رکھنا....(ارشادات مفتی اعظم)

### صبراور قانون فطرت

سیقانون قدرت ہے۔۔۔۔۔کہ مصائب کے ابتدعموماً نعمتوں کا درواز ہ کھلتا ہے۔۔۔۔۔
ابتداء میں جوآ زمائش ہوتی ہے اس کوآ دمی سہد لے۔۔۔۔۔ پھرفتو حات کے درواز ہے کھل جاتے ہیں۔۔۔۔اوراگراس میں بھاگ نکلاتو پھرمصیبت ہی مصیبت ہے۔۔۔۔۔ باتی تھم بہی ہے کہ مصیبت مت مانگو۔۔۔۔اوراس کی دعا کرو۔۔۔۔لیکن اگرمصیبت آ جائے تو صبر کرو۔۔۔۔(خطبات بھیم الاسلام)

### اعمال کےمطابق ترتب

# سنت کا نوراوراس کی ترویج

 حضرت حسین رضی الله عنه کے جانثاروں کی شہادت

واقعہ کر بلامیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کی شہادت کے بعدام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف چند جان نثار ہاتی رہ مکئے تصان کے مقابلہ میں کوفیوں کا ثاری دل تھا....

اس کئے ان کے آل ہونے سے ان میں کوئی کی نظر ندآتی تھی کیکن سینی فوج میں سے ایک آ دمی بھی شہید ہوجاتا تو اس میں کمی محسوس ہوتی تھی ....

یصور تحال دکھے کر عمر وابن عبد اللہ صاعدی نے امام ہے عرض کیا کہ' میری جان آپ پر فدا ہواب شامی بہت قریب ہوتے جاتے ہیں اور کوئی دم میں پہنچنا چاہتے ہیں ...اس لئے چاہتا ہوں کہ پہلے میں جان دے لوں ...اس کے بعد آپ کو کوئی گزند پہنچے .... ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے ... نماز پڑھ کر خدا ہے ملنا جاہتا ہوں'' ....

ان کی اس درخواست پرحضرت حسین نے فرمایا ان اوگوں ہے کہوکہ 'تھوڑی دیر کے لئے جنگ ملتوی کردیں تا کہ ہم اوگ نماز اواکرلیں' .... آپ کی زبان ہے بیفرمائش من کر حصین بن نمیرشامی بولا... تمہاری نماز قبول نہ ہوگی .... حبیب بن مظہر نے جواب دیا کہ ''محد ہے! آل رسول کی نماز قبول نہ ہوگی اور تیری قبول ہوگی' ؟ یہ جواب من کرحمین کوطیش آسکیا اور حبیب پرحملہ کر دیا .... حبیب نے اس کھوڑے کے منہ ایسا ہاتھ مارا کہ وہ دونوں یاؤں کھڑا ہوگیا اور حمیدن اس کی چھے سے نیچ آسکرا...

کیکن اس کے ساتھیوں نے بڑھ کر بچالیا...اس کے بعد صبیب اور کوفیوں میں مقابلہ ہونے لگا.... کچھ دیر تک حبیب نہایت کامیا بی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ....کین تن تنہا کب تک انبوہ کثیر کے مقابل گفہر سکتے تھے .... بالآخر شہید ہوگئے....

ان کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا ایک اور بازوٹوٹ گیا...اور آپ بہت شکستہ فاطر ہوئے....گرکلمہ صبر کے علاوہ زبان مبارک سے پچھ نہ نگلا...جرنے آتا کو ممکنین ویکھا تو رجز پڑھتے ہوئے بڑھے اور مشہور جان نثار زہیر بن قیس کے ساتھ مل کر بڑی بہا دری اور شجاعت سے لڑے .... آخر میں کوفی بیادوں نے ہر طرف سے حر پر جوم کردیا...اور یہ پروانہ بھی شمع امامت پرسے فدا ہو گیا....(سیر معابہ)

#### رعايا كامامون يسيمطالبه

ایک شہر کے لوگوں نے مامون کے سامنے شہر کے والی کی شکایت کی .... مامون نے انہیں جھٹلا یا اور کہا کہ جھے اس کے متعلق یہ بات تحقیق ہے معلوم ہوئی ہے کہ وہ بہت عاول ہے اور ، پی رعیت پراحسان کرتا ہے .... شکایت کرنے والے لوگوں کوشرم آئی کہ مامون کی بات رد کریں چٹانچیان میں سے ایک بوڑھا آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین اس عاول والی نے پانچ سال تک خوب عدل وانصاف کرلیا ہے اب آپ اسے کسی اور شہر جھجیں تا کہ دوسر ہے لوگ بھی اس کے عدل وانصاف سے مستنفید ہو سکیں اور آپ کو زیادہ سے ذیا وہ وعا کمیں ملیں .... مامون بنس پڑے اور والی کے اور والی کواس شہر سے بٹانے کا تھم دے ویا ....

سلام کے جواب کے فرض ہو فیکی دلیل

قرآن پاک میں ہے وَإِذَا حُینَّتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَاۤ اَوْ رُدُّوهَا ط (اور جب تم کوکوئی سلام کرے تو تم اس ہے اجھے الفاظ میں سلام کردیا کرویا و بیے ہی الفاظ کمہ دو) .... آیت میں سلام کا جواب دینے کا تھم ہے .... اور اللہ تعالیٰ کا تھم فرض کا درجہ رکھتا ہے اور بعض علاء نے ابتداء سلام کہنے کوافضل فر مایا ہے اس لئے کہ یہ سابق اور پہل کرنے والا ہے لہٰذا اسے سبقت کی فضیلت حاصل ہوگی .... (بستان العارفین)

#### گناہوں کا دبال

مردوں پر بے دین کا بیوبال ہے کہ خود صاکم ہوتے ہوئے مورت کے مکوم ہے ہوئے ہیں .... دراصل بیداللہ کے تابع نہیں ہوتے .... اس لئے ان کی عور تیں ان کے تابع نہیں ہوتیں .... مردوں نے اللہ کی نافر مانی کر کے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے تو اللہ تعالی دکھاتے ہیں کہ بیعور تیں تمہارے تابع ہیدا کی تھیں بیتمہارے اوپر غالب ہور بی ہیں .... انہیں اللہ نے مسلط کردیا ہے کہ بید ہمارا نافر مان ہے .... ذرااس کا د ماغ درست کرو. ..

نظام الاوقات

ایک بل کورندگ کے لیے کم نہ جائے ' لیحہ گزر گیا تو سیحے صدی گئ ایک بل کورُ کئے سے دور ہوگئ مزل صرف ہم نہیں چلتے رائے بھی چلتے ہیں طلبہ کوچاہیے کہ رات دن کے اوقات کا نظام بنا کیں لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ طلبہ کا اکثر وقت ضائع ہوتا ہے .... اگر خور سے دیکھا جائے تو عام طور پر مدارس میں تعلیمی وقت چے سات گھنٹے ہوتے ہیں اور بعد المغر ب اور بعد العثاء ایک ایک گھنٹہ کر اروغیرہ کے لیے اس طرح بیآ ٹھنو گھنٹے ہوئے اور سونے میں جھ گھنٹے اور نماز وں کے لیے دو گھنٹے ایک گھنٹہ شام کو تفریح کے لیے اس اعتبار سے اٹھارہ گھنٹے ہوئے تو باتی چھ سات گھنٹے نفسول بات اور لغوبا توں میں گزرجاتے ہیں ... لہذا ان اوقات کو تھیل علم میں ہی نگانا چاہیے .... (وقت ایک عظیم نوت) سور ق المر مل کی برکا ت

رزق کی ترقی اور برکت کیلئے یا کوئی کام بس سے باہر ہوا در کوئی وسیلہ نظر ندآتا ہویا اگر
سی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہوتو سورۃ المزمل ایک بیٹھک میں اسم مرتبہ تین دن
تک پڑھیں ....اس عمل سے دوسروں کونقصان پہنچا نامقصو ذہیں ہونا چاہئے ....(الدرانظیم)
سیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کی مستعقل مزاجی

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ احکام الفرآن لکھ رہے تھے ای اثناء میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس دوران وہ وقت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس دوران وہ وقت آیا جوتھ نیف کا تھانو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اوب ہے وضرت تھانوی اوقت تھنیف کا تھانو حضرت تھانوی تھے کام کروں تا کہ ناغہ نہ ہو ۔ ۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اندرتشریف لے گئے اور چند لکیریں تھیں ۔۔۔دل نہیں لگانو پھروا پس آگے لیکن بہر حال ناغہ نہ ہونے دیا ۔۔۔ (وقت ایک عظیم نعت)

دنيا كى فلاح

مسلمان جب تک دین کی حفاظت نه کرے ....اس کو دنیا کی فلاح سر جمعی بھی نه ہوگی...(ارٹیادات مفتی اعظم)

#### موت كااستحضار

علامدائن جوزی رحمدائلدفر ماتے ہیں: موت کے قریب پہنچ کرافاقہ پاجاتا ہوا تعجب خیز اور دلیسپ امرے کیونکداس وقت وہ اتنا ہیدار ہوتا ہے جسے بیان ہیں کیا جاسکتا اور اسے اتناقلق ہوتا ہے جس کی تحدید دشوار ہاس لیے کہ وہ اپنے گزشتہ دنوں پر بے حدم مغموم ہوتا ہے اور موت کے یقین کے بقدراس کی خواہش میہ وتی ہے کہ کاش! اسے چھوڑ دیا جاتا تا کہ وہ مافات کی تلائی کر سکے اور صدق دل سے تائب ہوسکے بلکہ شدت غم کی بناء پر ایسا لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی مرجائے گا....

عالانکداگران احوال میں سے جو قریب الموت کہ پیش آئے ہیں ایک ذرہ بھی عافیت اور صحت کے زمانے میں یالیا جائے تو مقصود یعنی تقویٰ پڑمل حاصل ہو جائے گا....

پس بجھداروہی ہے جس نے اس وقت کا تصور کیا پھراس کے مطابق کمل کیا اور جے اس وقت کا سچا تصور نہ ہوسکے وہ اپنی بیداری کے بقدرہی تصور کرے کیونکہ اتنا مراقبہ بھی اسے خواہشات ہے رو کئے کے لیے اور کمل کی کوشش پر ابھار نے کے لیے کافی ہے اور اگر کوئی ایسا ہوجس کی نگا ہوں میں ہروقت وہ گھڑی پھرتی رہتی ہوتو وہ اس حالت کا قیدی ہوتا ہے جسیا کہ حضرت حبیب مجمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب صبح کرتے تو اپنی بیوی سے فرماتے کہ اگر آج میں مرجاؤں تو فلاں مجھے شمل وے اور فلاں اُٹھا کر لے جائے ....

اور حفرت معروف کرخی رحمة الله علیه نے ایک فخص سے فرمایا کہ میں ظہر کی نماز پڑھاؤ....
اس نے کہا! اگر ظہر کی پڑھاؤں گا تو عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا... آپ نے فرمایا" اس کا مطلب
یہ ہے کہ تہمیں امید ہے کہ عصر تک زندہ بھی رہو گے طولِ اُمل سے اللّٰہ کی پناہ... ''

اورایک آ دمی نے آپ کے سامنے کسی دوسرے کا ذکر غیبت کے طور پر کیا تو اس سے فرمایا 'اس وقت کو یا دکر وجب لوگ تمہاری آ محصول بردوئی کا ککڑار تھیں گے ...' (جب تم مرجاؤ کے ) (مہاس جوزیہ)

# جسمانى روحانى امراض كيلئے نسخه شفا

ینارُ کُونِی بَرُدٌا وَ مَسَلْمًا عَلَی اِبُراهِیُهُمَ۞ (سرۃ الانباد ٢٠) بخارکی تیزی ختم کرنے کیلئے پڑھ کرمریض پردم کریں اور غصہ اور صد کو ختم کرنے کیلئے بھی اس وعا کا استعمال مفید ہے .... (قرآنی مستجاب دُعا کمیں )

# تكبركے درجات

كبرك تين درج بين:

(۱) ..... دل میں ہوریہ ..... استکمار ہے ....

(٢) .....ول مين مو ....اورافعال ي بيحى ظاهر مو .... يوخال ب ....

س) .....ول میں ہو .....افعال سے ظاہر کرتا ہو .....اور زبان ہے بھی کہتا ہو ...... ہے فور ہے ....(ارشادات منتی اعظم)

حضورصلي الثدعليه وسلم اورتواضع

تواضع کا خاصہ ہے رفعت اور عظمت ..... تو جو جتنا رفیع المرتبہ ہوگا اتن ہی اس کے اندر تواضع ہوگی ..... ہی کریم سلی اللہ علیہ و کلم سید البشر ہیں ..... اور اکمل الخلائق ہیں ..... اس لئے جتنی بھی آ پ کی عظمت اور آ پ کا احترام ہودہ کم ہے .... کین تواضع کا غلبہ یہ ہے کہ کہ سی ہیں ہیں آ پ بھی بیٹے کر آ پ کسی او نجی جگہ کوخو دفتے نہیں کرتے تھے .... صحابا دھر ادھر بیٹھے ہیں جے بین آ پ بھی بیٹھے ہیں جا بین آ پ بھی بیٹھے ہیں بیاللہ کی دی ہوئی بزرگی تھی .... کہ جس جلس میں آ پ ہوتے تھے سب سے بلند آ پ بیٹھے ہیں بیاللہ کی دی ہوئی بررگی تھی ۔.... بلکہ بھی آ پ کے بیٹھے ہیچھے ہی ہے ہے۔ .... بلکہ بھی آ گے ہی ہی ہے ہی ہوئے ہے۔ .... بلکہ بھی آ گھی ہیں کہ جمع آ پ کے بیٹھے ہی ہی ہے ہی ہوئی ہے۔ بلکہ بھی آ گھی ہی ہی ہوئی ہے۔ بلکہ بھی آ گھی ہی ہوئی ہے۔ بلکہ بھی آ گھی ہے ہیں ۔.. (خطبات بھیم الاسلام)

#### صحبت میں نبیت کےمطابق اثرات

شہدائے بنو ہاشم کی تعداداوران کی تجہیر وتکفین

واقعه كربلامين حضرت حسين رضي الله عنه كے ساتھ بہتر (21) آ دمي شهبيد ہوئے....

ان مِس مِس (۲۰) آ دی خاندان بی ہاشم کے چیٹم و چراغ تھے...

۲-عیاس بن علی رضی اللّٰدعنه

سم-عبدالله بن على رضى الله عنه

۲-مجمه بن على رضى الله عنه

٨ على بن حسين بن على رضى الله يحنه (على اكبر)

•١- ابو بكربن حسن رضى الله عنه

۱۲-قاسم بن حسن رضی الله عنه

المحسين بن على رضى الله عنه

٣-جعفرين على رضى الله عنه

۵-عثان بن على رضى الله عنه

۷- ابوبكرابن على رضى الله عنه

9 - عبدالله بن حسين رضي الله عنه

اا-عبدالله بن حسن رضي الله عنه

ساا عون بن عبدالله بن عفرطبيارض الله عنه ما محمر عبدالله بن جعفر منى الله عنه

١٥- جعفر بن عثيل بن ابي طالب منى الله عنه ١٦ - عبد الرحمن بن عقيل رمنى الله عنه

المسلم بن عقبل رضى الله عنه ١٨ - مسلم بن عقبل رضى الله عنه

١٩-عبدالله بن مسلم بن عقبل رضى الله عنه ٢٠- محمه بن ابوسعيد بن عقبل رضى الله عنه

امام کی شہادت کے بعدالل بیت نبوی میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عند ....حسن

بن حسن رضى الله عنه ... عمر و بن حسن رضى الله عنه اور يجه شيرخوار بيح باتى ره محك سنع ... زين العابدين رضى الله عنديارى كى وجدسے جيواد ديئے كے اور يے شيرخوارى كى وجدسے في كئے ....

شہادت کے دوسرے یا تیسرے دن غاضر ہے کے باشندوں نے شہداء کی لاشیں فن کیس...

حضرت حسین کالاشہ ہے سر کے ڈن کیا گیا...برمبارک ابن زیاد کے ملاحظہ کے لئے کوفہ بھیج دیا گیا ....

ابن زیاد کے سامنے جب سرمبارک پیش ہواتو جھڑی سے لب اور دندان مبارک کوچھٹرنے

لگا... حضرت زیدین ارقم بھی موجود تھے...ان سے مدنظارہ نددیکھا گیا...فرمایا... وچھڑی ہٹالو...

خدائے واحد کی قتم! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نب مبارک کوان لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے ویکھائے "... بیکم کررود سے ... ابن زیاد بولا ... خدا تیری آ تھوں کو ہمیشہ رلائے ... اگر تو

بدها پھوں ندہوتا اور تیرے حواس جاتے ندرہے ہوتے ... تو تیری کر دن اڑا دیتا ...

ابن زیاد کے بیگتا خانہ کلمات بن کرآپ نے فرمایا کہ 'قوم عرب آئ تم نے غلامی کاطوق اپنی گردنوں میں ڈال لیا ... بہم نے ابن مرجانہ کے کہنے ہے حسین بن فاطمی وقل کردیا ... ابن مرجانہ نے تمہارے بھلے آدمیوں کوفل کیا اور بڑوں کوغلام بنایا اور تم نے بیذائت گوارا کرلی ... اس لئے ذلیوں سے دورر ہنا بہتر ہے' ... بیکہ کراس کے پاس سے چلے محے ... (سیرصحابہ )

ایوانحسن نوری رحمہ اللہ کا کمال اخلاص

ابوالحسین نوری ( خلیفہ معتضد ہاللہ کے زمانہ کے بہت بڑے عالم )ایک دفعہ دریامیں سفر کرر ہے تھے شتی میں بہت منکے دیکھے ....ملاح سے یو چھاان میں کیا ہے؟ کہاشراب ہے اور خلیفہ معتضد ہاللہ نے متکوائی ہے ....

ابوالحسین نے لکڑی لے کرایک ایک منکے کوتو ڑنا شروع کیا ...تمام حاضرین تقراگئے کہ دیکھتے کیاغضب ہوتا ہے ... معتضد کوخبر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑ بلوایا ہے گئے تو معتضد ہاتھ میں گرز لئے بیٹھا تھاان کود کمچے کر پوچھا تو کون ہے؟

انہوں نے جواب دیامختسب: معتضد نے کہا تجھ کومختسب کس نے مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا جس نے تجھ کوخلیفہ مقرر کیا...

یہ تیسری صدی کے علماء کا حال تھالیکن پانچویں صدی ہجری میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ امام غزائی کو احیاء العلوم میں علمائے سلف کے ای شم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھنا پڑا .... 'لیکن آج کل طمع نے علماء کی زبانیں بند کردی ہیں اس لئے وہ چپ ہیں اورا گر پچھ کہتے ہیں تو ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھاٹر نہیں ہوتا .... '(الغزالی مصنفہ مولا نا شیل نعما آئی) پانچویں صدی ہیں امام غزائی کو علمائے عصر سے بیہ شکایت تھی آج چودھویں صدی میں تو معاملہ حدے تجاوز کر چکا .... (نا قابل فراموش واقعات)

### بھوک اور پیاس

وَالَّذِیْ هُوَ یُطُعِمُنیُ وَیَسُقِیُنِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتْ فَهُوَ یَشُفِیْنِ ۞ (۶٫۶۴٬۹۰۰ ۵۰) جسکی بھوک اور ہیاس بند ہوجائے بیاری کی وجہ سنے....اس دعا کو پڑھ کر پانی پردم کرکے پلائمیں....(قرآنی مستجاب ذعائمیں)

#### سلام كاجواب نهدينا

حضرت عبدالله بن حارث فرماتے ہیں کہا گرکوئی سلام کاجواب نہ دیے قرشتے اس کوجواب دیتے ہیں اوران لوگوں پرلعنت کرتے ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا....
حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا ہیں تہہیں ایسائمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے گوعرض کیا گیا یا رسول اللہ ضرور بتا ہے ارشاد فرمایا آپس میں سلام کوخوب بھیلاؤ....(بستان العارفین)

### الثدنعالي كاقرب ورضا

ا... جفور صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرای ہالله تعالیٰ اپنے بندے ہے راضی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھائے تو الله کی تعریف کرے اور جب پانی پے تو اس پرالله کی تعریف کرے ....

۲... دوسری صدیت شریف میں ہے کہ الله تعالیٰ اپنے بندوں سے اس وقت تک راضی رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کوشر یک نہ تھم را تیں اور الله کی ری کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور تفرقہ بازی نہ کریں اور قبل وقال کو کر وہ فر ما یا اور کشر سے سوال اور مال کے ضیاع کو بھی مگر وہ ہم جھا ....

سا ... ایک اور حدیث میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا مندی والدین کی رضا مندی میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے دب کی رضا مندی میں ہے .... سا .... ایک اور حدیث میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے .... (اعمال دل)

## بیوی کوشو ہرنہ بنا ئیں

میاں ہوی کا آپس میں تعلق ایسا ہو کہ شوہر شوہر رہے ہوی ہوی رہے .... شادی ہے پہلے مردیہ طے کرلے کہ میں مردرہوں گاہوی نہیں بنول گا...اگرائی وقت یہ فیصلہ کرلیا تو پوری زندگی راحت اور سکون ہے گزرے گی ....اگر شروع ہی ہم میاں ہوی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کے بندے ہیں .... اگر شروع ہی ہم اپنی تمام خواہشات کو قربان اللہ کے بندے ہیں .... اگر اللہ کے اللہ کے اللہ کے مقابلے میں ہم اپنی تمام خواہشات کو قربان کردیں گے تو پھر معاملہ بہت آسان ہوجائے گا...الغرض عورتوں سے خدمت وغیرہ اور حسن معاشرت میں ان کوزیادہ سے زیادہ رعایت کی جائے (بے جانحی .... بدکلامی سے بچا جائے بلکہ معاشرت میں ان کوزیادہ دوراللہ پر قائم رکھنے میں عورتوں کی ذرائبھی رعایت نہ کی جائے ....

## حصرت اجميري رحمه اللد كنفع عام كي وجه

اول ہم سے جو اسلام لائے ۔۔۔۔۔ وہ آئیس چارت سے ۔۔۔۔۔ اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ صاحب سے جو اسلام لائے ۔۔۔۔۔ وہ آئیس چارت سے ۔۔۔۔ اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ جو اسلام نہیں لائے ۔۔۔۔ وہ پانچویں شم کے تھے ۔۔۔۔ مجاول کو نفع نہیں ہوتا ۔۔۔۔ شیطان مجاول تھا ۔۔۔۔ اس کی مشل مشہور ہوتا ۔۔۔۔۔۔ اس کی مشل مشہور ہے بیچوں کا فیصلہ سر پر مگر پر نالہ رہے گا بہیں پر اس تقریر سے اشکال جا تارہا ۔۔۔ (مجانس ایرار)

#### نمازمعراج مؤمن

ایک دفعہ نماز میں امام کو سہو ہوگیا ۔۔۔۔۔۔سام پھیر کرانہوں نے مؤون سے پوچھا۔۔۔۔۔کیا بے وضوا ذان دے دی تھی۔۔۔۔اللہ اللہ دیاوگ تھے طہارت کامل والے ۔۔۔۔۔ان کی نظر کہاں تک پہنچی تھی۔۔۔۔۔ان کے ادرا کات کس درجہ لطیف تھے۔۔۔۔۔ میں نے جو پچھسنا ہے۔۔۔۔۔اپ حضرت سے ہی سنا ہے۔۔۔۔۔ان ہی کے فیض کا اثر ہے۔۔۔۔۔حضرت صدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک ۔۔۔۔۔ملمانوں کو جو پچھ ملا ہے۔۔۔۔۔وہ نماز میں ہی ملا ہے اور جو ملے گانماز میں مطرات میں مان کی حالت ہوگی۔۔۔۔۔ ہیں معراج مؤمن ہے۔۔۔۔ جب اللہ کا قرب حاصل ہوگیا۔۔۔۔۔تو جو پچھ بھی ملے وہ کم ہے۔۔۔۔۔دھنرت موی علیہ السلام سے اللہ پاک قرب حاصل ہوگیا۔۔۔۔۔تو جو پچھ بھی ملے وہ کم ہے۔۔۔۔۔دھنرت موی علیہ السلام سے اللہ پاک کی با تیں ہوئیں۔۔۔۔اللہ پاک کے فیر مالیا میں بالے کی با تیں ہوئیں۔۔۔۔اللہ پاک خقیقی کی الغ

طبعی بالغ وہ ہے۔۔۔۔۔جس سے منی نکلے۔۔۔۔۔اور حقیقی بالغ وہ ہے۔۔۔۔۔جومنی سے نکل جائے۔۔۔۔(لیعنی خودی اور کبرے نکل جائے )۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

### الله والول نے وقت کینے گزارا؟

(۱) .....امام اعظم ابوطنیفدر حمة القدعلیہ کے بارے میں اکھا ہے کہ رمضان المبادک میں الکہ قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے اور تین الکہ قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک بروجاتے تھے...
قرآن پاک تراوی میں پوراکرتے تو ٹوٹل ان کے تریسٹھ (۱۳) قرآن پاک بوجاتے تھے...
(۲) .....ایک بزرگ تھے ان کی اسی (۸۰) سال عرضی اور اسی سال کی عمر میں روز اندستر مرتبہ کعبة الله کاطواف کیا کرتے تھے ...ایک طواف کے سات چکر ہوتے ہیں قو سات طواف کے چار سونو سے چکر اور ہر طواف کی دور کعت واجب القواف ....ان کوستر سے مات طواف کے چارسونو سے چکر اور ہر طواف کی دور کعت واجب القواف ....ان کوستر سے ضرب دوتو ایک سوچالیس نقلیں ہوگئیں ....اب ہم اگر کسی دن ایک سوچالیس نقلیں ہوگئیں ....اب ہم اگر کسی دن ایک سوچالیس نقلیں ہوگئیں اور بیان کی زندگی کا ایک عمل تھا.... باتی اعمال اور معمولات اس کے علاوہ ہوا کرتے تھے....

(۳) .....امام ابو بوسف رحمة الله عليه وقت كے جيف جسٹس تے ....عالم اسلام كے اپنے زمانه بین سب سے بروے قاضى تے ....وہ سارا دن وین كاكام كرتے .... جب رات ہوتی تو ہررات میں دوسور كعت نفل پڑھا كرتے تے ....ا تے مصروف بند ے اور رات كواتى اللہ تعالى كى عبادت كرتے انہوں نے دین كے ليے اپنى زندگياں خوب گزاريں ....

(۳) ..... چنانچے ہمارے ایک بزرگ گزرے میں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرمایا کرتے ہے کہ میں وضو کرکے اپنی زمین میں کام کرنے کے لیے نکاتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر کہ میں کرتا تھا .... ہرروز ستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے کا میرامعمول ہوا کرتا تھا .... ہرروز ستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے کا میرامعمول ہوا کرتا تھا .... ہمارے لیے ایک شبیع پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہوتی ہے .... چنانچہ کتنے لوگ ہیں روز اندوں ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں ....

(۵) .....ایک عالم ایک بزرگ سے بیعت ہوئے توانہوں نے صبح کے ناشتے کے لیے دعوت دی .... کہنے گئے کہ حضرت میرے والدعاش قرآن تنے .... ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں اتنی ولچی نہیں رہی .... ان کے حالات سننے میں ولچی ناوہ ہوگئ ہے .... آ بہمیں ناشتہ میں اتنی ولچی نامیں ... وہ کہنے گئے کہ جی ایک واقعہ سنا تا ہول ... میرے آ بہمیں اپنے والد کے واقعات سنا کمیں ... وہ کہنے گئے کہ جی ایک واقعہ سنا تا ہول ... میرے

والدگرامی کوکسی بزرگ نے بتادیا کہ اگر دوسال تک روزاندا کی قرآن مجیدی تلاوت کروگو قرآن مجیدی الاوت کروگو قرآن مجیدکا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہوجائے گا...میرے والدصاحب نے اس کا ادادہ کرلیا اور روز قرآن پاک پڑھنا کے امعمول بنالیا... ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا... سردی ...گری ...خوشی ...غیلی میں انہوں نے روزاندا کی قرآن مجید پڑھا ۔.. جی کے دوسال کمل ہوئے ... کہنے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر کے والد کے جتنے بیٹے بعثی بیٹیاں وس سال سے او پر کی عمر والد کے جتنے بیٹے بعثی بیٹیاں وس سال سے او پر کی عمر کے سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں ... میرے والد کی نسل میں نرینداولا و یا مادیند اولا و ہمارے خاندان کا دی سال کے او پر کا ہم بچرقر آن پاک کا حافظ ہے ... اللہ اکبرا بیلوگ امین زندہ ہیں ... فوت شدہ او گوں کی با تیں نہیں کر رہا ... اگر بیلوگ آج کے اس دور میں اتی اللہ انہیں دور میں اتی اللہ تعالی کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزاندا کی یا رے کی تلاوت نہیں کر سکتے ....

(۲) ...... ہمارے قربی رشتہ داروں میں ہے ایک بزرگ عالم تھوہ کہنے گئے جب
میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا تھم
دیا ... خود مجھے فرمانے گئے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے تینتالیس سال کا عرصہ گزر چکاان
تینتالیس سالوں میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنااس میں ناغنہیں ہوا تو پھر
سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے؟ کرنے والے آج کے دور میں بہت پچھ کررہ میں ہم
نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضانی حافظ بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کرکے پچھ کرلیا
اوراس کے بعدان میں اور عام نو جوان میں کوئی فرق نہیں ....

(2) ..... ایک قربی تعلق والے دوست کی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ میں .... اللہ تعالیٰ کی شان ان کوقرآن مجید اس طرح یاد ہے کہ جس طرح عام لوگوں کو سور ہُ فاتحہ یاد ہوتی ہے .... جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں ہے پوچھیں ایک لفظ ہولیں وہ اسی ہے آ گے پڑھنا شروع کردیتی ہیں .... اللہ تیری شان وہ جیران ہوتی ہیں کہ کیا حافظ قرآن مجی بھولتے ہیں اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نعمت عطافر ماتے ہیں .... (وقت ایک عظیم نعت )

#### عرفان خداوندی ایک عطیہ ہے

علامداین جوزی رحمه الله فر ماتے ہیں: دنیا وآخرت میں عارفین ہے بہتر زندگی گزار نے والا کو کی نہیں کیونکہ عارف اپنی خلوتوں میں اللہ ہے انسیت حاصل کرنے کاخوگر ہوتا ہے ....

اگراہے نعتیں ملتی ہیں تو وہ جانتا ہے کہ کہاں ہے آئی ہیں اوراگر تلخیاں پیش آئی ہیں تو اس کے پاس پہنچ کرشیری بن جاتی ہیں کیونکہ اسے مبتلا کرنے والی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے آگر وہ بچھ ہا نگتا ہے اور مقصود کے ملنے میں تا خیر ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصود وہی بن جاتا ہے جو تقدیر کا فیصلہ ہو کیونکہ اسے اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت بنی کاعلم ہوتا ہے اور اس کی حسن تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے .... اور عارف کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مراقبہ کرتا رہتا ہے اور اس کی نظروں میں ہونے کا تصور رکھتا ہے اور اس کی طرف یقین کی نگاہ سے دیکھتا ہے .... پھراس کی معرفت کی ہر کت اس کے ایک ایک عضومیں سرایت کرجاتی ہے اور اسے سنوار دیتی ہے ....

فَانُ نَطَقُتُ فَلَمُ أَنْطِقُ بِغَيْرِكُمُ وَإِنُ سَكَتُ فَأَنْتُمُ عَقَٰدَ اِضَمَادِیُ "
"اگر بولتا ہوں تو آپ کے سواکس اور کی گفتگونیس کرتا اور اگر چپ رہتا ہوں تو آپ ہی میرے دل کے راز ہوتے ہیں ....''

جب اس پرکوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی نظر سب سے ہٹ کر مسبب تک پہنچ جاتی ہے .... البنداوہ اس کی معیت میں خوشکوارزندگی گزارتا ہے آگر جپ رہتا ہے تو اس کے حقوق کی اوائیگی کے بارے میں غور وفکر کرتا رہتا ہے اور اگر بولتا ہے تو وہی با تمیں بولتا ہے جن سے وہ راضی ہو .... اس کا ول بیوی بچوں میں نہیں نگار ہتا اور کسی کی محبت کا دام من نہیں بگڑتا .... اپنے جسم سے تو وہ مخلوق کے ساتھ رہتا ہے لیکن اس کی روح روح کے مالک کے پاس رہتی ہے .... یہی وہ خف ہے جس پر دنیا کا کوئی فکر نہیں اور اسے دنیا ہے کوچ کے وقت کوئی غم نہ ہوگا قبر میں اسے ذرا بھی وحشت نہ ہوگی اور حشر میں اس پر بچھ خوف نہ ہوگا ....

ر ہا غیر عارف! تو وہ الغزشیں کرتار بتا ہے اور مصیبتوں میں چیخ و پکار کرتار بتا ہے کیونکہ اسے بتلا کرنے والے کی معرفت نہیں ہوتی اور اپنی ضرورت بوری نہ ہونے پر دحشت زوہ

ہوتا ہے کیونکہ اے مصلحت کی معرفت نہیں ہوتی ...اپنے ہم جنسوں سے مانوس ہوجا تا ہے کیونکہ اسے رب کی معرفت نصیب نہیں ہوتی .... دنیا کے کوچ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے باس توشنہیں ہوتا اور راستہ کی بہجان نہیں ہوتی ....

کتنے علماءاور زہادا ہے ہیں جنہیں معرفت کا اتنابی حصہ ملتا ہے جتناعام افراد کو ملتا ہے بلکہ بھی بھی ناکارہ عامی معرفت میں ان لوگوں سے بڑھ جاتا ہے ....

عوام میں سے کنتے افراد ہیں جن کو دہ معرفت بل کئی جو باوجود عالم وزاہد کی کوششوں کے ان کو ندل سکی ... معرفت خدا وندی عطیہ اور تقسیم ہے اور اللّٰہ کا فضل ہے جسے جا ہتا ہے عطا فر ما تا ہے ... (مجانس جوزیہ)

## دين الهي اورعقل

### گناہوں کا خیال

حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ .... (جوحضرت جنید بغدادیؒ کے اساتذہ میں ہیں ) کا ارشاد ہے کہ کسی گناہ کادل میں خیال بھی نہ لاؤ .... یعنی تمل جا ہے نہ ہو.... بگر دل میں سوچ آ کرکسی گناہ سے مزے لینا.... خیال بکانا .... ریھی نہ کرو.... (ارشادات مفتی اعظم )

#### معاملات ومعاشرت

نوافل اوراذ کار واوراد ہے قلب میں جوانوار پیدا ہوتے ہیں .....اس ہے ایک روحانی طافت پیدا ہوتی ہیں ہیں ہے ایک استعال ہارگا ہ خلوت حق میں نہیں ہے .... بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق سے چیش آتا ..... ہے جا غصہ کو صنبط کرنا ..... بدنظری ہے آئھوں کو محفوظ رکھنا ..... مخلوق کی خطاوں کو معاف کرنا ..... شہوت اور غضب ہے مغلوب نہ ہونا ..... کی کو حقیر نہ بھینا ..... انتقام نہ لینا ..... ایک کو گلوق خدا کا خادم مجمنا سے مغلوب نہ ہونا استعال نہیں کرنا ..... ایک کو بڑا نہ بھینا وغیرہ وغیرہ میں ہے .... اگر خاص کے استعال نہیں کیا .... (ارشادات مارنی)

### دین اوراس کی حفاظت

دین مجموعہ ہے عقیدہ اور عمل کا .....جس مخص نے عقیدہ اور عمل اپ دل میں محفوظ کر ایا تو اس کو بچھ لینا چا ہے کہ امر دین محفوظ ہوگیا ..... بید ین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجسمہ یا تصویر ہواس کی حفاظت کر و ..... بیتو ہم محفوظ کر ایا تا ندر محفوظ کر لیا وہ محفوظ ہوگیا ..... اب لوگ اسلام کے شحفط کی صور تیں تلاش کرتے ہیں .... اور اسلام کو ایک مجسمہ فرض کر رکھا ہے .... کہ وہ کھڑا ہے اور انیکٹن کے موقعہ پر زیادہ فکر کرتے ہیں ایک مجسمہ فرض کر رکھا ہے .... کہ وہ کھڑا ہے اور انیکٹن کے موقعہ پر زیادہ فکر کرتے ہیں ایک محفاظت کرو ایک نے ایک دوائے اندر ہے اور وہ عقیدہ اور عمل ہے ... (خطبات عیم الاسلام)

ذكروشغل فهم قرآن كيليح مثل مثرط بين

ذکر حقیق .....و قرآن پاک اور حکم ایمکین کو ماننا ہے .... تو بطور قاعدہ کلیہ کے بچھنا چاہیے کہ ذکر واشغال فہم قرآن پاک کے لیے شل شرط ہے .... جیسے وضوشرط ہے ... صحت صلوٰ ق کے لیے جس طرح نماز بلاوضو کے جی نہیں ہوسکتی .... ای طرح قرآن کے محلی و مطالب کو بچھنا بلاذکر وشغل کے نہیں ہوسکتا .... کیونکہ ذکر وشغل سے باطنی صفائی حاصل ہو آیا ہے .... جس سے قرآن کے معانی سمجھنا آسان ہوجا تا ہے ... (خطبات سے الاست

## کثرت سے شکر کرو

عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ الله نے فرمایا: کہ بیں تمہیں ایک بات بتا تا ہوں .... آج تمہیں اس بات کی قدر نہیں ہوگی جب بھی الله تعالی بجھنے کی توفیق دیں گے تب تمہیں قدر معلوم ہوگی وہ یہ ہے کہ الله تعالی کاشکر کثرت سے کیا کرو....اس لئے کہ جس قدر شکر وکر و گے امراض باطنه کی جڑکئے گی ....

یشکرایی دولت ہے جو بہت ہے امراض باطنہ کا غاتمہ کرنے والی ہے...۔حضرت فرماتے ہیں کہ میاں وہ ریاضتیں اور مجاہدے کہاں کروگ جو پہلے زمانے کے لوگ اپنے شیوخ کے پاس جاکر کیا کرتے تھے...۔گڑھے کھایا کرتے تھے...۔مشقتیں اٹھاتے تھے...۔بھوکے رہنے تھے...۔تہمارے پاس اتناوقت کہاں؟ اور تہمارے پاس اتن فرصت کہاں؟ بس ایک کام کرلووہ یہ کہ کثرت سے شکر کرو...۔جننا شکر کروگ ان شاء اللہ تواضع پیدا ہوگ .... فرتعالی کی رحمت سے تکمبر دور ہوگا...امراض باطنہ رفع ہوں گے....(زلزلہ) اصلاح مبلغیین

بعض لوگوں کو بلیغ کا شوق تو ہے۔۔۔۔۔گرجیج علم حاصل نہیں کرتے۔۔۔۔نی سنائی با توں کو بدون تحقیق غلط سلط روایات پیش کرنا شروع کردیتے ہیں۔۔۔۔۔حالا نکہ حق تعالیٰ کا ارشاد رسول آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے ہے ہے۔۔۔۔۔کہ "بلع ما انزل الیک" جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ۔۔۔۔۔اس کی بلیغ فرمائے۔ پس ما انزل کاعلم میلغ کیلئے ضروری ہے اوراگرما انزل کاعلم بی۔۔۔نیس تو وہ کس بات کی بلیغ کرے گا۔ (بجانس ابرار)

#### اہتمام استطاعت

کہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔۔۔۔کہ مؤمن کی شان سے ہے کہ ۔۔ جو چیز اسکی طاقت میں ہے۔۔۔۔اس میں غفلت نہ کر ہے۔۔۔۔اور جونہیں کرسکتااس پڑمگین رہے۔۔۔۔۔تاسف کرتا ۔ ہے۔(ارشادات مفتی اعظم)

#### استقامت كامقام

ایک مرتبہ حضرت سری مقطی رحمہ اللہ جارہے تھے .... دوپہر کا وقت تھا .... انہیں نیند آئی .... وہ فیلولہ کی نیت ہے ایک درخت کے بنچ سو گئے .... کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آئی کے کہاں کہ آواز سنائی دی .... انہوں نے غور کیا تو پنہ چلا کہ اس درخت میں سے آواز آری تھی جس کے بنچ وہ لیٹے ہوئے تھے .... تی ہاں .... جب اللہ تعالی جا ہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کردیتے ہیں .... درخت ان ہے کہ در ہاتھا

"باسری اکن مثلی" اے سری تو میرے جیما ہوجا....وہ یہ آوازین کر بڑے حیران ہوئے .... جب پہ چلا کہ یہ آواز درخت ہے آرری ہوت آپ نے اس درخت ہے پر چھا.... "کیف اکون مثلک" اے درخت میں تیرے جیما کیے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا" ان الذین یو موننی بالاحجار فار میھم بالاشمار" اے سری! جولوگ مجھ پر پھر پھیئتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹا تا ہوں اے سری! جولوگ میرے جیما بن جا....وہ اس کی بات من کراور بھی زیادہ جیران ہوئے .... مراللہ والوں کوفراست ملی ہوتی ہے لہذا ان کے ذہن میں فورا خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنای اجھا ہے کہ جواسے پھر مارے ....

یات پھل دیتا ہے تو پھراللہ دب العزت نے درخت کی کئڑی کوآگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے بوچھا کہ اے درخت! اگرتو اتنائی اچھا ہے تو"فکیف مصیر ک الی النار" یہ بتا کہ اللہ تعالی نے تھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟

اس پرورخت نے جواب دیا اے سری! میرے اندر بھی خوبی بہت بڑی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خامی بہت بڑی ہے گراس کے ساتھ ہی ایک خامی بہت بڑی ہے ....اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا ....ال خامی اتنی تا پہند ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے .... دیا ....اللہ تعالی نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے .... میری خامی ہے کہ ''فاملیت بالھو ا ھکذا ھکذا'' جدھرکی ہوا چاتی ہے میں ادھرکو ہی ڈول جا تا ہوں ... یعنی میر ے اندراستقامت نہیں ہے ... (یادگار طوق تیں)

## رضا کے درجات اوراس کے مراتب اوراس کا حکم

الله پاک کی رضا کامدار نیک اعمال میں کثیر اعمال پر ہوتا ہے اور اس کے مختلف درجات اور منازل ہیں... مثلاً صوفیا کے منازل ... سالکین کے منازل وغیرہ...

اس کا تھم ہیہ ہے کہ اصل رضا کا حصول واجب ہے اور بلند منازل کا حصول مستحب ہے رضا کے حصول کیے اصل ہے اور اس اصل کے اعلیٰ مراتب ہیں .... لہنداان اصول کے ذریعے سے رضا کا حاصل کرنا واجب ہے .... جس کے پاس اللّٰد کی رضا اور رسول کی رضا اور یون وشریعت اورا حکام کی رضا ہواگر ان امور کی رضا نہ ہوتو وہ مسلمان نہیں ....

لہٰذاہرمسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ موحد ہواللّٰہ پراور آخرت کے دن پرایمان لائے اور رضا کے درجات کے ساتھ سماتھ اور بیلازم ہیں....

یہاں رضا بالشرع ہے مرادیہ ہے کہ جو چیز اللہ نے بندے پر واجب کی ہے اس کو کمل میں لائے خواہ وہ اس کے نفس پر گرال کیوں نہ گزرے ....اور جن چیز وں سے اللہ نے روکا ہے اس سے مرادیہ کے سام کے اس کے نفس پر گرال گزرے جیسا کہ اللہ تعالی فساد کو پہند نہیں کرتا اور بندوں کے سے درکے اگر چہاں کے نفس پر گرال گزرے جیسا کہ اللہ تعالی فساد کو پہند نہیں کرتا اور بندوں کے کفر پر بھی رامنی نہیں ہوتا .... جس طرح منافقین کو اللہ کا یہ فرمان اچھا نہیں لگتا بلکہ وہ ایسی چیز کی پیروی کرتے ہیں جس پر اللہ تاراض ہوتا ہے ان کو اللہ کی رضا مندی تا پہند ہے .... (اعمال دل)

## اميرالموننين كي حالت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ۔۔۔۔۔۔اندراس درجہ بِنفسی تھی ۔۔۔۔۔کہ تنہائی میں بیٹھ کر جبرت میں ہیں کہ ۔۔۔۔ مجھے کس طرح خلیفہ بنادیا ۔۔۔ مجھے میں توبیل فت نہیں تھی ۔۔۔۔۔ توان لوگوں کے قلوب استے پاک اور صاف ہیں ۔۔۔۔ کہ سلطنت اتنی بڑی کہ سلاطین عالم کا نیخ ہیں ۔۔۔۔ حضرت عمر کا نام لے کر ۔۔۔ اور خود حضرت عمر (رضی اللہ عنہ ) کود کیموتوان کے دل میں خطرہ بھی نہیں ۔۔۔۔ کہ میں کوئی چیز ہوں ۔۔۔۔ جیرت سے خود ہی کہ در ہے ہیں ۔۔۔۔ کہ قوامیر المونین ؟ (خطبات عیم الاسلام)

#### ۸۳ سفرآ خرت کی شان

تا کجے غفلت سحر ہونے کو ہے ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے باندھ لے توشد سفر ہونے کو ہے قبر میں میت اتر نی ہے ضرور تو برائے بندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

تقوی کامفہوم

تقوی بہت آسان ہے ۔۔۔۔سمارے گناہوں سے بیخے کا نام ۔۔۔۔تقوی نہیں ۔۔۔ گناہوں سے بیخے کا نام ۔۔۔۔تقوی نہیں ۔۔۔ گناہوں سے بیخے کی کوشش کا نام تقوی ہے۔۔۔۔قرآن میں ہے۔۔۔۔ جتناتم کر سکتے ہو۔۔۔۔ اتنا کرو۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

#### نماز كاثمره

نماز چونکہ حقیقی عبادت ہے ۔۔۔ اس پرتمرہ کیام تب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ توحقیقی معنیٰ میں جوثمرہ ہو دیدار ہو ہے وہ بیہ کہ نماز استعداد پیدا کرتی ہے۔۔۔۔ دیدار خداوندی کی ۔۔۔۔۔ قیامت میں جو دیدار ہو گا۔۔۔۔ اس کی مشق یہاں ہے ہوتی ہے ۔۔۔ حدیث میں ہے کہ جب آ دمی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر میں اس کی نگاہ چٹائی پر ہے۔۔۔۔ کی حقیقت میں وجاللّٰد پر ہے۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

## بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے

نی کریم سلی الله علیه وسلم اپنی اہل خاند کے ساتھ بہت بی محبت کیساتھ ہیں آتے ہتھے... چنانچہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: '' میں تم میں ہے اپنی اہل خانہ کیلئے سب سے بہتر ہوں''....

ایک مرتبہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرتشریف لائے اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پیا لے میں پانی پی رہی تھیں ... آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فر مایا ... جمیرا! میر سے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا ... ان کا نام تو عائشہ تھالیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرا فر ماتے تھے ... اس حدیث مباد کہ سے پتہ چلنا ہے کہ ہر فاوند کو چا ہے کہ دہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جواسے بھی پسند ہوا ور اسے بھی پسند ہوا ور اسے بھی پسند ہوا تا ہوں ویکارتا ہوت ہوں تا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہوت ہوں ترب میں کرتی ہے ہوں کرتی ہے ہیں سنت ہے ....

نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کے میراا میرے لئے بھی کچھ پانی بچادینا توسیدہ عائشہ صدیقہ نے کچھ پانی بیااور کچھ پانی بچادیا... نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آشریف لے اکثر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیالہ حاضر خدمت کردیا ... حدیث پاک میں آباہے کہ جب نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی بینے گئو آب رک کئے اور علیہ والہ وسلم پانی بینے گئو آب رک کئے اور سیدہ عاکشہ صدیقہ سے بوچھا "حمیرااتونے کہاں ہے لب لگا کر پانی بیاتھا؟ کس جگہ سے مندلگا کر پانی بیاتھا؟ میں جگہ سے مندلگا کر پانی بیاتھا ، "انہ ہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی بیاتھا ... حدیث پاک میں آباہے کہ نہیں سانی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیالے کے دخ کو پھیرااورا ہے مبارک لب آبی جگہ پرلگا کر پانی نوش نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیالے کے دخ کو پھیرااورا ہے مبارک لب آبی جگہ پرلگا کر پانی نوش فرمایا ... خاوندا نی بیوی کو ای میں بیات کے دخ کو پھیرااورا ہے مبارک لب آبی جگہ پرلگا کر پانی نوش فرمایا ... خاوندا نی بیوی کو ای میں بیت دے گا تو وہ کیوں کر گھر آباذ ہیں کرے گی ....

اب سوچنے کہ رحمۃ للعالمین تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے...آپ سید الاولین والآخرین ہیں...اس کے باوجود آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچاہوا بانی بیا....ہونا تو یہ جائے تھا کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بچاہوا بانی وہ بیسیں ...گریہ سب بیلی بیا ....ہونا تو یہ جاتھا کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بچاہوا بانی وہ بیسیں ....گریہ سب سب تھا ....(اصلاحی خطبات)

## لفظ " إِنَّانًا " كاذ كرنفساتي امراض كيليّ بهترين علاج

ہالینڈ کے ماہرنفسیات نے انکشاف کیا ہے کہ لفظ الآئی "کا ذکر افسردگی اور دی تناو کے شکار مریضوں کے لئے بہترین علاج ہے بلکہ انہیں دیکرنفسیاتی بیاریوں ہے بھی محفوظ رکھتا ہے ... ڈی ماہرنفسیات وینڈرہاون نے اپنی تی دریافت میں اعلان کیا ہے کہ قرآن مجید کامطالعہ اور لفظ "انڈی "کابار بارد ہرایا جانا مریض یا عام محض ہردو پراٹر کرتا ہے ... ڈی پردفیسرا ہے مطالعہ اور تحقیق ہے گزشتہ 3 سال ہے مریضوں پرتجر بے کردہے ہیں ... بان میں بیشتر مریض غیر سلم تھے جوعربی ہیں بول سکتے ہے ... انہیں لفظ "انڈی "صاف طور پر ہو لئے کی تربیت دی گئی ... اس کا غیر معمولی تھے بین اور تناوں کا شکار تھے ... اس کا غیر معمولی تھے بین اور تناوں کا شکار تھے ...

سعودی روزنامہ 'الوطن' نے لکھا ہے کہ سلمان جو کہ عربی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ بلانا غدکرتے ہیں وہ خود کونفسیات یے مطابق 'الوق 'الوق ' الف ناغدکرتے ہیں وہ خود کونفسیات کے مطابق 'الوق 'الف 'نافل مرحف نفسیات کے مطابق 'الوق 'الف 'نافل مرحف نفسیات کے مطابق 'الف 'نافل مرحف وینڈر ہاون نے بتایا کہ لفظ 'الف 'نافل مرض کے سرحف 'الف 'نظام تفس سے خارج ہوتا ہے اور سانس کو کنٹرول میں رکھتا ہے ... جرف 'ل' کی ادائیگی کے لئے زبان کو معمولی ساتالو سے نگا کر تھوڑا تو قف کرنے کے بعداس عمل کو سے اور کی ادائیگی سے وہرانے اور سانس لینے کاعمل تو تف سے جاری رکھنے سے تناؤ کو عافیت حاصل ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ لفظ 'الف 'نافل کو تا ہوں کے درائے کا دابطہ ہوتا ہے اور مدل کا رابطہ ہوتا ہے اور کہ لفظ 'الف 'نافل کی وھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مرب مون شارہ دل کا رابطہ ہوتا ہے اور بدل میں بیدالبطہ ول کی وھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے ... (مرب مون شارہ ۔ ۳۰)

# وفت ایک عظیم نعمت ہے

وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر محص کوقدرت کی طرف سے یکسال عطام واہم جولوگ اس مرات ان ہی کومعقول طور سے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں جسمانی راحت اور روحانی مسرت ان ہی کونصیب ہوتی ہے ۔۔۔۔ وقت ہی کے استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت ۔۔۔ اس کی برکت سے جابل ۔۔۔ الم ۔۔۔ مفلس ۔۔۔ تو آگر ۔۔۔ ناوان ۔۔۔ وانا بنتے ہیں ۔۔۔ وقت ایک دولت ہے جوشاہ وگدا۔۔۔ امیر وغریب ۔۔۔ طاقتور اور کمز ورسب کو یکسال ملتی ہیں ۔۔۔۔

#### تقوى اوراستحضار

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اے تقویٰ کے ذریعہ بلند زہرہ حاصل کرنے والے فخص! بختے خدا کا واسط تقویٰ کی عزت کو گنا ہوں کی ذلت کے وض بنج نہ دینا اور شہوت کی دو پہر میں خواہشات کی بیاس پر صبر کرنا اگر چہ پش خت ہوا ورجلا ڈالے .... پھر جب صبر کے مراتب حاصل کر لینا تب جو جا ہنا خدا ہے ما تک لینا کیونکہ یہ اس محص کا مقام ہے جواگر اللہ پرتشم کھا جائے تو اللہ تعالی اس کی قشم پوری فرما دیتے ہیں ....

والله اگر حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے صبر نه کیا ہوتا تو زمین کوکوڑے سے مار نے کے لیے ہاتھ اُٹھا نے کی جرات نه کر پاتے اورا گرانس بن نضر رضی الله تعالی عند نے اپن خواہشات کو ترک کرنے کی مشقت نه برواشت کی ہوتی (جبکہ ان کے عزم وارادہ کا واقعہ میں نے سنا کہ اگر الله نے مجھے کی جنگ میں صاضر ہونے کا موقعہ عطافر مایا تو و کیے لے گامیں کیا کرتا ہوں ... چنا نچہ اُسلا کے موقع پر جنگ کرتے ہوئے آئے بڑھے رہے تی کوئی کوئی کردیے گئے ... پھر صرف اپنی الگیول کی پورول سے پہچانے جا سکھا گران کا ایساعزم نه ہوتا تو جس وقت یہ تم کھائی:

و الله الا تکثر سن المر بیع ... (خدا کی شم اربیع کا دائت نہیں ٹونے گا)

اس وفت چېرے براس قد راطمینان نه ، و تا....

تمہیں خدا کا واسطہ! ذراممنوعات سے باز رہنے کی حلاوت چکھ کر دیکھو... بیدابیا درخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تمہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ الیی ذات کے سامنے پھیلا وُجس کے پاس کمل آسودگی کا سامان ہے اور اس سے عرض کرو کہ' ہارالہا! طبیعت پھیلا وُجس کے پاس کمل آسودگی کا سامان ہے اور اس لیے وہ سال جلدی بھیج دیجئے جس اپنی خشک سالیوں کے سبب صبر سے عاجز ہوگئی ہے اس لیے وہ سال جلدی بھیج دیجئے جس میں لوگوں کی فریا دری کرسکوں اور خوب عرق نجوڑ وں ....'

شمہیں خدا کی تشم!ان لوگوں کے بارے میں سوچوجنہوں نے اپنی اکثر عمر تقویٰ اور طاعت میں گزاری پھراخیر وقت میں انہیں کوئی فتنہ پیش آ گیا کیساان کی سواری نے دریا کے مگر پر ٹکر ماری اور وہ چڑھنے کے وقت میں ڈوب گئے ....

''والله دنیا پرتف ہے نہیں بلکہ جنت پربھی تف ہے اگر اس کا حاصل ہونامحبوب سے بے رُخی کا سبب بننے یا گئے ....''

عام آدی این نام اور این باپ کے نام سے پہیانا جاتا ہے اور اہل تقوی حضرات نسبت سے پہلے اینے لقب سے بی پہیان لیے جاتے ہیں....

اے وہ مخص! جوا یک لمحہ کے لیے اپنی خواہشات سے صبر نہیں کریا تا مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ تیراعمل کیا ہے؟ اور تیرامرتبہ کس مقام تک بلند ہے؟

متهمیں خدا کی متم دے کر پوچھتا ہوں کیاتم جانتے ہوکہ "مرد" کون ہے؟

والله مردوہ ہے جسے کسی حرام شئے پر دسترس حاصل ہوادر تنہائی بھی ہواوراس کے حصول کی شدیدخواہش بھی ہوئیکن اس حالت میں اس کی نظر اس طرف جلی جائے کہ حق تعالیٰ است و کھے رہے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کوسو چنے ہے بھی شر ما جائے اور اس حیاء کی وجہ ہے اس کی خواہش شھنڈی ہوجائے ....

تیری حالت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تو ہمارے لیے وہی چیزیں چھوڑتا ہے جن کی کجھے خواہش نہیں ہوتی یا جن میں تیری شہوت سچی نہیں ہوتی یا جن پر کجھے قدرت نہیں ہو پاتی ....
ای طرح تیری عادت میہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا وہی ککڑا دیتا ہے جو تیرے کام کانہیں ہوتا یا ایسے خص کو دیتا ہے جو تیری مدح سرائی کرے....

جا دُوور ہو! تم ہماری ولایت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تمہارے معاملات ہمارے لیے خالص نہ ہوجا کیں .... اچھی چیزیں خرج نہ کرنے لگو.... اپنی خواہشات کوچھوڑنہ دواور تکلیف دہ چیز وں پرصبر نہ کرنے لگو....

اگرتم اپنے کو اجیر (مزدور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یقین رکھو کہتم اپنا تواب ہمارے پاس ذخیرہ کررہے ہواور ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے (جب غروب ہوگا تبل جائے گا) اور اگرتم محبت کی بناء پرعمل کرتے ہوتو اس اجرکوا پے محبوب کی رضاء وخوشنودی کے مقالبے میں قبل سمجھو کے اور ہماری گفتگو کسی تیسر سے سے نہیں ہے .... (مجانس جوزیہ)

## رضا کی تشریح

دنیا کی ہر تکلیف پر سے تقائی کی طرف ہے اجر مرحمت ہوگا ساور ہر مصیبت و صدمہ پر ساس قدر تو اب عطان دگا سے وہ ضرور سے مقابلہ میں اس عارضی تکلیف کی پچھ سے حقیقت نہیں ہے سے تو اس یقین سے وہ ضرور سسمسرور وشاداں ہوگا سے جس وقت مولائے حقیقی کی جانب سے جوعطا ہوتا ہے ساس وقت کے وہی مناسب ہوتا ہے ساس کے خلاف کی تمنا نہ چاہئے سے جب اللہ تعالی بظاہر ہمارے نقصا تات ہی کو بہتر سمجھ رہے ہیں سے تو ہم کواس میں صدمہ کی کون ہی بات ہے سے جس کو اللہ تعالی نے جیسا بنادیا ہے سے سے ساس کے لئے وہی مناسب تھا سے وہو خص دوسروں کود کھے کر یتمنا کرتا ہے کہ سے میں ایسا ہوتا اور سے تی حالت پر قنا عت نہیں ہوتی سے نئی غور کر کے دیکھے اور سو پے تو میں ایسا ہوتا اور سے تی حالت پر قنا عت نہیں ہوتی سے سے میں خدا تعالی نے مجھ اس کومعلوم ہوگا سے کہ میرے لئے مناسب حالت وہی ہے سے جس میں خدا تعالی نے مجھ کور کھا ہے سے البتہ دعا کرنا خلاف رضانہیں سے

تنبید: شیطان کے خطرے اور شرکو وقع کرنے کے لئے معمولی توجہ اور ذکر اور لا حول کا ورد کفایت کرتا ہے کول کہ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّ سَکُیدَ الشَّیْطَانِ کَانَ صَاعِیٰ کا ورد کفایت کرتا ہے کے ایس کے در ارشاد باری تعالی ہے اصل علاج شیطانی وساوس کا یہ ہے کہ صنعیٰ فال سے میں شیطانی تدبیر لچر ہوتی ہے اصل علاج شیطانی وساوس کا یہ ہے کہ ان وساوس معموم و متفکر نہ ہو سے بلکہ وسوسہ سے پہلے جو حال تھا سائی طرح رہے سابلکہ وسوسہ سے پہلے جو حال تھا سائی طرح رہے سابلکہ وسوسہ کے کہ ان وساوس معموم و متفکر نہ ہو سے کہ دسوسہ سے پہلے جو حال تھا سائی طرح رہے سابلکہ وسوسہ کے کہ ان وساوس میں کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کی میں کا تعالیات کی کھونے کو کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کرمسرور ہو سیال کھا کے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کی کھونے کی کھونے کی کھونے کا آنا ہے مومن ہونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کا آنا ہے مومن ہونے پردلیل سیمجھ کی کے کھونے کی کھونے کے کہ کھونے کے کھونے کے کھونے کی کھونے کے کھونے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کے کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھونے کو کھونے کے کھ

### گناہوں کے ساتھ وظا ئف بے اثر رہتے ہیں

ایک صاحب نے رزق کیلئے دعا کرائی ..... وظیفہ بھی دریافت کیا ۔۔۔ پھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا ۔۔۔ بھر وظیفہ کے بے اثر ہونے کا شکوہ کیا ۔۔۔ بھر وظیفہ جاری ہے ۔۔۔ ادھر گناہ بھی جاری ۔۔۔۔ ادھر گناہ بھی جاری ۔۔۔ ادھر گناہ بھی جاری ہیں۔۔۔ وظیفہ تو جالب رزق ہے ۔۔۔ اور معاصی برنگس تنگی رزق کا اثر رکھتے ہیں۔۔۔ (مجانس اور ر)

#### حضرت ثابت بن دحداح رضي اللهءعنه

معرکداحد میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جنگ بھڑک آھی...مسلمان بیک آ داز امتدامته پکارر ہے ہیں .... بیمسلمانوں کا اس معرکہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا منتخب کر دوشعار تھا...

حضرت ابوالا حداح مشرکین کی صفوں میں چھررہے ہیں اورا پنی تلوارے انہیں نمٹارہے ہیں ....مسلمانوں کی انگلے صفوں میں چندجانبازوں کی ایک جماعت تھی جن میں حضرت ابو بکڑ .... عمر مسلمانوں کے دیگر شہروار و جانباز تھے .... عمر مسلمانوں کے دیگر شہروار و جانباز تھے .... جنہوں نے شجاعت و بہادری کی خوب داددی ... مگر جب تیراندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امرکی خلاف ورزی کی اور بہاڑی سے نیچ اتر آئے تو جنگ کا یا نسه بلیٹ گیا اور اس غیر متوقع گھبرا ہے کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب اور کھلبلی بچ گئی ....

ای گیراہ نے دوران کسی نے پکار کر کہا کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم شہید کرویے گئے....
یہ آ وازمسلمانوں پر بجل بن کر گری جس نے مسلمانوں کی باقی ماندہ قوت کو بھی ختم کر دیا...
بعض ناامید ہو کر فکست خوردہ ہو بیٹھے کیونکہ ہر طرف پریشانی اوراضطراب کا عالم تھااور بے
خیالی اور حواس باختگی کی وجہ ہے بعض نے بعض کو آل کردیا...

جب ابوالا عداح نے دیکھا کہ بعض مسلمان گم ہم ہیں ادرانہوں نے قال موقوف کر دیا تو بلند آ واز سے پکاراا سے انصار کی جماعت میری طرف آ جاؤ میں ثابت بن دحداح ہوں ...اگر نعوذ باللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بچکے ہیں تو کیا ہوا اللہ تعالی تو زندہ ہیں جن پرفنانہیں ہے .... ان خطرناک کمحات میں حضرت ابوالا حداح نے مشرکین کے شہواروں کی ایک بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا اور پہاڑوں کی طرح جے دہے گرشہادت ان کے انتظار میں تھی جوانہیں مل کر دہی ....

علامه واقدیؒ نے ابوالاحداح رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ ذکر کیا ہے ...فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب مسلمان متفرق تصفو ابوالاحداح رضی اللہ عنہ آ گے بڑھے جب کہ مسلمان حیران و پریشان متھے ... تو وہ بکار پکار کر کہنے لگے اے انصار کی جماعت میری

طرف آؤیمں ثابت بن دحداح رضی الله عنه ہوں اگر محمصلی الله علیه وسلم بالفرض شہید ہو چکے ہیں تو کیا ہوا الله تعالیٰ تو زندہ ہیں جن پرموت نہیں آئے گی ....ا ہے دین کے لئے قال کرواللہ ضرور تمہیں غالب کریں گے اور تمہاری مدوفر مائیں گے ....

انصاری ایک جماعت اکھی اوران کے ساتھ ال کرمشرکین پر حملہ کرنے گی ... ان کے مقابل ایک بڑی جمعیت تھی جس میں ان کے سردار وشہوار تھے جیسے خالد بن ولیدرضی اللہ عند عمر و بن عاص رضی اللہ عند ... عکر مدرضی اللہ عند بن انی جہل ضرار بن خطاب رضی اللہ عند وغیرہ (بیرچاروں حفزات بعد میں مسلمان ہوگئے تھے ) بیہ باہم حملہ آور ہور ہے تھے ... خالد بن ولیدرضی اللہ عند جو کہ شکر کفار کیساتھ تھے انہوں نے ان پر نیز سے مملہ کیا جو پارہو گیا اور بیر پر سے اور ان کے ساتھ جو انصار تھے وہ بھی شہید ہوگئے ... کہا جا تا ہے کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں میں سے بیآ خری شہید تھے ....

اس طرح حضرت ابوالا حداح رضی الله عنه کی آئیسیں شہادت سے ٹھنڈی ہوگئیں جبکہ بیرجانبازی اقدام اور بہادری کی فہرست میں روشن صفحات رقم کر پیکے تھے....

پھرشہادت کی نعمت آئییں حاصل ہوئی جو جنت انعیم اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بیثارت وضل اور شہداء کے درجات کی طرف لے جلی ... وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور آئییں رزق بھی ماتا ہے اللہ نے حض اپنے ضل کرم اور احسان سے آئییں انعامات سے نواز ا... (جرئیل ہے ہے) (شہدا ہے اسلام)

شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نگلنے والی عورت ملعون ہے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" جب عورت اپنے گھر سے شوہر کی رضا اور اجازت کے بغیر نگلے اس پرآسان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ واپس گھر لوٹ کرنہ آئے''….

اس حدیث سے ان خواتین کوسبق لیٹا چاہئے کہ جوشو ہرکی عدم موجودگی میں گھر سے نکل کر جہاں ول چاہے جس کے ہاں ول چاہے چلی جاتی ہے اس بات کی پرواہ نہیں کرتیں کہ اگر شو ہرکونکم ہوگیا تو کہیں وہ ناراض تو نہ ہوگا....

# امام ابوحنیفه رحمه الله سے ایک شخص کی ملا قات

کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کو یہودی کہتا تھا اور حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی وجا بہت تو سارے کوفہ میں تھی ہر دشمن اور دوست عزت کرتا تھا اور جو برا آ دمی صاحب اخلاق بھی ہواور صاحب علم وفضل بھی ہوتو تمام طبقے کے لوگ اس کا احترام کیا کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی بنا پرسب کے نزد یک محترم ہوتا ہے تو حضرت امام صاحب رحمہ اللہ اس محض کے یاس محکے اس نے یوجھا کیسے تشریف آ وری ہوئی ؟

امام ابوصنیفدر حمداللد کہنے گئے ایک رشتے کا پیغام لے کرآیا ہوں .... جناب ک صاحبزادی کے رشتے کا پیغام لے کرآیا ہول .... وہ بہت خوش ہوا ... بڑے کے بارے ہیں جانیا کہ لڑکا بہت اچھا ہے .... برسرروزگار ہے .... علامہ ہے .... وغیرہ وغیرہ اور دنیا ہیں جو وجاہت کی چیزیں رائج ہیں ساری گنوا دیں .... وہ آدمی کہنے لگا بہت اچھا! منظور ہے .... حضرت فرمانے گئے کہ بھی ہیں نے اس کے ہنر بتادیے ہیں تھوڑ ہے ہے ہیں ہی بتادیے وہ ہیں تاکہ وہوکہ نہ ہو .... یہن کراس حیا ہیں تاکہ وہوکہ نہ ہو .... یہن کراس کو آتا گلگ گئی .... چیرہ سرخ ہوگیا .... کہنے لگا کہ استے بڑے امام ہوکر آپ جھے سے فدات کرنے کے لئے آئے ہیں؟

وہ بھی میری بیٹی کے معاملے میں! حضرت امام صاحب برافروختہ بیں ہوئے.... بلکہ نہایت متانت سے فرمانے لگے کیوں کیابات ہے؟

یہ برافروختہ ہونے کی چیز ہے؟

میں نے تو ساہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو دو بیٹیاں دی تھیں اب استخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا آئندہ میں تو بہ کرتا ہوں حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا بس یہی مسئلہ سمجھانے کے لئے آیا تھا .... تیری بیٹی کے لئے اگر میں یہودی کا رشتہ لاؤں تو تو جھے تل کرنے پر آمادہ ہوجائے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر کوکوئی یہودی کہد ہے تو وہ واجب القتل نہیں ؟ (درکال)

### حکمت کے اسرار

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے اللہ عزوجل کے احکام کی تمام حکمتوں پرمطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوس کی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ حیران ہوجاتی ہے اور اس موقع پریہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان موقع کوغنیمت جان کروسوسہ پیدا کرنا شروع کردیتا ہے کہ بھلا بتا واس میں کیا حکمت ہوگتی ہے؟

تومیں نے عقل ہے کہا اے مسکین! دھوکہ کھانے ہے بچو کیونکہ مصنوعات کی مضبوطی د کمچہ کرصانع کا حکیم ہونا دلیل قطعی ہے ثابت ہو چکا ہے ... لہندا اگر کوئی حکمت تم سے فی رہ گئی تو وہ تمہارے ادراک کے قصور کی وجہ ہے ہے ....

پھر یہ کہ دنیاوی بادشاہوں کے بہت ہے اسرار ہوتے ہیں (جن پرسب کواطلاع نہیں ہو پاتی ) تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اس کی تمام حکتوں پر باو جودا پے ضعف کے مطلع ہوسکو... تمہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کافی ہیں لہذا جو چیزیں تم سے مخفی ہیں ان کے پیچھے پڑنے ہے بیوکیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر کیونکرتم اس ذات پر حکم چلانے کی جرائت کرتے ہوجس سے تمہارا و جود ہوا ہے اور تمہارے نزدیک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہونا ثابت ہو چکا ہے ....

پس اپنے آلے مقل کواس کی قوت کے بقدر حکمتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعال کروکیونکہ اس معرفت سے تم کوخدا کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزی تم سے تفی ہیں ان سے آکھیں بندر کھو کیونکہ کمزور نظروا نے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کر ہے ۔۔۔۔(بجانس جوزیہ)

#### حصول نعمت كاوظيفه

#### توبه كي حقيقت

صغیرہ گناہ .... اللّٰہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کردیتے ہیں اور کبیرہ ....گناہ بغیرتو بوندامت اور بغیر چھوڑنے کے عہد کے معاف نہیں ہوتے ..... پہلے کیے پر ندامت ہو ..... آگے کے لیے عزم کریں .....اور عملاً اس کے پاس آئندہ نہ جا کیں ....(ارشادات مفتی اعظم) حقیق میں میں م

## حقيقي عيادت نماز

# قرآنشريف كى تلاوت كاطريقه

## عورتوں ہے مکمل اصلاح کی امیدنہ کرو

مردکوا تناسخت مزاج نه ہونا چاہئے کہ عورت کی ذرا ذراسی بدتمیزی پرغصہ کیا کر ہے ہوں پرا تنارُعب نه ہونا چاہئے کہ میاں بالکل ہی ہوا ہوجا کیں کہ ادھرمیاں نے گھر میں قدم رکھااور بیوی کا دم فنا ہوا .... ہوش وحواس بھی جاتے رہے .... ہے چاری کے منہ سے کوئی بات نکی یا کوئی چیز مانگی اور ڈانٹ ڈیٹ شروع ہوگئی ....

اس (بے چاری نے) تمہار نے واسطانی ماں کوچھوڑا.... باپ کوچھوڑا.... ارخاوند بھی کی نظر صرف تمہارے ہی اوپر ہے جو پچھ ہے اس کے لئے شوہر کا دم ہے.... اگرخاوند بھی عورت کا نہ ہوگا تو اس بے چاری کا کون ہوگا... بس انسانیت کی بات یہی ہے کہ ایسے وفا دار کو کئی تھے نہ دی جائے اور جو پچھان سے بدتمیزی یا ہے ادبی ہوجائے اس کو ناز سمجھا جائے کیونکہ ان کو عقل کم ہے... تمیز نہیں ہے ... ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس لئے گفتگو میں انداز الیا ہوجا تا ہے جس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے گراس کی حقیقت ناز ہے آخروہ تمہارے سواکس پر ناز کرنے جائیں ... دنیا میں تمہیں ایک ان کے خریدار ہو ... اگلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا اگر عورتوں کی جہالت و بدتمیزی ہے دل دکھتا ہے ... کلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی تو ممکن ہے ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ اس سے ان میں سلیقہ اور تمیز بھی بقدر ضرورت آجاتی ہے کیونکہ دین کی تعلیم سے اخلاق درست ہوجائے ہیں ... خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے ... شوہر کے حقوق پر اطلاع ہوتی ہے ....

اگر بیوی کی واقعی خطابھی ہو جب بھی اس ہے درگذر کرنا چاہئے...اس کی ایذاؤں پرصبر کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں ....مزاج برخل پیدا ہوجا تا ہے ....اس محل ہے دین کابڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے ....

#### التدييه دضا

الله سے رضا کا مطلب میہ ہے کہ اس کے ساتھ اسکیے مجت کرنے میں ۔۔۔ اس کی اسکیے عبادت کرنے میں ۔۔۔ اس کی اسکیے عبادت کرنے میں اس کے ساتھ کی کوشر میک ندھ ہر اے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کیلئے مٹا و سے اور بھروسہ توکل اور مدوسرف اس سے مانگے اور جوفیصلہ اللہ دب العزت نے فرمایا اس پروہ راضی رہے ۔۔۔۔

حضرت جندب بن عامر رضی الله عنه کی بہا دری اور شہا دت حضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ برموک میں حضرت جابر بن عبدالله انساری رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میں بھی جنگ برموک میں حاضر تھا... میں نے جندب بن عامر بن طفیل رضی الله تعالی عنه سے زیادہ بہادراور شریف جبکہ وہ جبلہ بن ایہم عسانی کے ساتھ الر رہے تھے کسی لا کے نہیں دیکھا... بیددوسری بات ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو بھرنہ بہادری کام دیتی ہے نہ کشرت اسلی جب انہیں لاتے لاتے لاتے کے حب موت آ جاتی ہے تو بھرنہ بہادری کام دیتی ہے نہ کشرت اسلی جب انہیں لاتے لاتے ک

زیادہ وقفہ ہو گیا تو انہوں نے جبکہ بن ایہم غسانی کے آلوار کا ایک ہاتھ مارا جس نے اسے ست

كردياً مرجبله في بلت كرملوار ماري توآپ كى روح اعلى علىين كى طرف برواز كركنى...

مسلمانوں کو حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے صاحبر اورے کی وجہ عنہ بہایت صدمہ وا... بقیلہ دوس نے آپ میں چیخ چیخ کرکہنا شروع کیا المجنة المجنة المجنة حفوا اثبار سید کم عامو ہولدہ من اعداء المله .... لوگو! جنت سامنے ہے جنت سامنے ہے اپنے سردار عامراوران کے بیٹے کا بدلہ خدا کے وشمن سے لے لو... بقیلہ از دجو اس قبیلے کا حلیف تھااس کے ساتھ ہوااورانہوں نے غسان ... ہنم اورجذ ام پرایک متفقہ تملہ کر دیا اور اشعار پڑھ پڑھ کراپ حریفوں کو تہ تیخ کرنے لگا... حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگو! اپنے رب کی مغفر فت اور جنت کی طرف چلنے میں جلدی پہنچ ... اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس وطن جہاں حورین تنہاری ملاقات کے لئے منتظر میں جلدی پہنچ .... اللہ تعالیٰ نے صابرین کوان کے غیر پرائی وجہ سے فضیلت بخش ہے کہ وہ ان کی طرف معرکوں میں شامل نہیں ہوئے .... یہی الفاظ تھے المجنة المجنة المجنة المجنة ... (نوح الثام)

## برائے فراخی رزق

وَ الْاَفْتِذَةَ . . . قَلِیُلا مَّا تَشُکُرُوْنَ ۞ (﴿ رَالَهُ اللهُ ٢٣) جویددُ عاپرُ هتارہے گادہ بھی بھو کانبیں رہے گااور نداس کے رزق میں کی ہوگی .... ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھے .... (قرآنی ستجابۂ عائیں)

### حضرت محمد بن سيرين رحمه الله كاعجيب واقعه

آب جليل القدر تابعي تح ... بصرے من رہتے تھے ... آپ کود کھنے سے اللہ تعالیٰ کی یادآ جاتی تھی ...آپ فرماتے ہیں کہایک دفعہ میں نے غلطی سے ایک مخص کوغربت کا طعنہ دیا.... الله ياك نے جھے خود غريب بنايا ورا تناغريب بنايا ہے كها يك عورت كامقروض بنايا... ہوا يوں کہایک عورت ہے قرض لے کرمیں نے زیتون کے تیل کا کاروبارشروع کردیا... زیتون کے ا یک ڈیے ہے ایک سرا ہوا چو ہا نکلا ... لوگوں نے کہا کہ حضرت صرف ایک ڈیے کوضا کع کردیں ... فرمایا کدمیراتقوی به کهتا ہے کہ ساراتیل ضائع کردوں اس لئے کداس کاامکان ہے کہ چوہے كارثر سارے تيل يريز ابواور يوں ساراتيل ضائع كرديا...ادھرعورت پييوں كا تقاضا كرتى رہى ... مجبوراً قاضى كے ياس ربورث كرلى اور يون حضرت محد بن سيرين جيل علے محتے ... جيل ميس يدلطيفه مواكه جيل انجارج نے حضرت سے كہا كه حضرت مجھے آب سے شرم آتى ہے ... آب کے ساتھ بیدرعابیت کرسکتا ہوں کہ رات کو گھر جایا کریں اور دن کومیرے یاس جیل میں رہا كرين ... فرمايا بدخيانت ب ... حكومت نے مجھے رات دن دونوں كيلئے جيل ميں ڈالا ہے .... ادهر حضرت الس صحابي رسول كالنقال موا...خليفه وقت جنازے يرحاضر تعا... مگر جنازه تيار نہيں تھا...اس لئے کہ حضرت انسؓ نے عسل کیلئے محمد بن میرین کا نام لیا تھا... کہ وہی عسل ویں سمے اوروہ تو جیل میں تھے...خلیفہ نے کہا کہ میرے حکم پرجیل سے نکالو... آپ نے فرمایا کہ غلیفہ مجھے جیل سے نکالنے کا مجاز ہی نہیں ... مجھے جس عورت نے ریورٹ درج کر کے جیل میں ڈالا ہےاورجس کے حق میں گرفتار ہوں ....وہی اجازیت دے گی... بتب ہاہر آؤں گاخیر عورت کی اجازت پر باہرتشریف لائے ....حضرت فرماتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسی کوطعنہ دے گا تو مرنے ہے پہلے اس میں وہ عیب غیرورموجود ہوگا .... میں نے ایک بندے کو طعنہ دیا تھا...اس کی غربت پر ...اللہ تعالیٰ نے مجھے عورت کا مقروض بنایا .... حضرت محمد بن سیرین فرماتے تھے کہ الحمد نلد میں خواب میں اور بیداری میں بھی ام عبداللہ (این بیوی) کے بغیر کسی کے ماس نہیں آیا ہوں ... اگر خواب میں کوئی عورت نظر آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب میر ب لئے علال نہیں تو نظران ہے چیبر لیماہوں .. ( ۶ رخ بغد ر )

# نحسن كلام

فقیدر حمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کیلئے مناسب ہے کہ لوگوں ہے اس کی گفتگو نرم ہو چہرہ کھلا ہوا ہو ... کوئی اچھا ہو یا برا... اہل سنت سے ہو یا اہل بدعت ہے ... البتہ انداز چاہلوی والانہیں ہونا چاہیے ... اور نہ ہی ایسا کلام ہوجس سے وہ صاحب (بدعت) یہ گمان کرنے گئے کہ اسے میری سیرت یا فہ بہ پہند ہے ... (بستان العارفین)

غيراختياري كوتابي يرذانثنا

بعض لوگ ہیوی ہے کہتے ہیں کم بخت تیرے بھی اولاد نہیں ہوتی یا کم بخت تیری تو لڑ کیاں ہی لڑ کیاں ہوتی ہیں...اس میں وہ بے جاری کیا کرے...

اولاد کا ہونا اس کے اختیار میں تھوڑی ہے ... بعض دفعہ بادشا ہوں کے اولا دہیں ہوتی حالا نہیں ہوتی حالا نکہ وہ می ملاقت کی دوائیں کھاتے ہیں .... لہذا اس میں عورتوں کا کیا قصور؟ بلکہ ڈاکٹروں سے پوچھوتو شایدوہ آپ ہی کاقصور بتلائیں .... (پرسکون کمر)

# تكمل كلمه طيبه كي ضرورت

کیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے ایک واقعہ یاد آیا...ریاست رام

پور سے ایک طالب علم نے میر سے پاس خط بھیجا کہ جھے کو فلاں تر دد ہے اس کے لیے کوئی
دعاء بتلاد یجے .... میں نے لکھا کہ لاحول پڑھا کرو چندروز کے بعدوہ بھے سے اور پھر
شکایت کی .... میں نے پوچھا اس سے بل میں نے کیا بتلایا تھا کہنے لگے کہ لاحول پڑھنے کو
بتایا تھا... مویس پڑھتا ہوں اتفا قامیں نے موال کیا کہ کس طرح پڑھا کرتے ہو کہنے لگا
کہ مید یوں پڑھا کرتا ہوں لاحول ... لاحول ... لاحول ... و ھلم جو آ ...
توجیعے یہ برزگ لاحول پڑھنے کے یہ معنی سمجھے کہ صرف لفظ لاحول کو پڑھ لیا جائے حالا نکہ
لاحول اس پورے کھہ کا لقب ہے ای طرح ان لوگوں نے بھی لا اللہ الا الله سے صرف
لاحول اس پورے کھہ کا لقب ہے ای طرح ان لوگوں نے بھی لا اللہ الا الله سے صرف
اللہ علیہ وسلم بھی ہو ... (وعظ ضرورت الاعتماء بالدین)

## لمحات زندگی کی قیمت

وقت ایک قطرہ ہے حیات کا نئات کا...اییا قطرہ جوازل سے ابدتک مسلسل بہا جارہا ہے اہم اس کے بہاؤ کا معاملہ عجیب تراس لیے ہے کہ اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہونے کے باوجود زندگی کا وجدان اس تیزی کے احساس سے محروم رہتا ہے ....

زندگی عام معمول پر ہوتو رفتار وفت کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی نیا حادثہ زندگی کے پرسکون دریا پرشورش ہیدا کر دے تب وقت کی رفقار کا پچھا نداز ہ ہونے لگتا ہے ....اس فرق کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگر خوشی ومسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگر خوشی ومسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے حساب سے گزر نامحسوس ہوتے ہیں ....اس کے برخلاف وہ حادثہ اگر نم و تکلیف کی نوعیت کا ہوتو وفت کی رفقار بہت سبک رومعلوم ہوتی ہے ....کہا گیا ہے:

تمتع بایام السرور فانها قصار و ایام الهموم طوال "نخوش کے ایام سے فاکدہ اُٹھائے کیونکہ وہ بڑے خضراورایام نم بڑے طویل ہوتے ہیں..."

کی معرفی سے وفات کے وفت دریافت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیسی گی؟ کہنے لگا:

''زندگی مجھے دو دروازوں کے درمیان کا معمولی ساوتفہ معلوم ہوئی ... ایک سے ابھی داخل بی ہواتھا کہ جھیک سے دوسر ہے ہے نکل بھی آیا...'' بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا:

عمر دراز ما مگ کرلائے تھے جاردن دوآرزو میں کٹ گئے دوا تظار میں عمر دراز ما مگ کرلائے تھے جاردن

(وتت ایک علیم نعت) صبر وظیفه قلب

صبر کاتعلق ہاتھ ہیر سے نہیں ۔۔۔۔ بلکہ قلب سے ہے ۔۔۔۔ اور قلب کا وظیفہ بیہ ہے کہ صبر کرے ۔۔۔۔ اور قلب کا وظیفہ بیہ ہے کہ مبر کرے ۔۔۔۔ اور صبر کے معنی بیر ہیں کہ بندہ رضا کا اظہار کرو ۔۔۔ کہ جو بچھ من جانب اللہ ہوا وہ ٹھیک ہوا۔۔۔۔ باتی اوھر سے امر ہے کہ جدو جہد بھی کرواور کوشش بھی کرو ۔۔۔ ہاتھ ہیر سے میں کرو ۔۔۔ ہاتی چیز کو پانے کے سے معی بھی کرو ۔۔۔ بیمبر کے منافی نہیں ہے ۔۔۔ سعی کا حاصل بیہ ہے کہ اس چیز کو پانے کے لئے جدو جہد کرو جو گم ہے ۔۔۔ لیکن جو بچھ تیجہ نظے اس پر راضی رہے ۔۔۔ اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہا بھی صبر ہے ۔۔۔ اس میں چون و چرا بالکل نہریں ۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

### حقوق العباد كي اجميت

جس پرکسی کاحق ہو .....ابھی ہے معاف کرالے .....ورنہ قیامت میں سزا ہوگ نکیال چھین کراس کودی جائیں گی .....اگر نکیاں کم ہوگئ تواس کے گناہ .....اس پر لا دے جائیں گے .....حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی سوائح میں ....کس درد سے حقوق العباد معاف کرایا ہے اس مقام پر بیاشعار بھی ہیں ....

بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو قیامت کے دن پہندر کھے بیاکام خدا پاس مجھ کوندامت نہ ہو سی کواگر میں نے مارا بھی ہو وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام کہ خجلت بروز قیامت نہ ہو

(مجالس ايرار)

## جھکڑ ہے کی نحوست

علم میں جھڑا کرنا ۔۔۔۔ ایمان کے نور کوزائل کرویتا ہے۔۔۔۔کسی نے پوچھا کہ۔۔۔۔''اگر کوئی کسی مخص کوخلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے۔۔۔۔؟'' فرمایا کہ نرمی سے سمجھا دے۔۔۔۔۔اور جدال نہ کرے۔۔۔۔۔(ارثادات مفتی اعظم)

# انبياء يبهم السلام كي كمال روحانيت

انبیا علیہ السلام کی روحانیت کامل .....اوراکم کر اورغالب تر ہوتی ہے .....انکوبھی ہوک گئی ہے .....نیر انبیاءاس کو برداشت نہیں ہوک گئی ہے .....نیر انبیاءاس کو برداشت نہیں کر سکتے .... تو بھوک لگنالوازم بشریت میں داخل ہے .....لین اس کا مقابلہ کر کے سمتر ہ وقت تک فاقہ کرناروزہ رکھنا یہ روحانیت کی طاقت ہے ....تو روحانیت کا کمال ہونہیں سکتا ..... جب تک کہ مقابلہ قوی نہ ہو ....اورمقابلہ قوی جب ہی ہوسکتا ہے کہ نفس کے اندر مادے موجود ہوں ....اور مقابلہ قوی صدر چارم تبہ کیا گیا ....ایک بچین میں ....ایک جوانی میں ....ایک جوانی میں ....ایک بیان میں ایک بھیال سام)

## اصلاح نفس کے تعلق ایک تنبیہ

ورنه صرف منغل علم وتهذیب نفس سے خالی ہو جمت اوراسو ،الاحوال ہے۔۔۔۔۱۲) پس درست اور شیح طریقتہ سے کہ علم کا مشغلہ اختیار کرے اوراس کے ساتھ دل کونرم کرنے والے اسباب سے نفس کو صرف اتناد ہاتار ہے جتنا مشغلہ علمی میں حارج نہ ہے۔۔۔۔

جنانچ میں اپنے قلب کے ضعف اور رفت کی وجہ سے اسے ناپیند کرتا ہوں کہ قبروں کی دیادہ در ناپیند کرتا ہوں کہ قبروں کی دیادہ زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ زیادہ کے باس موجود رہوں کیونکہ یہ چیزیں میری فکر کومتا ٹر کرتی ہیں اور مجھے علم کے مشغلہ سے نکال کرموت کے متعلق سوچنے کے مقام میں پہنچادی ہیں۔ پھر میں ایک زمانہ تک اینے آپ سے نفع اُٹھانے کے قابل نہیں رہ جاتا...

اوراس میں قول فیصل بیہ کے مرض کا مقابلہ اس کی ضدے کیا جائے لہٰذا جس کا قلب بہت سخت ہواورا سے وہ مراقبہ نہ حاصل ہو جو گنا ہوں سے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی بہت سخت ہواور آسے وہ مراقبہ نہ حاصل ہو جو گنا ہوں سے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی یا و سے اور قریب الموت لوگوں کے پاس جا کر کر سے اور جور قبق القلب ہوتو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے بلکہ اس کے لیے مناسب بیہ ہے کہ وہ ایس چیز وں میں مشغول ہو جواسے بہلائے ہی کافی ہے بلکہ اس کے لیے مناسب بیہ ہے کہ وہ ایس چیز وں میں مشغول ہو جواسے بہلائے

ر کھے تا کہ وہ اپنی زندگی سے نفع اُٹھا سکے اور جوفتو کی دے رہا ہے اسے سمجھ سکے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے .... حصرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ میں مقابلہ فرماتے تھے اور اپنے نفس کے ساتھ نرمی کا برتا وُ فرماتے تھے ....

اور جو تحض آپ ملی الله علیه وسلم کی سیرت کا مطالعه کرے گا وہ آپ ملی الله علیه وسلم کی سیرت کے مضمون سے وہی سمجھ کا یعنی بقدر ضرورت نفس کے ساتھ زمی کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا .... (مجانس جوزیہ)

### حضرت حارث بن ابي حاله رضي الله عنه

صفاً پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کو پکارا... جب جمع اکٹھا ہو گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''یا معاشر القریش! میں تم کوایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہوں بس تم اس کو تبول کرؤ'....

قریش مکہ کے نزدیک بیرم کی سب سے بڑی تو بین تھی کہ کوئی ان کے بتوں کو باطل کے اور کسی اور معبود کی طرف بلائے ...اس لئے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ بات بہت با کوارگزری ....دفعة آیک ہنگامہ بریا ہو کہا... قریش برہم ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برٹوٹ بڑے ....

حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عند آ پ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جال فار اور شید ائی تھے ان کواس بات کی خبر ہوئی تو فور آ آپ کو بچانے کے لئے دوڑتے ہوئے آ ئے .... دیکھا کہ قریش سب طرف ہے رسول اللہ کو گھیرے ہوئے میں اور (نعوذ باللہ) شہید کردینا جا ہتے ہیں .... حارث بن ابی حالہ کی بچو میں آ پ کو بچانے کی کوئی ترکیب نہیں آئی تو وہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے او پڑاس طرح جھک مجھے کہ کوئی وار تلوار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنہ ہو .... سب طرف سے کفار کی تلواریں ان کے اوپر پڑنے گئیس .... یہاں اللہ علیہ وسلم پرنہ ہو مجھے اور اسلام کے شہیداول کے مرتبہ پرفائز ہوئے ....

ترک جان و ترک مال و ترک سر در طریق عشق اول منزلست (اصابه...احوال السحاب)

## حضرت امام مالك رحمه اللدكي خليفه منصور عصاملا قات

ایک مرتبہ ظیفہ منصور عباسی کو پیتہ چلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور ابن ابی فرنس بن سمعان اور ابن ابی فرنس فرنس برحمتہ اللہ علیہ ہم وغیرہ علاء اس کی حکومت سے ناراض ہیں ... اس نے ان سب کوفورا اسپ در بار میں طلب کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہا دھوکر کفن کے کپڑے پہن کر اور عطرہ حنوط وغیرہ مل کر در بار میں پنچے خلیفہ نے دریافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات ہیں .... پھر جب اس نے ابن سمعان اور اور ابن ابی ذئب کورخصت کر دیا تو مام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا .... 'امام صاحب آپ کے کپڑوں سے حنوط کی خوشبو آربی ہے آپ نے بیخوشبو کیوں لگائی ہے بیتو مردے کولگائی جاتی ہے' .... امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ''آپ کے دریار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طبی ہوئی تھی .... اس بات سے مجھے بیخیال ہوا کہ پچھ پوچھتا چے ہوگی اور بیسی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ بات سے مجھے بیخیال ہوا کہ پچھ پوچھتا چے ہوگی اور بیسی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پہند نہ آئے اور آپ میرا سرقلم کرانے کا فیصلہ کرلیں اس لئے میں مرنے کے لئے پوری طرح تیار ہوکر آیا تھا ... ''

موت تجدید نداق زندگی کا نام ہے فواب کے پردے میں بیداری کا آک پیغام ہے ۔ (اقبالؓ)

منصور نے کہا''سبحان اللہ ابوعبداللہ! کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤںگا؟''(کتاب الاملمة والسیاسة جلد دوم طبع مصر)

# آپ صلی الله علیه وآله وسلم سے رضا

آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم سے رضا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت پر ایمان لائے اور ان کو خاتم النبیان مانے اور جوشر بعت وہ لائے اسے سرخم شلیم کرے اور ان کو اپنے آپ سے زیادہ محبوب سمجھے اور بیارادہ رکھے کہ اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تو ان کے پاس جا تا اور اپنے او پر اس کو واجب سمجھتا اور ان پر اپنی جان قربان کر دیتا .... (اعمال دل)

بیداری کااک پیغام

حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے پاس (یہود کے) خطوط آتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہر آدمی انہیں پڑھے کیا تم عبرانی یاسریانی زبان کی لکھائی سیکھ سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں .... چنا نچے میں نے وہ زبان سترہ دنوں میں اچھی طرح سیکھ لی۔..(عندها ایننا وابن انی داؤد)

حفرت عمر بن قیس کے جیں کہ حضرت ابن زبر رضی اللہ عنہ کے سوغلام تھے .... ان میں سے ہر غلام الگ زبان میں بات کرتا تھا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہر ایک سے اس کی زبان میں بات کرتے تھے .... میں جب ان کے دنیا وی مشاغل پر نگاہ ڈالٹا کہ جیسے کہ ان کا پلک جھیکنے کے بقدر بھی آخرت کا ارادہ نہیں ہے اور میں جب ان کی آخرت والے اعمال کی مشغولی پر نگاہ ڈالٹا تو ایسے لگٹا کہ جیسے کہ ان کا پلک جھیکنے کے بقدر کی آخرت والے اعمال کی مشغولی پر نگاہ ڈالٹا تو ایسے لگٹا کہ جیسے کہ ان کا پلک جھیکنے کے بقدر بھی دنیا کا ارادہ نہیں ہے ''....(اخرجہ الی کم فی المدعدرک ۱۳۳۸) میں دنیا کا ارادہ نہیں ہے ''....(اخرجہ الی کم فی المدعدرک ۱۳۳۸) معامل کر وجس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح مضرب عرضی اللہ عنہ نے فر مایاستاروں کا اتناعلم حاصل کر وجس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح مصوب سے نیادہ نہ حاصل کر ویس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح ماس کر سکوہ س سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں اللہ عنہ میں کہ اس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں اللہ عنہ میں کہ اس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں اللہ عنہ میں کہ اس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں اللہ عنہ میں کہ دیں اسے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں اللہ عنہ میں کی میں کر سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں کر سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں کر سے تم خسکی اس سے تم خشکی اور سمندر میں صحیح میں کر سے تم خسکی کر سکتا کہ تھیں کہ کہ تو تک کر سے تم خسکی کر سے تم خسکی کر سے تم خسکی کر سکتا کی کر سے تو تک کر سے تاریخ کر سے تاری

#### علامات انوار

### گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی ضرورت

این گرکے ماحول کوتمام تراسلامی بناتا چاہیے .... در نسآ کندہ تسلیس اس سے بالکل بیگانہ ہوجا کمیں گی ..... اور اس سے دین و دنیا کے بے شار مفاسد پیدا ہوں گے ..... ابنار بهنا سہنا ..... گور اس بیشاک ..... وضع قطع ... کھا تا پینا سب شریعت وسنت کے مطابق ہونا چاہیے ..... گورکسال کا سامان بھی سادہ اور پاک وصاف ہونا چاہیے ..... حیثیت سے زیادہ بیتی سامان ہوتا چاہیے ..... جو تحض نمائش کے لیے ہو ..... اس کا مہیا کرنا اسراف بے جا ہے ..... اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے ..... کونکہ ہمیشداس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے .... کھی ان میں اضافے کی ہوس ہوتا ہے .... کونکہ ہمیشداس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے .... کونکہ ہمیشداس کی حفاظت کا خیال رکھنا پڑتا ہے .... کونا عت تو ضروری سامان ہمیں ہی نصیب ہوتی ہے .... مغربی تہذیب کی لعنت ہمار سے معاشر ہے کواس قدر مسموم کرتی جارہی ہے ۔... مغربی تہذیب کی لعنت ہمار سے معاشر ہو کواس قدر مسموم کرتی جارہی ہے جا ہے .... کو ہم غیر شعوری طور پر اس میں جتالا ہوکر اپنے شعائر اور شعور اسلام سے محروم ہوتے جارہے ہیں .... وقار اسلامی اور روایات خاندانی اور لواز مات شرافت کو برقر اررکھنا چاہی ہو ۔... اگر انجام کار پرغور کیا جائے .... تو یہ بات خود عمل تسلیم کرلے گی ... (ارشادات عارف)

تعليم خداوندي

مقصود حاصل ہونے ہے سکون ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ پس جس شخص کو ذکر سے سکون نہ ہور ہا ہو۔۔۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ بیدذ کر کو مقصود نبیں مجھتا۔۔۔۔ اس کا کوئی اور مطلب ہے۔۔۔۔ ( بالس ابرار )

### حضرت خُبيب بن عدى رضى اللّه عنه كي شهادت

حضرت خبیب بن عدی انصاری صحابه ٔ بدر سے تھے .... آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کرلیا اور مکہ لے آئے .... آپ کو وہاں ایک شخص نے اس ویتار پراس غرض سے خریدا کہا ہے بھائی کے تل کے عوض جوغز وہ بدر میں مارا کیا تھاتل کر ہے...

خبیب کو مارید کنیزک کی مجرانی میں قید کیا گیا وہ کنیزک بیان کرتی ہے کہ ضبیب نماز تہد کے بعد قرآن کریم پڑھا کرتے لوگ سنج اور رویا کرتے .... ایک مرتبہ میں نے خبیب سے کہا جس چیز کی خواہش ہو جھ سے بیان کرو .... خبیب نے کہا صرف بیخواہش ہو جھ سے بیان کرو .... خبیب نے کہا صرف بیخواہش ہے کہ جب قریش میر نے آل کا ارادہ کریں تو جھے اس کی خبر ذرا پہلے کردیتا .... کنیزک ہمتی ہے قریش نے جب اس کے آل کا ارادہ کیا تو میں نے اس کو خبر کردی ... خبیب نے جھ سے ایک ضرورت کے لئے اسر امانگا .... میں نے اپنے لڑے کے ہاتھ بھیج دیا لیکن فورانی میر سے دل میں خدشہ بیدا ہوا کہ میں نے نہایت نادانی کی ہے کہ اپنے وشن قیدی کے میں اسپے معصوم نیچ کو اسر اور کہ میں نے نہایت نادانی کی ہے کہ اپنی گیا تیری پاس اپنے معصوم نیچ کو اسر اور کہ میں نے اس کو زانوں پر بھایا اور کہا اے بہا در لڑک کیا تیری ماں کو میری عہد شکنی کا خوف نہیں تھا کہ اس نے تیر سے ہاتھ جھے اسر ابھیجا ہے حالا نکہ میں ماں کو میری عہد شکنی کا خوف نہیں تھا کہ اس نے تیر سے ہاتھ جھے اسر ابھیجا ہے حالا نکہ میں میں کہ رہی کی کو دون نہیں تھا کہ اس نے تیر سے ہاتھ جھے اسر ابھیجا ہے حالا نکہ میں میں کہ دور کر میں ہو ۔...

مارید کہتی ہے کہ میں کواڑی اوٹ میں یہ با تیں من ہی رہ تھی .... میں نے بیتاب ہوکر کہا
اے خبیب میں نے اس غرض ہے استراتمہارے باس نہیں بھیجا ... خبیب بولے ماریت لی رکھ
میرے ند بہب میں عہد شکنی روانہیں ہے ... غرض جب خبیب کو چھانسی پر لٹکانے کے لئے
لے چلے تو اس نے اپنے قاتکوں ہے کہا کہ مجھے دور کعت نماز کی مہلت دوتو تمہارا ہڑا احسان
ہے ... نماز کے بعد انہوں نے کہا بخدائے لا ہزال اگرتم لوگوں کو یہ خیال ند ہوتا کہ خبیب نے
موت کے خوف ہے نماز کو طول ویا ہے قیس گھنٹوں تک کو یت کے عالم میں رہتا ....

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ بوقت قبل نماز پڑھنے کا طریقہ سب ہے پہلے ضبیب میں عدی نے نکالا ہے ....

جب آب نے نماز پڑھ لی تو آب کوسولی پر چڑھایا گیا پیشتراس کے کہ دشمنان اسلام آب کا خاتمہ کردیں آب سے کہا گیا کہ اگرتم اسلام کوترک کردوتو ہم تمہاری جان بخشی کرسکتے ہیں .... خبیب نے کہا ہیں نے جان بخشی کی درخواست نہیں کی نہ تارک اسلام ہوکر مجھے نہ ندہ رہنے کی ضرورت ہے .... صرف میری جان ہی کیا اگرتم سارے جہان کی دولت مجھی دے دوتو والتداسلام کی دولت وقت کوترک نہ کردل گا....

قریش نے کہا کیا تو یہ بھی نہیں جا ہتا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیری جگہ سولی پر ہواور تو آرام سے اپنے گھر میں رہے؟

زید بن الاشنظ بھی خبیب کے ساتھ ہی قید ہو گئے تھے مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ ہی فید ہو گئے تھے مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ ہی جان ساتھ ہی نہایت فلا کمیا نہ سلوک کیا لیکن آپ نے بھی ثابت قدمی کے ساتھ اپنی جان نذرا سلام کردی ....(نا قابل فراموش داقعات)

## جنت کے اسٹیشن

لوگوں کو مرنے کے نام سے وحشت ہوتی ہے .... لہذا یوں کہنا جا ہے کہ فلاں صاحب اصلی وطن اصلی کا ڑی قبر ہے .... صاحب اصلی وطن گئے ....قبرستان وطن اصلی کا اسٹیشن اور وطن اصلی کی گاڑی قبر ہے .... میرانواسہ چھوٹا سا ہے .... جب قبرستان کئی روزنہیں جا ۴ ہوں تو تقاضا کرتا ہے .... کہ آپ جنت کے اسٹیشن کب چلیس گے .... ( مجاس ابرار )

### حکمت کے اسرار

علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے الله عزوجل کے احکام کی تمام حکمتوں پرمطلع ہونے کے لیے اپنی عقل میں ایک طرح کی منازعت محسوں کی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ احکام کی حکمتوں میں سے کوئی حکمت اس پر ظاہر نہیں ہو پاتی تو وہ جیران ہوجاتی ہے اوراس موقع پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان موقع کوغنیمت جان کروسوسہ بیدا کرنا نثر وع کر دیتا ہے کہ بھلا بتا واس میں کیا حکمت ہوسکتی ہے؟ تو میں نے عقل سے کہا اے مسکین! وهو کہ کھانے سے بچو کیونکہ مصنوعات کی مضبوطی دیکھ کرصانع کا حکیم ہونا دیل قطعی سے ثابت ہو چکا ہے ....

پھریہ کہ دنیاوی ہا دشاہوں کے بہت سے اسرار ہوتے ہیں (جن پرسب کو اطلاع نہیں ہو پاتی ) تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ اس کی تمام حکمتوں پر باوجودا ہے ضعف کے مطلع ہوسکو... تمہارے لیے تو اجمالی حکمتیں کافی ہیں لہذا جو چیزیں تم سے خفی ہیں ان کے پیچھے پڑنے سے بچو کیونکہ تم بھی اس کے ایک مصنوع ہو بلکہ اس کی مصنوعات کا ایک ذرہ ہو پھر کیونکر تم اس ذات پر حکم چلانے کی جرائت کرتے ہوجس سے تمہار اوجود ہوا ہے اور تمہارے نزدیک جس کا صاحب حکمت اور صاحب سلطنت ہونا ٹابت ہوچکا ہے...

پس اپنے آلے مقل کوال کی قوت کے بقدر حکمتوں کے معلوم کرنے کے لیے استعال کرو کیونکہ اس معرفت سے تم کوخدا کا خوف نصیب ہوگا اور جو چیزیں تم سے تفی ہیں ان سے آئکھیں بندر کھو کیونکہ کمزور نظر والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہ کرے...(مجانس جوزیہ)

### جائز مراد كاوظيفه

وَلَسَوُفَ يُعُطِينُكَ رَبُّكَ فَتَوْضلي ﴿ (مرة بين ٨٢) اگر کسى كاكوئی كام انكابوابواس كيلئے اور ہر جائز مراد كيلئے ال دعا كوعقيد ہے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھے بیدعا فتح کے دروازے کھول دیت ہے .... بیدعا آزمودہ ہے ... (قرآنی ستجاب دُعائیں)

#### عمربن عبدالعزيز رحمها للدكاخوف خدا

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه کی اہلیه محتر مدفاطمه بنت عبدالملک سے حضرت عمر رحمة الله علی سے حضرت عمر رحمة الله علی عباوت کا حال دریا فت کیا گیا تو کہنے گیس الله کی سم او و لوگوں سے زیادہ نماز... روز و تونہیں ادا کرتے تھے...

لیکن الله کی قسم! میں نے ان سے بڑھ کرکسی کو الله تعالی کے خوف سے کا پہتے نہیں دیکھا ... وہ بستر پر الله تعالی کا ذکر کرتے تو خوف خدا وندی کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑانے لگتے ...

یہاں تک کہ ہمیں بیا ندیشہ ہوتا کہان کا دم گھٹ جائے گا... اورلوگ صبح کو انتھیں گے ... تو خلیفہ ہے محروم ہوں گے ...

أيك رات عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه "سورة الليل" يره حدب تنص...

جباس آيت پر پنجي...

فانذرتكم نارا تلظى ...

ترجمہ ... ' دیس میں نے تم کوڈراویا بھڑ کتی ہوئی آگ ہے''

تو کی بنده گئی... دم گھٹ گیا... آ گئیس پڑھ سکے... دوبارہ نئے سرے سے شروع کی ... جب اسی آیت پر پہنچے تو پھر وہی کیفیت ہوئی اور آ گئیس بڑھ سکے ... بالآخریہ سورت جھوڑ کر دوسری سورت پڑھی ... غرض یہ کہ کتنا خوف خداوندی تھاان میں ... اللہ تغالی ہم میں بھی پیدا فر مادے ... آمین ثم آمین بیاری دوروں میں بیدا فر مادے ... آمین ثم آمین ... (یادگار دافعات)

## زيارت نبوي كيلئة قرآني عمل

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمُا (سروالالاله:٥١)

جوحضور سلی الله علیہ وسلم ہے ہم کلام ہونے کا یازیارت کا خواہش مند ہو وہ رات کوسوتے وقت اس کی تبہیج پڑھے ان شاءاللہ جلد ہی خواہش پوری ہوگی .... (قرآنی ستجاب ذعائیں)

#### چندآ داب معاشرت

ميز بان كوجايي كهانا لانے سے يہلے يانى لائے تاكه باتحد دهوليس...اوركھانے سے يهلي ماته دهلان من قياس كا تفاضه توبيب كرآ خرمجلس ي شروع كرے اور صدر مجلس ك ہاتھ آخر میں دھلائے ... کیونکہ ایسانہ کیا تو انہیں کھانے اور کسی چیز کے چھونے ہے رکنا ہڑے ما...لہذا بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ بعد میں دھلائے جائیں.... یوں کہا جاتا ہے کہ پہلے مخص کے دھوئے ہوئے ہاتھ تو پرانے ہوجاتے ہیں...الہذا بیصورت حال چھوٹے لوگوں ک مناسب ہے اور آخر میں ہاتھ دھونا کو یا کھانے کی اجازت ہوتی ہے....اور یہ بروں کے ہی اگراہتداء میں صدرمجلس کے ہاتھ دھلا دیئے جائیں تو مضا لَقة نہیں اور کھانے ہے قبل ہاتھ دھوکر جا ہے تو یہ کہ تولید وغیرہ سے صاف نہ کئے جائمیں کیونکہ دوسری چیز وں کوچھونے اور مس کرنے کی دجہ سے ہی توہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو دھونے کے بعد کسی چیز کونہ چھونا جا ہے لیکن اب تولیہ وغیرہ کا استعال پندکیا جانے لگا ہے لہذا حرج نہیں...اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت بعض لوگ ہرمرتبہ مستعمل یانی کو برتن سے گرانا مکروہ سمجھتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم ہے مروی ہے كمكن كوجرليا كرومجوس كى مشابہت مت اختيار كرو...ايك حديث یہ ہے کہا ہے ہاتھوں کامستعمل یانی جمع کرلیا کروتمہاری پریشانیاں ختم ہونگی کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہر بار برتن اعثریل دینا تجمی طریقہ ہے....اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہاس میں کوئی مضا لقنہیں بلکہ اچھاہے... کہ بعض دفعہ چکناہٹ کے جھینے لگن سے اڑ کر کیڑوں کوخراب کردیتے ہیں...اور پیمی ہے کہ پہلے زمانہ میں کھاناعموماً روثی اور تھجوریاالیں چیز ہوتی تھی جس میں چکناہث بہت کم ہوتی ہے ...اورآج جبکہ رنگارنگ کے مرغن کھانوں سے ہاتھ محینے ہوجاتے ہیں تومستعمل یانی گرادیے میں کوئی حرج نہیں جیسے مناسب حال ہوکر سکتے ہیں .... هدابیت: ا...دسترخوان بردوسر مضخص کے لقمہ کود کھنا اجھانہیں بلکہ اوب کے خلاف ہے... ۲...مہمان کو بیجھی مناسب نہیں کہ بار بار اس جگہ کی طرف دیکھتارہے جہاں ہے كهانا آر ما يك كداوك است معيوب جائة بين .... (بستان العارفين)

### صبرورضا كي ضرورت

سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم سے منقول ہے .... کہ جب آ ب سلی الله علیه وسلم کے سامنے کوئی نا گوار طبع بات چین آتی ..... تو زیادہ نم وغصہ کا اظہار فربائے کے بجائے صرف اتنا فرمایا کرتے تھے کہ .... 'ماشاء الله تکانَ وَمَالَمُ يَضَاء لَلا يَكُونَ ' .... (جو پچھالله نے اتنا فرمایا کرتے تھے کہ .... 'ماشاء الله تکانَ وَمَالَمُ يَضَاء لَلا يَکُونَ ' .... (جو پچھالله نے اتنا فرمایا کرتے تھے کہ درنج و تکلیف نے چاہا وہ ہوگیا اور جو پچھوہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا ) اور حقیقت یہ ہے کہ رنج و تکلیف کے موقع پرسکین قلب کا اس سے بہتر نسخہ کوئی بھی نہیں ہوسکتا .... (ارثادات مفتی اعظم )

شان رسالت صلى الله عليه وسلم

قرآن پاک ..... "علوم" اجامع ہاور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ..... "اعمال" ..... کی جامع ہے .... جوقرآن کہتا ہے وہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں ۔.. اورآ پ جوکر کے دکھلاتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے .... اگرہم یوں کہہ دیں کہ اللہ تعالی نے ونیا میں دوقرآن اتارے ہیں ۔.. اورایک عملی قرآن جوکا غذوں میں محفوظ ہے ... اورایک عملی قرآن جوکا غذوں میں محفوظ ہے ... اورآ پ کی قرآن جو ذات بابرکات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے .... وہ قرآن علم کا مجموعہ ہے ... اورآ پ کی ذات بابرکات عمل کا .... اخلاق کا اور کمالا ہت کا مجموعہ ہے ... (خطبات عیم الاسلام)

### کمال ایمان مطلوب ہے

کامل مؤمن ہونا مطلوب ہے ۔۔۔۔۔اور کامل کامیا بی کے لیے کامل ایمان شرط ہے ۔۔۔۔۔ کی کامیا بی ہے ہے۔۔۔۔ جب بی کامیا بی ہے۔۔۔۔۔ جب کی کامیا بی ہے۔۔۔۔۔ جب کی کامیا بی ہے۔۔۔۔۔ جب کی کامیا بی ہے۔۔۔۔۔ جس لگایا ۔۔۔۔۔ اور ایک لا کھ بی واپس آگی ۔۔۔۔۔ یا ایک روپ او پرایک لا کھ واپس آگی ۔۔۔۔۔ یا ایک روپ او پرایک لا کھ واپس آگی ۔۔۔۔ ہر گرنہیں ۔ ہاں بیکامیا بی ہے کہ ایک لا کھ واپس آگی ۔۔۔۔ ہواس کو کامیا بی ہے کہ ایک لا کھ تجارت میں لگایا ۔۔۔۔ اور ایک لا کھ زائد ہوکر دولا کھ آگی ۔۔۔ ہواس کو کامیا بی کہا جائے گا۔۔۔۔۔ ہوارت و نیا کا حال جھ لیا ۔۔۔ اب سمجھوکہ الند تعالیٰ نے ہم کو عالم ارواح ہے ۔۔۔ جوارت آخرت کے لیے بھی ہے۔۔ تو تجارت آخرت کے لیے نفس ایمان کے ساتھ جب ایمان کے قاضے کے ساتھ ہو۔۔۔ تو وہ تجارت آخرت ایمان کامل کے ساتھ کامیا بی اور پوری کامیا بی ہے۔۔۔۔ (خطبات کی الامت)

حضرت معاوبيرضي اللهءنه كي ضرار بن ضمر ه ي كفتگو

حضرت ضراربن ضمر و کنانی حضرت معاویه رضی الله عنه کی خدمت میں گئے تو حضرت معاوبه رضى الله عندنے ان ہے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بيان يجيح تو حضرت ضرار رمني الله عندن كهاائ امير المؤمنين! آب مجھے معاف رتھيں... اس پرحضرت معاویه رضی الله عنه نے فر مایا کہ میں معافی نہیں دوں گاضرور بیان کرنے ہوں کے تو حضرت ضرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگران کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ او نیجے مقصد والے (یا بڑی عزت والے ) اور بڑے طاقت وریتھے ... فیصلہ کن بات کہتے اور عدل وانصاف والا فیصلہ کرتے تھے .... آپ کے ہرپہلو ہے علم پھوٹنا تھا...(یعنی آپ کے اقوال وافعال اور حرکات وسکنات ہے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا)اور ہرطرف ہے دانائی خلا ہر ہوتی تھی .... دنیااور دنیا کی رونق ہےان کو دحشت تھی ...رات اوررات کے اندھیرے ہے ان کا دل بڑا مانوس تھا...( بیعنی رات کی عیادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا ) اللہ کی قتم! وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مندر ہے وائے تھے ...این ہتھیلیوں کوالٹتے پلٹتے اور اپنےنفس کو خطاب فرماتے (سادہ) اورمختصر لباس اورموثا جھوٹا کھانا پیندتھا...اللہ کی شم! وہ ہمارے ساتھ ایک عام آ دمی کی طرح رہے .... جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے پچھ یو چھتے تو ضرور جواب دیتے ....اگر چہ وہ ہم ہے بہت تھل مل کرریجے تھے لیکن اس کے باوجودان کی ہیبت کی وجہ ہے ہم ان ہے بات نہیں کر سکتے تھے ... جب آ پیسم فر ماتے تو آب ك دانت يروع موغ موتوں كى طرح نظر آتے .... وينداروں كى قدركرتے .... مسكينوں سے محبت رکھتے .... كوئى طاقتۇراسىنے غلط دعوے میں كاميانى كى آپ سے توقع نہ ر کھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف ہے ناامید نہ ہوتا اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کوایک دفعہ ایسے دفت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی حیما چکی تھی اور ستارے ڈوب میکے تھے اور آپ اپن محراب میں اپنی داڑھی بکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آ دمی کی طرح تلملا رہے تھے جے کسی بچھونے کا اللیا ہوا و مملّین آ دمی کی

طرح رور ہے تھاوران کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونے رہی ہے کہ بار باریا
رہنا یا رہنا فرماتے اوراللہ کے سامنے گر گراتے .... پھر دنیا کو ناطب ہو کر فرماتے کہ اے
دنیا! تو مجھے دھو کہ دین چاہتی ہے .... میری طرف جھا تک رہی ہے بچھ ہے دور ہو جا .... میری طرف جھا تک رہی ہے بچھ سے دور ہو جا اس کونکہ تیری عمر
سے دور ہو جا کی اور کو جا کر دھوکہ دے میں نے تجھے تین طلاقیں دیں .... کونکہ تیری عمر
بہت تھوڑی ہے اور تیری جلس بہت گھٹیا ہے .... تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرہ میں بہتا
ہوجا تا ہے (یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے) ہائے ہائے (کیا کروں) زادسنر تھوڑا ہے اور سفر
لہبا ہے اور راستہ دحشت ناک ہے .... یہ تن کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آسو آتھوں
سے بہنے گئے .... ان کوروک نہ سکے اور اپنی آسٹین سے ان کو یو نچھنے گے اور لوگ ہوگیاں
لے کراتے رونے گئے کہ گلے رندھ گئے .... اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
میک ابو الحن (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) ایسے ہی تھے .... اللہ ان پر رحمت نازل
میک ابو الحن (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) ایسے ہی تھے .... اللہ ان پر رحمت نازل
میک ابو الحن (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ) ایسے ہی تھے .... اللہ ان پر رحمت نازل
مرائے ...ا ہے ضرار اجمہیں ان کی وفات کا کیسار نج ہے؟

حضرت ضرار نے کہا اس عورت جیساغم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گودییں ذرخ کر دیا عمیا ہو کہ نہاں کے آنسو تقمیتے ہیں اور نہ اس کاغم کم ہوتا ہے پھر حضرت ضرار المجھے اور چلے مجمعے .... (ابوھیم ۱/۸ ۸وافرجہ اینا ابن عبدالبر فی الاستیعاب ۳/۲۳)

حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے یو چھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہنسا کرتے تھے؟

انہوں نے فرمایا کہ ہاں مگراس حال میں کہا یمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا....(ابونیم فی ابحلیہ ۱۳۱۱)

#### برائے حصول اولا د

لِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ مَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ مَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اللَّهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ مَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ مَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اللَّكُورَ ﴿ مَنْ اللَّهُ مُلُكُ وَ اللَّهُ كُورً ﴿ مَنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ عُلَالًا مَا لَا لَكُ كُورً ﴿ مَنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ عُلَالًا مُنْ يَشَآءُ اللَّهُ كُورً ﴿ مَنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ عُلَالًا مُنْ يَشَآءُ اللَّهُ كُورً ﴿ مَنْ اللَّهُ عُلُولًا إِلَيْ اللَّهُ عُلُولًا إِلَيْ اللَّهُ عُلَالًا مُنْ يَلْمَا لَهُ اللَّهُ عُلُولًا إِلَيْ اللَّهُ عُلَالًا اللَّهُ عُلَالًا إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَالَةُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَالِكُمُ عَلَالِكُولُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَ

جس کے ہاں اولا دنہ ہوتی ہووہ بید دعا ۱۳۳۳ مرتبہ پانی پر دم کر کے فجر کی نماز کے بعد وونوں میاں بیوی پیکن .... ( قرآنی ستجاب دعائمیں )

### زوجين كى خوش اخلاقى كااثر

عورت کو مطیح بنانے کی بہی تدبیر کام کی ہے کہ اس کو خوش رکھے اور بہی شوہر کوراضی رکھنے کی تدبیر ہے ....عورتیں قابل تعریف وترحم ہیں ان میں دوصفات تو ایس ہیں کہ مردول ہے بھی کہیں بڑھی ہوئی ہیں ....خدمت گاری اور عفت ....عفت تو اس درجہ کی ہے کہ مردچا ہے افعال ہے پاک بول ....کین وہوں سے کوئی بھی خانی ہیں اور شریف عورتوں میں ہے گر سوکولیا جائے تو شاید سوک سوالی فکلیں گی کہ دسوسہ تک بھی ان کو عمر بھر نے یا بہوائی کو حق تعالی فرماتے ہیں .... المعصنات سوالی فکلیں گی کہ دسوسہ تک بھی ان کو عمر بھر نے یا بہوائی کو حق تعالی فرماتے ہیں .... المعصنات افعافلات .... عورت کا مہر ادا کرنا غیرت کی دلیل ہے ؟ کوعورت مہر معاف کرد ہے کین پھر بھی ادا کردے کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے کہ بلاضر درت عورت کا احسان لے .... (پہوں گھر)

رمضان المبارك كى قدر كرين

رمضان المبارك كا وقت ويسے عى قيمتى اور آخرى عشره دوكى نسبت اور زياده قيمتى معتکف کے لیے تو پھراور بھی زیادہ قیمتی چونکہ معتکف کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بخی کی دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹھ جائے کہ مجھے جب تک پہھنیں ملے گامیں درواز ہ پکڑے رہوں گا تو تخی بالآخرائ كهور عن وياكرتا ب ... جارے مشائخ نے فرمایا: "الوقت من ذهب و فصنة "وقت جوب وه سونے اور جاندي كي وليوں كي مانند بي استعال كرلوتو جاندي بنالواورزیادہ اخلاص کے ساتھ کروتو سونے کی ڈلی بنے گی اور اگر استعمال نہیں کرو سے تومٹی ك و على ك ما الله كرر جائع كالمك بعض بزركول في توبول كها ب كه "الوقت مسيف قاطع" وقت ایک کاشنے والی مکوار ہے...امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ مجھے صوفیاء کی دو باتوں ہے بہت فائدہ ہوا ایک بات تو یہ ہے کہ ایک وفت کاٹنے والی تکوار ہے.... اگرتم اے نہیں کا ٹو کے تو وہ تمہیں کاٹ کرر کھ دے گی اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگرتم نفس کوحق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تنہیں باطل میں مشغول کردے گاتو یہ بات بالکل تحی ہے ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اورنفس ہمیں جہنم میں دھکادینے میں مشغول ہے ...بہر حال جتنامھی وقت ہے ہماراوہ طےشدہ ہے ... اے تنمع! تیری عمر طبیعی ہے ایک رات ہنس کر مخزار دے یا اسے رو کر گزار دے ( دنت ایک عظیم نعت )

## اصلاحنفس

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے دلچسپ اور عجیب چیزنفس کا مجاہدہ ہے کیونکہ اس میں کچھ فنکاری کی ضرورت ہوتی ہے ....

بہت ہے لوگوں نے تو علی الاطلاق نفس کی ہرخواہش پوری کرنا شروع کردی تو اس نے اس کے خلاف نے اس کے خلاف نے اس کے خلاف میں جانوں میں مبتلا کردیا جو آئیس نا پہند تھیں اور پچھ لوگوں نے اس کے خلاف مبالغہ کیا حتی کہ اسے اس کے حقوق سے بھی محروم کردیا اور اس پرظلم کرنے گئے تو ان کے اس ظلم کا اثر ان کی عباد توں پر پڑا ....

وہ اپنے نفس کے ساتھ بادشاہ کی طرح رہے کہ وہ جب اپنے کسی غلام کے ساتھ مزاح کرتا ہے تو وہ غلام اس سے بے تکلف نہیں ہونے پاتا اور اگر بے تکلفی پیدا ہونے لگے تو اسے بادشاہ کی حکومت وسلطنت کی ہیبت یاوآ جاتی ہے....

چنانچیمخق بھی اس طرح رہتا ہے کہ اسپینفس کو اس کا حصد دیتا ہے اورنفس پر جو ذمہ داریاں ہیں انہیں پوری پوری وصول کرتا ہے ....(مجانس جوزیہ)

## طلب خير کې دُ عا

وَاَسِرُّوا قَوُلَكُمُ اَوِاجُهَرُوا بِهِ... إِنَّهُ عَلِيُمْ بِذَاتِ الصَّدُورِ آلا يَعْلَمُ مَنُ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْنَجِينُو ﴿ ﴿ رَوَاللَّهِ اللَّهِ الْسَاسِ ﴾ عشاكى نمازك بعددوفال استخاره كى نيت سے پڑھيں ... اس كے بعدان آيات كوا • ا وفعہ يز هكر بغير بات كئے سوچائيں .... (ترآنی ستجاب دُعاتمیں)

## دین میں کمال حاصل کرنے کی ضرورت

دنیای به مهر چیز بردهیا پندکرتے ہیں .....امرود عده بود ....کیلاعده بود .....مکان عده بود ....کیل دخو می برد ....کیل دخو می برد ....کیل دخو می برد اس کی گرنہیں .....اور وضوا ورنماز عده بوتی ہے .....ان کی سنتوں کی پابندی ہے .....امرود کا باطن تو اچھا بو ....کین اس کے او پر داغ ہو ....آپ نہیں پندکرتے پس مسلمان کا ظاہر بھی عمده بواور باطن بھی عمده بو .... فاہر بھی وضع قطع صلحاء کی معلوم نہیں بندکرتے پس مسلمان کا فاہر بھی ۔... زمانہ ہوگیا وضو کرتے اور نماز پڑھتے مگر منتیں وضوا ورنماز کی معلوم نہیں .....الا ما شاء اللہ اور د ماغ کا بیال ہے کہ موثر کو کھول کر ہر جز علیحدہ کر دیا اور صاف کر کے .... بھر سب کوفٹ کر دیا ۔... جزل اسٹور کی جزاروں چیزیں از بریاد کہ .....کون چیز کہاں ہے .... گل اور فور آ ہاتھ و ہاں بہنیا ..... محراف وں کہ آخر ہے معالمہ میں اس د ماغ اور حافظ کو استعمال ہی نہیں کیا کہ ..... وضوا ور نماز کی تمام سنتوں کو اور سونے جا گئے گئے ۔.... وضوا ور نماز کی تمام سنتوں کو اور وعاؤں کو سیکھتے ....

ائے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے دین میں کیوں آخر اتنا ست ہے اگرایک سنت ایک دن میں کیوں آخر اتنا ست ہے اگرایک سنت ایک دن میں یادکریں ۔۔۔۔ تو ۲۰۳۰دن میں ۔۔۔ ۲۰۰۰منتیں یادہ وجا کیں گی۔۔ (مجاس برر)

#### ضرورت نسبت

جب تک اللہ والوں کے ساتھ رشتہ قائم ہے .....اور قدم صراط منتقیم کی لائن پر ہیں .....ان شاءاللہ کسی نہ کسی صورت اپنی بوسیدگی کے باوجود منزل تک پہنچ جائیں گے ....بس شرط یہ ہے .....کہ اپنے کنڈ ہے کواللہ والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں .....لہذا اس کنڈ ہے کی خفاظت کی بہت ضرورت ہے ....(ارشادات عارفی)

#### ونياقيدخانه

عارفین دنیا کوقیدخانہ بیجھتے ہیں .....اوران کو یہاں ہے نگلتے ہوئے وہی خوشی ہوتی ہے....جوجیل خانہ سے نگلتے ہوئے ہوتی ہے....(ارشادات مفتی اعظم) صحابی رضی الله عنه کی اپنی پراوس بیٹی سے ملاقات

ومثق شہر میں ایک مسلمان بی اکمی گھر میں رہتی تھی ....ایک طرف اس کا پڑوی حضرت عبداللہ بن سرۃ ومثق سے اور دوسری طرف ایک یہودی طبیب کا مکان تھا ....وہ طبیب اس مسلمان بی کو تک کرتا تھا اور اس کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا تھا ....ایک دن لڑی نے تک آکر کہا کہ اوضیت! بختے شرم نہیں آتی ....کاش میرا پڑوی حضرت عبداللہ بن سرہ دمشقی ہوتے تو تم بیر کت نہ کرتے ....ادھر وہ صحافی آرمیدیا اور آذر با نجان میں جہاد کے سلسلے میں گئے ہوئے تقے ....اللہ پاک کی شان دیمس ...اس کوالہا م ہوایا خواب دیکھا کہ میری پڑوین وہ مسلمان بی مجھے یا دکررہی ہے ....اور اس کی عزت خطرے میں ہو ومشق بی مجھے یا دکررہی ہے ....اور اس کی عزت خطرے میں ہو ومشق بی میں کے اس کے گھر میں نہیں گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان بی کے کے ایک رات وہ دمشق بی می گئے ہی گئے گئے میں نہیں گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان بی کے کے کھر میں نہیں گئے .... بلکہ سید ھے اس مسلمان بی کے کھر پر گئے .... دروازے پردستک دی وہ نگل فرمایا کہ بیٹی ! مجھے بیچان لیا .... کہا تی یقینا بیچان لیا آب میرے پڑوی حضرت عبداللہ بی تو ہیں .... فرمایا بیٹی آب نے جھے یا دفرمایا تھا ؟

کہا یقینا یاد کیا تھا .... کہ بیر میرا پڑوی یہودی طبیب جھے تک کرد ہا ہے میری عزت کے چھے پڑا ہوا ہے .... فرمایا خدا کی شم! میں آرمیلیا ہے صرف آپ کی عزت بچانے کی خاطر آیا ہوں .... تم جاؤاس طبیب کواپنے گھر میں بلاؤ .... حضرت عبداللہ لائی ہے گھر میں جھپ کر بیٹے گئے .... وہ یہودی ناچتا ہوا آر ہاتھا کہ آج تو خودلا کی بلانے آئی ہے .... حضرت عبداللہ نے اس یہودی کو پکڑلیا اور قل کردیا اس کی لاش باہر کھینک دی ... اور گھوڑ ہے کو نکالا جب گھوڑ ہے کو نکالا جب گھوڑ ہے کو نکالا جب گھوڑ ہے ہو تو بھی آپ کا جب گھوڑ ہے ہوں کے ہاں گزارلیس کل پرسوں واپس چلے جا کمیں گے ... فرمایا کہ مکان ہے ... درات بچوں کے ہاں گزارلیس کل پرسوں واپس چلے جا کمیں گے ... فرمایا کہ بیٹی جس مقصد کیلئے آیا تھا الحمد للہ وہ مقصد پورا ہوگیا ... ابھی میں واپس کا ذیر جار ہا ہوں .... ابھی میں واپس کا ذیر جار ہا ہوں .... ابھی میں واپس کا قرق آ جائے گا ... اور بھرآ رمینیا واپس جلے گئے ... بچوں تک کونیس ملے ... (الا صابہ فی تمیز السحاء)

### اینے گھروں میں بھی آ واز دے کرجانا جائے

تحكيم الامت رحمه الله فرمات ميں : بعض لوگ اہے گھروں میں بے پکارے چلے جاتے ہیں ... بردی گندی بات ہے ... ندمعلوم کھر کی عور تیس کس حالت میں ہیں یا کوئی غیرمحرم عورت محلّه كي كمريس مواجازت لے جب بلايا جائے تو كمريس داخل مونا جا بيت ... (تاريم الامت)

حقیقی زندگی کون سی؟

اس ہاری زندگی کے اوقات میں جو یادالی میں وقت گزرر ہاہے .... بیتو زندگی ہے اور ماتی ساری کی ساری شرمندگی ... ایک بوے میاں ہے سی نے بوجیعا کہ بوے میان عمر كتنى؟ كہنے لكے يندره سال...اس نے كها كيوں ....جوان بننے كا زياده عى شوق ہےكه بندرہ سال کہدرہ ہو؟ کہنے لگے نہیں بھائی جب سے توبہ کرکے اللہ سے سلح کی ہے بندرہ سال گزرے ہیں میری زندگی ہے اور اس سے پہلے والی ساری شرمندگی ہے...

میری زیست کا حال کیا یو جھتے ہو برهایا نه بجین نه میری جوانی جو چند ساعتیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہیں گزر گئیں وہ میری زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے...

#### رضا كاطريقه

رضا کا طریقه مختصرلیکن مشکل ہے لیکن اس کی مشقت مجاہدہ کی مشقت کی طرح نہیں ہے بلکداس کے حصول کیلئے دوور ہے ہیں ... ا ... بلند ہمت ... ا کیز انس ... بندے کیلئے ضعف کے باوجوداس بڑمل کرنا آسان ہوجائے گاجب وہ یہ بات ذہن میں ر کھے گا کہاس کے رب کی قوت زیادہ ہے اور بہمی سومے گا کہ میں ان امور سے جامل ہوں اور وه جائے والا ہےاور میں عاجز بندہ ہول اوروہ قدرت والا ہےاوروہ رحیم اور تفق ہے... اس لئے جب کوئی مخص اینے ذہن میں غوروفکر کرے گا کہ جو چیز اللہ نے میرے لئے اختیاری ہے وہ اچھی اور افضل ہے جب اس برایمان لائے گاتو الله راضی ہوجائے گا...(اعمال ول)

#### تقوى اوراس كى بركات

علامدابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اے تقوی کے ذریعہ بلند رُ تنہ حاصل کرنے والے فخص! بختے خدا کا واسط تقوی کی عزت کو گنا ہوں کی ذلت کے عوض بچ نہ دینا اور شہوت کی دو پہر میں خواہشات کی پیاس پر صبر کرنا اگر چہنش خت ہوا و رجلا ڈالے .... پھر جب صبر کے دو پہر میں خواہشات کی پیاس پر صبر کرنا اگر چہنش خت ہوا و رجلا ڈالے .... پھر جب صبر کے مراتب حاصل کرلینا تب جو جا ہنا خدا سے ما تک لینا کیونکہ بیاس شخص کا مقام ہے جو اگر اللہ پر تنم کھا جائے تو اللہ تعالی اس کی قتم پوری فرما دیتے ہیں ....

والله الرحضرت عمرض الله تعالی عند نے صبر نه کیا ہوتا تو زمین کوکوڑے سے مار نے کے لیے ہاتھ اُٹھانے کی جراکت نه کر پاتے اورا گرانس بن نظر رضی الله تعالی عند نے اپنی خواہشات کو ترک کرنے کی مشقت نه برواشت کی ہوتی (جبکہ ان کے عزم داراوہ کا واقعہ میں نے سنا کہ اگر اللہ نے مجھے کی جنگ میں صاضر ہونے کا موقعہ عطافر مایا تو دیکھ لے گامیں کیا کرتا ہوں ... چنانچہ اُللہ نے موقع پر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے رہے تی کوئی کردیے گئے ... پھر صرف اپنی انگلیوں کی پوروں سے پہچانے جاسکے اگر ان کا ایساعزم نہ ہوتا تو جس وقت یہ مکھائی:
والله دو ترک میں الربیع ... (خداکی شم اربی کا دانت نہیں ٹوئے گا)

اس وقت چرے براس قدراطمینان نہوتا....

متہیں خدا کا واسطہ! ذراممنوعات سے باز رہنے کی حلاوت چکھ کر دیکھو... بیابیا درخت ہے جس پر دنیا کی عزت اور آخرت کے شرف کا پھل آتا ہے اور جب بھی خواہشات کی طرف تمہاری بیاس بڑھے تو رجاء وامید کے ہاتھ ایسی ذات کے سامنے پھیلاؤ جس کے پاس کممل آسودگی کا سامان ہے اوراس سے عرض کروکہ'' بارالہا! طبیعت اپن خشک سالیوں کے سبب صبر سے عاجز ہوگئی ہے اس لیے وہ سال جلدی بھیج دہ بچئے جس میں لوگوں کی فریادری کرسکوں اورخوب عرق نجوڑ دن ....''

شہبیں خدا کی شم! ان لوگوں کے بارے میں سوچوجنہوں نے اپنی اکثر عمر تقویٰ اور طاعت میں گزاری پھراخیر وفت میں انہیں کوئی فتنہ پیش آ گیا کیساان کی سواری نے دریا کے نگر پر نکر ماری اور وہ چڑھنے کے وقت میں ڈوب محے...''واللہ دنیا پر تف ہے نہیں بلکہ جنت پر بھی تف ہے اگر اس کا حاصل ہونا محبوب سے بے رُخی کا سبب بننے لگے...''

عام آ دمی این نام اور این باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور اہل تقوی حضرات نبت سے پہلے اینے لقب سے بی پہچان لیے جاتے ہیں...

اے و الحص اجوا کی لیے الی خواہشات سے صبر نہیں کریا تا مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ تیراعمل کیا ہے؟ اور تیرامرتبہ س مقام تک بلند ہے؟

تنهيس خداك قتم دے كر يو جيتا ہوں كياتم جانے ہوكة مرد "كون ہے؟

والله مردوہ ہے جسے کسی حرام شیئے پر دسترس حاصل ہواور تنہائی بھی ہواوراس کے حصول کی شدید خواہش بھی ہولیکن اس حالت میں اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالیٰ اس کی نظر اس طرف چلی جائے کہ حق تعالیٰ است د کھے رہے ہیں اس لیے حق تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کوسو چنے سے بھی شر ماجائے اور اس حیاء کی وجہ سے اس کی خواہش شعندی ہوجائے....

تیری حالت تو بیمعلوم ہوتی ہے کہ تو ہمارے لیے وہی چیزیں چھوڑتا ہے جن کی تخصے خواہش نہیں ہوتی یا جن میں تیری شہوت کچی نہیں ہوتی یا جن پر تجھے قدرت نہیں ہو پاتی ....
ای طرح تیری عادت میہ ہے کہ جب تو صدقہ کرتا ہے تو روٹی کا وہی کلڑا ویتا ہے جو تیرے کام کانہیں ہوتا یا ایسے خص کو دیتا ہے جو تیری مدح سرائی کرے....

جا دُدور ہو! تم ہماری ولایت اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہتمہارے معاملات ہمارے لیے خالص نہ ہوجا کمیں...اچھی چیزیں خرج نہ کرنے لگو....اپی خواہشات کوجھوڑ نہ دواور تکلیف دہ چیزوں پرصبر نہ کرنے لگو....

اگرتم اپنے کو اجیر (مزدور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یفین رکھو کہ تم اپنا تو اب ہارتم اپنے کو اجیر (مزدور) سمجھ کرعمل کرتے ہوتو اس کا یفین رکھو کہ تم اپنا تو اب ہمارت پاس ذخیرہ کر رہے ہواور ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے (جب غروب ہوگا تب ل جائے گا) اور اگرتم محبت کی بناء پرعمل کرتے ہوتو اس اجرکو اپنے محبوب کی رضاء وخوشنو دی کے مقالبے میں قبل سمجھو سے اور ہماری گفتگو کی تیسرے سے نہیں ہے ۔۔۔۔ (مجانس جوزیہ)

#### سیدناخطله رضی الله عنه (جنہیں فرشتوں نے عسل دیا)

ابوعامر قبیلہ اوس (انصار) میں سے تھا... جا ہیت میں راہب بینی درولیش کے لقب سے مشہور تھا... مگر رسول اللہ مبلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کی طرح بیجی از راہ حسد... ریشہ دوانیوں اور دسیسہ کاریوں پر اتر آیا... عبداللہ بن ابی نے منافقت کو اپنالیا اور ابوعامر کھل کر خالفت کرنے لگامہ بینہ کوچھوڑ کر مکہ چلا کیا احد کے روز قریش کے ہمراہ آیا تھا... فتح مکہ کے بعد قیصر روم کے پاس چلا گیا اور وہیں اے موت آئی...

الله كى شان جوم خوج المحى من المعيت ب ... اس فريس المنافقين عبدالله بن ابى فريس المنافقين عبدالله بن ابى ك بيغ عبدالله (باب بينا بم نام ضے) كو بدايت دى اور وه مومن صاوق ثابت بوا... اى طرح ابوعامر كے بيغ حظله كوتو فتق بخشى اوروه مثالى مجابد فى سبيل الله ثابت بوا....

حضرت حنظلہ اپنی بیوی ہے ہم بستر ہو بچکے تھے کہ غزوہ احد کے لئے دربار رسالت سے الرحیل الرحیل کی منادی کی آ واز کا نول بیں بینچی ہنوز خسل نہ کر سکے تھے کہ نکل پڑے .... جنگ بدر بیں ابوسفیان کا ایک بیٹا حظلہ نامی مارا گیا تھا.... آج ابوسفیان نے حضرت حظلہ صحابی کو میکھا تو اس کی آتش انتقام بھڑکی ابوسفیان حملہ آور ہوا.... حضرت حظلہ کا بلہ بھاری نظر آیا تو ابو سفیان کی امداد کیلئے ایک محف اور آگے بڑھا اب حضرت حظلہ رضی اللہ عند شہید ہوگئے ....

بعد میں شہداء کی الشیں جمع کی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حظلہ کی زوجہ (جوعبداللہ بن ابی منافق کی بیٹی تھیں) سے دریافت فر مایا میں نے دیکھا کہ فرشتے حظلہ کو عسل دے رہے ہیں کیا بات ہے؟ حظلہ کی بیوی نے ماجرا سایا کہ انہیں عسل کی ضرورت تھی مگر دہ جلدی میں اٹھ کرچل دیئے تھے ....فقہ کا مسئلہ ہے کہ شہید کو عسل نہیں دیا جاتا ہے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اے نہوں سمیت فن کر دیا جاتا ہے لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بحالت جنابت شہید ہوا تو اے نہوں کے اس کی ولیل یہی واقعہ ہے .... (زادالمعاد)

#### رضابالثداور رضاعن الثد

رضا بانلد سے مراد بیہ ہے کہ اللہ اللہ ہے وحدہ لاشریک ہے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ادراس کا اکیلا تھم جاری ہے اس کے تھم میں دوسرا کوئی شریک نہیں ....

رضاعن اللہ بیان اللہ بیاری ہے اس کے تھم میں دوسرا کوئی شریک نہیں ....

رضاعن اللہ بیاری اللہ بیاری اللہ بیاری اللہ بیاری اللہ بیاری بیدا کردہ ہیں ....

اللہ نے جو کھی میرے کے مقدر کیا ہے اس پر المنی ہوں اور تمام تقادیم اس کی پیدا کردہ ہیں ....

مکن ہے کہ اس رضا میں مومن و کا فردونوں شامل ہوں البت رضا باللہ میں کا فرشامل نہیں صرف مومن شامل ہوتا ہے ....(اعال دل) .

#### آ دابمعاشت

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ کومندنگا کر پینے سے منع فرمایا ہے کہ اس سے مشکیزہ کامنہ بدیو دار ہوجاتا ہے ... حضرت مجابد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ برتن کو پکڑنے کے دستے وغیرہ کی جانب سے اورا یسے ہی برتن اگر ٹوٹا ہوا ہوتو ٹوٹی ہوئی جگہ ہے بھی نہیں پینا چاہے ... کہ شیطان ایسے موقعہ کی تلاش میں رہتا ہے اوراس پر بیٹھتا ہے ... (بستان العارفین)

### عورت کے مقابلہ میں مرد کا مقام

فرمایا الله تعالی کاارشاد ہے کہ مردول کو ورتوں پرایک درجہ حاصل ہے یعنی بری فوتیت بری اونچائی حاصل ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہے تو مردکو چاہئے کہاں کے خلاف طبیعت ہونے مرتحمل ، و ... برداشت کر ہے ... خلاف پیش آنے برصبر کر ہے ...

ایک طالب تربیت نے حضرت تھانو گاکولکھا کہ میری بیوی بڑی زبان دراز ہے ایسا ویسا کہتی سنتی رہتی ہے میں کیا کروں...حضرت والاً نے لکھا کہ تمہاری طرف سے اس کے ساتھ عدل اوراس کی بے عدلی برصر ہونا جا ہے ....

اب کوئی پوچھے کب تک ایبا کروں تو زندگی بھر تک ....تاحیات یہی عمل ہو...اگرتم نے بھی عورت دہ بھی عورت ... جب نے بھی اس جیسا ہی معاملہ کیا تو پھر درجہ کا کیا سوال! تم بھی عورت وہ بھی عورت ... جب تمہارا درجہ او نچا ہے تو اس کے ساتھ تمہاری طرف ہے تو عدل ہی ہے اوراس کی نے عدلی پر صبر ہے .... (، خوذ بجالس کے الامت ) (پر سکون کمر)

### تبليغ مين نبيت كياهو

تبليغ كاجذبه بينه موكه .... مين امر بالمعروف اور نبي عن المنكر .....كرك الك موجاول كا ..... بيجنم من جائے ياكہيں جائے ..... بلك جذب بيه وكداس كوشريعت برلا ناہے .....جيب باب اولا دکوراه راست برلاتا ب ستو کسی وفت کھور دیتا ہے۔۔۔۔۔اور کسی وفت لا کی ولاتا ہے ....کربینے نماز کوچلو ....مثمانی دول گا .... تو بچدراضی موجاتا ہے .... تو فکر یہ ہو کہ اسے جہنم ہے بچانا ہے .....لہٰذا جیساموقع ہو....ای طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی تبلیغ ہو .....اوراى طريقے ے امر بالمعروف اور نهى عن المنكر كاركر بھى ہوگا... (خطيات عليم الاسلام)

### امراض روحانيه كےعلاج كى ضرورت

بدن کے دانوں اور پھنسیوں پر .....صرف مرہم لگانے سے .....وتی طور پر دانے کم ہوجا کیں کے ....اور عارضی سکون ہوجائے گا ..... مگر پھراس ہے بھی زیادہ دانے نکل آئیں سے کیکن اگر مصفی خون دواؤں ہے خون صاف کردیا جائے .... تو پھر صحت ہوجاتی ہے .... ای طرح روحانی بیاری کا حال ہے .... نماز میں غفلت کرنے والے کوعارضی نمازی بنانے سے کام بیں ملے گا ....اس کے اندرخوف خدا پیدا کرنے کی سعی کی جائے ..... جب اندر سے غفلت دور ہو کر خوف پیدا ہوجائے گا .....تو پھر مستفل اور دائمی فرمانبردارى نعيب موجائے كى ....ال الله كى محبت سے ملتا ہے ...

ول میں اگر حضور ہوسرتر اخم ضرور ہو جسکانہ کھے ظہور ہوعشق وعشق ہی نہیں پس مرہم لگانے کیلئے تو مریض جلدراضی ہوجاتا ہے ....اور عارضی سکون اور وقتی راحت بھی مل جاتی ہے۔۔۔۔۔اورمصفی خون کڑوی دواؤں سے ہرمخص گھبرا تا ہے۔۔۔۔۔کین چند دن تلخ دواؤل کی تکلیف سبب دائمی راحت کا ہوگا .....بس آخرت کی دائمی راحت کیلئے ..... روح كاعلاج كسى ابل الله سے كرالينا جاہتے ....اور مجاہدات كى تلخيوں كو برداشت كرلينا

عاہے .... پھرراحت ہی راحت ہے ... چین ہی چین ہے ... رہ عشق میں ہے تک دو ضروری کہ بوں تا بہ منزل رسائی نہ ہوگی

(مجالس ایرار)

سینجنے میں حد درجہ ہوگی مشقت ۔ تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

## قول کے بجائے مل زیادہ مؤثر ہوتا ہے

علامدابن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: میں نے بہت سے مشائخ سے ملا قات کی جن کے مختلف احوال تھے یعنی وہ اپنے علمی رتبوں میں ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے لیکن میں ایک دوسرے سے کم زیادہ تھے لیکن میرے حق میں نفع بخش صحبت والے وہی عالم ثابت ہوئے جواپے علم پڑمل کرنے والے تھے ....اگر چہددوسرے علما علم میں ان سے بڑھے ہوئے تھے ....

میں نے علماء صدیت کی ایک جماعت سے ملاقات کی جواحادیث یادکرتے تھے اس کی معرفت حاصل کرتے تھے اس کی معرفت حاصل کرتے تھے لیکن غیبت کے سلسلے میں چشم پوشی سے کام لیتے تھے یعنی جرح وتعدیل کے بہانے سے غیبت کر لیتے تھے اور جواب فورا دیے بہانے سے غیبت کر لیتے تھے اور جواب فورا دینے کی کوشش کرتے تھے تا کہ اپنی جاہ مجروح نہ ہوخواہ جواب میں غلطی کیوں نہ ہوجائے ....

البت حضرت عبدالوہاب انماطی کی زیارت کا موقعہ ملا آپ سلف کے طرز پر تھے نہ تو

آپ کی مجلس میں بھی فیبت تن گئی اور نہ آپ حدیث شریف سنانے پر اجرت لیتے تھے ....
میں جب آپ کے سامنے دل کو زم کرنے والی احادیث کی قر اُت کرتا تھا تو آپ رونے
گئے اور مسلسل روتے رہتے تھے .... اس وقت باوجود میری صغری کے آپ کا گریہ میرے
دل کو متاثر کرتا تھا اور میرے دل میں ادب کی بنیاد قائم کرتا تھا .... آپ بالکل ان مشائح کے
طرز پر تھے جن کے اوصاف و کمالات کی بول میں بی طبع ہیں اسی طرح شخ ابومنصور جوالی قی
سے سلنے کا شرف حاصل ہوا ... آپ اکثر چپ رہنے والے ... غور و فکر کے بعد گفتگو کرنے
والے .... بہت پختہ اور محقق تھے .... اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی معمولی سوال پوچھا جاتا جس کا
جواب بچ بھی فور آ دید سے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجا تا
جواب بچ بھی فور آ دید سے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجا تا
جواب بے بھی فور آ دید سے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجا تا
جواب بے بھی نور آ دید سے لیکن آپ اس میں تو قف کرتے اور جب شرح صدر ہوجا تا

یددوحفرات ایسے ہیں ان کی زیارت سے مجھے جتنا نفع ہوا دوسروں سے اتنائبیں ہوسکا...اس سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اور فعل سے رہنمائی کرنا قول اور تقریر کی رہنمائی سے نید بات سمجھ میں آگئی کہ مل اور فعل سے رہنمائی کرنا قول اور تقریر کی رہنمائی سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے....

اس کے برنکس میں نے بہت سے مشائخ کود یکھا جوخلوتوں میں تفریح ومزاح کرتے سے کہ وہ اوگوں میں تفریح ومزاح کرتے سے کہ وہ اوران کی اس کوتا ہی نے ان کے جمع کردہ علوم کو ہرباد کردیا جس کی وجہ سے زندگی میں ان سے انتفاع کم ہوگیا اور وفات کے بعدوہ بھلا و یئے سے نسخہ ان کی تقنیفات کی طرف کوئی رُخ بھی نہیں کرنا جا ہتا ....

" پس عمل رعلم كے سلسلے ميں اللہ سے ڈروكد يہى اصل كبر ہے ...."

وہ مخفی تو بہت مسکین ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایسے علم میں گزاری جس پڑمل نہیں کیا کیونکہ اس سے دنیا کی لذتیں بھی فوت ہو کمیں اور آخرت کی بھلا کیاں بھی اور و واس حال میں پہنچا کہ مفلس تھا اور اس کے خلاف ججت قوی تھی ....

"نَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ إِفُلاَسِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ" (مِالسجوري)

### خلال کے بارے میں ہدایات

ابن سیرین راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ خلال کا حکم فرمایا کرتے اور ارشاد فرمائے کہ خلال نہ کرنے سے داڑھیں کمزور ہوجاتی ہیں....

حضرت عمرضی الله عند کاارشاد ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے شل مت کرواس ہے برص کامرض پیدا ہوتا ہے ...اوز کانے کا خلال نہ کرواس سے گوشت خورہ کا مرض نگ جاتا ہے .... امام اوز اعلی فرماتے ہیں کہ آس کی لکڑی کا خلال مت استعمال کرواس سے عرق النسا کا مرض پیدا ہوجاتا ہے .... (بستان العارفین)

## نماز فجر كيلئة لائحمل

اکٹرلوگ کہتے ہیں ۔۔۔ کہ کے کہ مازنہیں بن پڑتی ۔۔۔۔۔ تو بھائی!اس ہیں قصور کس کا ہے۔۔۔۔۔ جبتم رات کے بارہ بج تک اپنی تفریحات ولغویات میں مشغول رہو گے۔۔۔۔ تو بھرض کی شرارت ہے۔۔۔۔۔ کو کہ تمہارے ول میں نماز کی کھرض کی شرارت ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ تنہارے ول میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ۔۔۔۔۔اور بہانے کرتا کوئی اہمیت نہیں ۔۔۔۔۔اور بہانے کرتا رہتا ہے۔۔۔۔(ارثادات عارفی)

### آ خرت کی تیاری کی<sup>فکر</sup>

حضرت مولا ناحسین علی وال بھی ال والے ان کے بارے میں بھی بہی ہے کہ کوئی بھی مٹنے آتا تھوڑی دیراس سے گفتگو کرتے جوکام کی گفتگو تھی اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے .... اچھا پھر ملیس کے .... فارغ کردیتے تھے .... ہی کیے لوگ تھے ہردن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے سے .... فارغ کردیتے تھے .... ہی کیے لوگ تھے ہردن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے سے .... (وقت آ کی عظیم نعت )

#### غصه كاعلاج

وَ اَلَنَا لَهُ الْحَدِیْدَ (مرةمان) ترجمه اورجم نے اس کے لئے لوے کورم کردیا... جس کا غصہ بہت ہواس کے اوپر پڑھ کردم کریں... ( قرآنی متجاب دعائیں )

#### الله کے مہلت دینے سے دھوکہ نہ کھاؤ

علامه این جوزی رحمه الله فرمات بین یا کیزه به و عظمت اور سلطنت والی ذات جس کی معرفت ای کوچامل بے جواس سے درااور جواس کی خفیہ تدبیروں سے مطمئن ہور مادہ عارف نہیں ہوسکتا ....

میں نے ایک بڑا تکہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ڈھیل دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا ہے چنانچہ تم نافر مانوں کے ہاتھ آزاد دیکھو کے گویا آہیں کوئی رو کئے والانہیں ہے لیکن جب توسع زیادہ ہوجا تا ہاورلوگ اپنی حرکتوں سے باز ہیں آتے تب وہ ذات جبار جیسی گرفت فر مالیتی ہے ....اور یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں تا کہ صابر کا صبر آزما کیں اور ظالم کوڑھیل دیں .... چٹانچہ صابر اسپے صبر پر جمار ہتا ہے اور ظالم کواس کے برے افعال کا بدلہ ل جاتا ہے اور اس مہلت میں بے انتہا صلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو یا تا ہے اور اس مہلت میں بے انتہا صلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو یا تا ہے اور اس مہلت میں ہے انتہا صلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو یا تا ہے اور اس مہلت میں ہے انتہا صلم بھی پوشیدہ ہوتا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو یا تا گیا دیت برآتا تا ہے تو تم ہو نیلے کی اراجا تا ہے ....

بعض اوقات اس طرح کی سزا کا سبب عام لوگوں ہے بھی رہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو ہزئے نیک ہیں پھران پراس مصیبت کی کیا دید؟ اس وقت تقذیر جواب دیتی ہے کہ پیخفی گنا ہوں کی سزاہے جوسب کے ساسنے دی جارہی ہے....

س قدر پاکیزہ ہے وہ ذات جواتی ظاہر ہے کہ اس میں ذرا بھی خفانہیں اور اتی پوشیدہ ہے کہ گویا اسے جاننا اور بہچاننا ناممکن ہے ....اس قدرمہلت دیتا ہے کہ چٹم پوشی کی امید بندھ جاتی ہے اور مناقشہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کے مواخذہ میں عقلیں جیران رہ جاتی ہیں...(لا حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَ بِاللّٰهِ الْعَلِمَ الْعَظِيمِ) (مجاس جوزیہ)

### حصول مدايت كأعمل

إلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِيُنِ ﴿ ﴿ مِن الرِّزَدِ ٢٠٠٠)

ترجمہ:اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا پستحقیق عنقریب وہ مجھ کو ہدایت دےگا.... جو جا ہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے وہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے ....ان شاء اللہ کامیا بی ہوگی ....( قرآنی ستجاب زیامیں )

### گھرے نکلنے کی دعا

فقيدر حمته الله علية فرمات بين كه كمرسه نكلت وقت بيدعا يرصنا مستحب بيس. بسم الله توكلت على الله لاحول ولاقوة الابالله

(میں اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ لکا ہوں اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں...گناہ ہے بیخے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اس کی طرف ہے ہے)....

ممیں یہ بات پنجی ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللّٰه کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجھے ہدایت نصیب ہوئی ... اور جب تو کلت علی اللّٰه کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیری کفایت کردی گئ اور جب لاحول و لاقو قر الله کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیری حفاظت کردی گئ ... (بتان العارفین) مجب لاحول و لاقو قر الا ہاللّٰه کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیری حفاظت کردی گئ ... (بتان العارفین) فضاء اور اس کی دو تسمیس

اللَّدتعاليٰ کے فیصلے کی دونتمیں ہیں...قضاء شرعی وقضاء کو نی...

قضا شرق ....وہ فیصلہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پرمشروع فرمائے ہیں جیسا کہاللہ کا تھم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا ہے ....

قضاء کونی .... وه فیصله جولفظ کن اور فیکون سے وجود میں آتا ہے کہ جب اللہ نے کسی موت کا فیصلہ کرلیا یا کسی کی زندگی کا فیصلہ کرلیا .... کسی کی بیماری کا فیصلہ کرلیا .... یا کسی کو بیماری ایسے شفاء کا فیصلہ کرلیا .... یا اللہ کا فیصلہ کہ کس جگہ پر بارش برسمانی ہے اور کس جگہ پر قحط ڈالنا ہے جب اللہ تعالی ایسے فیصلے کروے تو ان کو کوئی رونہیں کرسکتا .... یہ قضاء کوئی ہے .... القول ایسانی انعالی انعا امرہ اذا اراد شینا ان یقول له کن فیکون "(لیسین)

قضاء شرعی میں ہمارے نز دیکے قطعی طور پر رضا مندی کا پایا جانا ضروری ہے کیونکہ ہیہ اسلام کی بنیا داورا بیان کا قاعدہ ہے اس کے بغیر اللّٰدراضی نہیں ہوتا....(اعمال دل)

### نافرمانی کی حقیقت

مال باپ كې نافر مانى اس كو كېتى بىل بىسى جىس مىن انېيىن تكليف بو.... (ارشادات مفتى اعظم)

#### ذكروشغل كرنيوالوں كونفيحت

ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا اہتمام کرو.....اس ہے دل میں بڑا نور پیدا ہوتا ہے ..... اگر کوئی شخص کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف کرے تو صبر کرو ..... جلدی ہے کچھ کہنے سننے مت لگو ..... خاص کر غصے کی حالت میں بہت سنجلا کرو .... بہمی اینے کوصاحب کمال مت سمجھو ..... جو بات زیان ہے کہنا جا ہو .... پہلے سوچ لیا کرو.... جب خوب اطمینان ہو جاوے کہ .... اس میں کوئی خرا بی نہیں ....اور بیجمی معلوم ہو جاوے کہ اس میں ....وین یا دنیا کی ضرورت یا فائدہ ہے ....اس وفت زبان سے نکالو .....کسی برے آ دمی کی بھی برائی مت کرو ....نه سنو ....کسی ایسے درویش برجس برکوئی .....حال درویش کاغالب ہو .....اورکوئی بات تنہارے خیال میں .....وین کے خلاف کرتا ہو ....اس برطعن مت کرو ....کسی مسلمان کو کووہ گنہگار یا .....چهوٹے در ہے کا ہو.. ..حقیر مت سمجھو..... مال وعزت کی طمع وحرص مت کرو..... تعویذ.... گنڈوں کا شغل مت رکھو ....اس سے عام لوگ گھیر لیتے ہیں ..... جہاں تک ہو سکے. .... ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو .....اس ہے دل میں نور . ... ہمت وشوق بڑھتا ہے ..... دنیا کا کام بہت مت بڑھاؤ..... بےضرورت اور بے فائدہ لوگوں ہے زیادہ مت ملو.....اور جب ملنا ہوتو خوش خلقی سے ملو.....اور جب کام ہو جاوے.....تو ان سے الگ ہوجاؤ، ... خاص كرجان بيجان والوں سے بہت بچو .... يا تو الله والول كى محبت ڈھونڈ و ..... یا ایسے معمولی لوگوں سے ملو .....جن سے جان پیچان نہ ہو ..... ایسے لوگوں ے نقصان کم ہوتا ہے ۔۔۔۔اگرتمہارے دل میں کوئی کیفیت پیدا ہو ۔۔۔۔ یا کوئی علم عجیب آ و ہے ..... تو اینے پیر کو اطلاع کرو..... پیر ہے کسی خاص شغل کی درخواست مت کرو .... ذکر میں جواثر پیدا ہو .... سوائے اینے پیر کے کسی سے مت کہو .... بات کو بنایا مت كرو ..... بلكه جب تم كوا يئ تنظى معلوم ہو جاوے ۔ فور أاقر اركراو ، ہر حالت ميں اللّٰدير بھروسہ رکھو .....اوراس ہے اپنی حاجت عرض کیا کروں اور دین پر قائم رہنے کی ورخوا ست كرو... (خطبات ميح الامت)

## حضرت عباس رضی الله عنه کا حضرت عمر رضی الله عنه سے معامله

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے چا حضرت عباس رضى الله عنه كا أيك مكان مسجد نبوى كقر يب تقا... خليفه حضرت عمر فاروق رضى الله عنه في مسجد كى توسيع كرنا چا با تو ان كو بلا كركها "آ پ ابنا مكان مسجد كوفروخت كردي ... يا بهه كردي يا خود بى مسجد كى توسيع كرادي ... ان تنبول با تول بين ايك بات آپ كو برحال بين ماننى بوكى اس كئے كه يه مسجد كامعامله ب مضرت عباس رضى الله عنه في جواب ديا

''آپ مجھ کو جرا اس تھم کا پابندنہیں کر سکتے میں ان میں سے جرا کوئی بات ماننے کو تیارنہیں ہوں''

بیمقدمه حضرت الی بن کعب رضی الله عنه کی عدالت میں پیش ہوا انہوں نے فیصلہ دیا ''امیر المومنین کو بغیر رضامندی ان سے کوئی چیز لینے کاحق نہیں ہے...

حدیث میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی عمارت بنوائی تواس کی ایک دیوار جویز وی کی جگہ میں بنی تعمی ترکنی ....

حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس وی آئی کدیدد بوار پڑوی سے اجازت لے کربنا ہے .... چنانچید میں بھی آپ کسی کی اراضی کو جبر آشامل نہیں کر سکتے''....

حضرت عمرٌاس فیصلہ سے مطمئن ہو مکئے .... کچھ عرصہ بعد حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ نے بخوشی ریے جگہ بلاا جرت مسجد کو دیدی .... (سیرانصار جلداول)

### دین ود نیا کی فتو حات کاعمل

منلاً عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى اللَّادِ ( (مرة ارمد ٣٠) اگر كسى فخص كوالله كى طرف سے كوئى تكليف بينى ہو ياغم ياكسى فخص سے دكھ پہنچا ہوتو وہ اس دعا كو پڑھے ان شاء اللّٰداس كيلئے وين وونيا بيس فتو حات كے درواز ہے كھل جاكيں كى .... (قرآ نى ستجاب دُعاكيں) حضرت معاويه رضى الله عنه كى ابو ہاشم بن عتبه كى عيادت

حضرت ابو وائل رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی الله عند بیار عضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی الله عند ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں تو ان سے بوچھااے ماموں جان! آپ کیوں رورہے ہیں؟

كياكسى درونة آپكوب چين كرركها ؟

یاد نیا کے لا کچ میں رور ہے ہیں؟

انہوں نے کہایہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ایک وصیت فرمائی تھی ....ہم اس پر عمل نہیں کر سکے ....حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یو چھاوہ کیا وصیت تھی ؟

حضرت ابو ہاشم رضی اللہ عند نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دمی نے مال جمع کرنا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہے اور میں ویکھ رہا ہوں کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کر رکھا ہے .... ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمرہ بن سہم کی قوم کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ

میں حضرت الوہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کامہمان بنا تو ان کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے... ابن حبان کی روابیت میں ہے کہ حضرت سمرہ بن سہم کہتے ہیں میں حضرت ابوہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ کامہمان بنا تو وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا تھے... پھران کے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور رزین کی روابیت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابوہاشم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے ترکہ کا حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تمیں درہم بن تھی اور اس میں وہ بیالہ بھی شار کیا گیا جس میں وہ آٹا گوندھا کرتے تھے اور اس میں وہ کھا تے تھے ... (ترنہ یونائل)

# لا برواہ شوہر کومطیع کرنے کی تدبیراور ممل

خدمت واطاعت وخوشامد .... دوسری تدبیر: دعا کرنا... بمل: بعدنمازعشاء گیاره سومرتبه پالطیف .... یا و **دو د** اول و آخر گیاره مرتبه درود شریف پژه کرد عا کریں... (معزت تمانویّ)

# وفت ہی زندگی ہے

ایک مشہور مثال ہے: "الوقت ذھب" (یعنی وقت بھی ایک سونا ہے) لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے جوموجودات کی قدرو قیت بھی ایک اور تصور کے ذریعے ہیں ایکن جو پا کیزہ خیالات ونظریات اورا پھے افکار کے حامل ہوتے ہیں ان کے ہاں تو وقت بہت بلنداورار فع ہے .... وہ کہتے ہیں کہ "الوقت ہو المحیاة" (یعنی وقت ہی زندگی ہے) انسان کوسو چناچاہے کہاں ونیا ہیں اس کی زندگی ہی کہان کوسو چناچاہے کہاں ونیا ہیں اس کی زندگی ہی کہان اور موت کے درمیان معمولی سا فیریقینی اور ہے اندازہ وقف ہی کیا ہے؟ اس کی زندگی بیدائش اور موت کے درمیان معمولی سا فیریقینی اور ہے اندازہ وقف ہی تو ہے سونا آنے جانے والی چیز ہے وہ اگر ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ بھی حاصل ہوسکتا ہے اور پہنے ہے گئی گنا زیادہ بھی ہوسکتا ہے لیکن جو وقت گزر چکا ہوا دوبارہ بھی حاصل ہوسکتا ہے اور پہنے ہے گئی گنا زیادہ بھی ہوسکتا ہے لیکن جو وقت گزر چکا ہے اور جوز مانہ کہ چلا گیاوہ کسی صورت ہیں اور کہی وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ سے سو چئے کہ کیا وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ کیا وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ اور کیا وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ کیا وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ اور کیا وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟ وقت الماس سے زیادہ قیمتی نہیں؟

## راسته میں نظر کی حفاظت

گھرے نکلنے والے کومناسب ہیہ کہ اپنی نظر پرقابور کھے .... بلاضرورت وائیں بائیں نہ دیکھے بلکہ چلتے وقت قدم رکھنے کی جگہ پرنظر رکھے کہ نظر سے خواہشات پیدا ہونے لگتی ہے ....اورادھرادھرد کھینے ہے آ دمی غافل ہوجا تا ہے اور راستے میں پڑی ہوئی چیزوں سے ای غفلت کی وجہ سے نکلیف اٹھا تا ہے ....(بہتان العارفین)

### تقذيم وتاخير

اگرایک بی دن سب مرتے ....عبرت بکڑنے والاکوئی ندرہتا ....تو موت کو جہال ذریعہ بنایا تمرات ظاہر ہونے کا ....وہال عبرت کا بھی تو ذریعہ ہے ....کدوسرے کی موت دکھ کر آدی عبرت بکڑے کہ اس مجھے بھی ای راستے جانا ہے ... تو میں کوئی اچھا کمل کرلوں تو ممل پر ایسان مسلسل کرنے کہ .... محمومی ای راستے جانا ہے ... تو میں کوئی اچھا ممل کرلوں تو ممل پر ایسان کے کہا مسلسل کے کہا تھی الاسلام)

## اصلاح تفس کے متعلق ایک اہم تنبیہ

علامه ابن جوزی رحمه الله فرماتے ہیں: علم اور اس کی طرف رغبت اور اس کے شغل کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کو ایسی تقویت ملتی ہے جواسے قساوت کی طرف کے متعلق سوچا تو اندازہ ہوا کہ اس سے قلب کو ایسی تقویت ملتی ہے جواسے قساوت کی طرف کے جاتی ہے اور واقعی اگر دل کے اندروہ وفت اور لیسی آرز و کیس نہ ہو تیس تو علم کا شغل نہایت دشوار ہوتا کیونکہ میں حدیث اس امید پر لکھتا ہوں کہ اس کی روایت کروں گا اور تصنیف اس تو قع پر شروع کرتا ہوں کہ اس کو کھل کرلوں گا....

اس کے برخلاف جب عبادت وریاضت کے باب میں غور کرتا ہوں تو آرزو کیں کم ہونے گئی ہیں .... دل زم ہوجاتا ہے .... آنسو جاری ہوجاتے ہیں .... مناجات بھلی معلوم ہونے گئی ہیں .... میں جہاجاتا ہے .... گویا میں خدا کے مراقبہ کے مقام میں پہنچ جاتا ہوں .... لیکن علم افضل ہے اس کی ججت تو ی ہے اس کا رتبہ بڑا ہے .... اگر چہاس سے وہ حالت پیدا ہوجس کا میں نے شکوہ کیا ہے اور عبادات نافلہ واشغال تصوف .... اگر چہاس کے فوائد بہت ہیں جن کی طرف اشارہ کیا لیکن وہ ان ضعفاء کے احوال کے مناسب ہیں جنہوں نے دوسروں کی ہدایت کے بجائے گوشہ شینی اختیار کررکھی ہے .... (لیکن خود اپنی اصلاح تو طرف نے جائے گوشہ شینی اختیار کررکھی ہے .... (لیکن خود اپنی اصلاح تو

واجب ہے آگرا پنی اصلاح کے بعد آ دمی علم کا مشغلہ اختیار کرے تو وہ افضل الاحوال ہے ورنہ صرف شغل علم و تہذیب نفس سے خالی ہو ججت اور اسوء الاحوال ہے ....۱۲)

اوراس میں قول فیمل یہ ہے کہ مرض کا مقابلہ اس کی ضد سے کیا جائے البذاجس کا قلب بہت بخت ہواور اسے وہ مراقبہ نہ حاصل ہو جو گنا ہوں سے روک سکے تو اس کا مقابلہ موت کی یاد سے اور قریب الموت لوگوں کے پاس جاکر کرے اور جورقی القلب ہوتو اس کے لیے اتنا بی کا فی ہے بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اسی چیزوں میں مشغول ہو جو اسے بہلائے رکھے تاکہ وہ اپنی زندگی سے نفع اُٹھا سکے اور جو نتو کی دے رہا ہے اسے بچھ سکے ....

حضور صلی الله علیه وسلم مزاح فرمات نظی ... حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے دوڑ میں مقابله فرمات بنظے اور اپنفس کے ساتھ زمی کا برتاؤ فرماتے ہے ... اور جوخص آپ صلی الله علیه وسلم کی سیرت کے مضمون سے آپ صلی الله علیه وسلم کی سیرت کے مضمون سے وہی سمجھے کا یعنی بقدر مضرورت نفس کے ساتھ زمی کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا ... (مجالس جوزیہ)

شهادت حضرت خيثمه بن حارث رضي اللهءنه

ہجرت نبوی سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرف بداسلام ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت خیشہ ٹے اپنے فرز ند حضرت سعد سے فرمایا کہتم گھر پر رہو میں جہاد کیلئے جاتا ہوں .... حضرت سعد نے جواب دیا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے پر ترجیح دیتا گراب یہی عرض کروں گا کہ آپ گھر پر تضہر ہے اور جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے دیجے .... امید ہے کہ اللہ تعالی جھے د تبہ شہادت پر فائز کریں گے .... کین حضرت خیشہ ٹے جہاد پر جانے کے لئے اصرار کیا .... آخراس بات پر فیصلہ ہوا کہ قرعد اللہ جانے جس کا نام نکل آئے وہی جائے .... قرعد اللہ کیا تو حضرت سعد گانام لکلا چنانچہ اس غزوہ میں انہیں ہم رکا بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے ساتھ ساتھ شرف شہادت بھی نصیب ہوا ....

ا گلے سال غزوہ احد کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب حضرت سعد اللہ علیہ میں اللہ عظرت سعد اللہ حضرت سعد کے والد حضرت خیر ہے جو بہا دری ہے لڑے اور جام شہادت پی کرشہید بیٹے کے پاس جنت الفردوس میں پہنچ سمئے .... (۳۱۳روش سنارے)

## متقى بننے كاطريقه

اگرتم الله والا بننا جاہتے ہوتو کسی الله والے کے دل میں بیٹھ جاؤ .....ادرا گرمتقی بنتا جا ہے ہو .....تو کسی متقی سے دوستی کرلو .....تجربہ شاہد ہے .....اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے ..... كدا كركوني علم يافن حاصل كرنا ہے .... توكسى تجربه كارمرني كى سخت ضرورت ہے ..... تاكم اس کی تعلیم وتربیت سے مقصود حاصل ہو سکے .....ایساعلم فن ہمیشہ معتبراورمتنداور بلاضرر ہوتا ہے ....اس کیے ونیا و آخرت کا مجھے علم .....حاصل کرنے کے لیے سی اللہ والے سے ضرور تعلق رکھنا جا ہے۔۔۔۔۔اللہ والے کی شناخت ہیہے۔۔۔۔۔کہوہ بزرگ بظاہر متبع شریعت وسنت بهون .....اورصاحب علم طاهر و باطن مون.....شفیق و خیرخواه مون..... بزرگون <u>سی</u>تعلق ر کھنے کے بیمعنی ہیں .....کدان کی صحبت میں گاہ گاہ حاضر ہوتا رہے .....اگر دور ہول تو ان ّ ہے خط و کتابت رکھنا .....ان سے دین کی بات دریافت کرتے رہنا .....اوران کے مشورے یم کمل کرنا.....اینے باطن کے نقائص ان کولکھنا .....اوران کے دور کرنے کی تدابیر یومل کرنا ...... ہرحال میں ان ہے دعاء کراتے رہنا.....اینی روز مرہ کی زندگی میں جوشری خلاف ورزی ہو....اس کے متعلق دریافت کرنا.....اور جو کچھوہ تجویز کریں اس پراہتما ماعمل کرنا ہے.... الله تعالیٰ ہم سب کوفہم سلیم عطا فرمادیں .....اور اپنی اس زندگی کوخوشگوار..... پرسکون اور يرعافيت ..... بنانے كى تو فتق عطاء فرمائے .... مين (ارشادات عارفى)

### واسطے کی قندر

واسطوں کی بھی عظمت کرنا پڑتی ہے۔۔۔۔ مگر وہ صرف واسط ہوتا ہے۔۔۔۔ مقصد نہیں ہوتا ۔۔۔۔ مقصد نہیں ہوتا ۔۔۔۔ جیسے سارے بحل کے بلب صرف ایک مرکزی پاور ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں ۔۔۔۔ لیکن روشنی بلب سے ہی ملتی ہے۔۔۔۔۔ پاور ہاؤس سے روشنی ہیں ملتی ۔۔۔۔۔ روشنی اور ہوا کے لیے بلب اور پڑکھالا نا ہی پڑے گا تو یہ واسطے بھی قابل قدر ہیں لیکن حق تعالیٰ کی ذات اصل مقصود ہے۔۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

### جب زہر بے اثر ہوکررہ گئی

حضرت خالدین ولیدرضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاسرہ کیا ہوا تھا۔۔۔قلعہ کے لوگ محاصرہ ہے تنگ آ گئے تھے ۔۔۔وہ جا ہے تھے کہ کم موجائے ۔۔۔۔

للبذاان لوگول نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لئے بھیجا .... چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا... حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے .... حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بوچھا کہ یہ میں چھوٹی سی شیشی ہے .... حضرت خالد بن دلیدرضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کرآئے ہو؟

اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھر اُہوا ہے اور بیسوج کرآیا ہوں کہ اگر آپ
سے سلح کی بات چیت کامیاب ہوگئ تو ٹھیک .... اور اگر بات چیت ناکام ہوگئ اور سلح نہ ہوگئ تو
ناکامی کامنہ لے کراپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ بیز ہر پی کرخودکشی کرلوں گا....
تمام صحابہ کرام کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا.... اس لئے حصر ت

خالد بن ولیدرضی الله تعالی عند نے سوچا کہ اس کواس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے ۔... چنا نچہ انہوں نے اس سر دار سے بوچھا: کیا تمہیں اس زہر پر اتنا مجروسہ ہے کہ جیسے ہی تم بیز ہر پرو گے تو فورا موت واقع ہوچائے گی؟

اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے ....اس کئے کہ بیاسخت زہر ہے کہ اس کے کہ بیاسخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معلیمین کا کہنا ہیہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذا گفتہیں بناسکا.... کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص بیز ہر کھا تا ہے تو فورانس کی موت واقع ہوجاتی ہے ....اس کو تنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذا گفتہ بتا سکے ....اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہا گر میں اس کو نی لوں گا تو فورا مرجاؤں گا....

حضرت خالدین ولیدرضی الله تعالی عند نے اس سر دار سے کہا کہ بیز ہر کی شیشی جس پر عمہ میں مالدین ولیدرضی الله تعالی عند نے وہ عمہ میں اتنا یقین ہے ۔... مید ذرا مجھے دو .... اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی .... آپ نے وہ

شیشی این ہاتھ ہیں ہی اور پر فرمایا کہ اس کا تنات کی کسی چیز میں کوئی تا میزمیں جب تک اللہ تعالی اس کے اندرائر نہ پیدا فرمادیں .... میں اللہ کا نام لے کراور بدعا پڑھ کر بسم اللہ اللہ یہ لا بصور مع اسمه شنی فی الارض و لا فی السمآء و هو السمیع المعلیم اللہ یہ لا بصور مع اسمه شنی فی الارض و لا فی السمآء و هو السمیع المعلیم (اس اللہ تعالی کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی .... نہ آسان میں اور نہ زمین میں .... و بی سفنے اور جانے والا ہے ) میں اس زہر کو پیتا ہوں .... آسان میں اور نہ زمین میں .... و بی سفنے اور جانے والا ہے ) میں اس زہر کو پیتا ہوں .... ظلم کررہ جیس و آتی ہے یانہیں .... اس سردار نے کہا کہ جناب! بیآ پ اپنے اوپ طلم کررہ جیس .... یہ زمرت اتنا ہے ہے کہ اگر انسان تھوڑ اسا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہوجا تا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کرلیا .... حضرت خالہ بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ پوری شیشی پی گئے دعا پڑھ کروہ زہر کی پوری شیشی پی گئے صدنے فرمایا! ان شاء اللہ بھے کہ کہ مسلمان ہوگیا ... اس سردار نے اپنی آسکھوں ہے دیکھا کہ حضرت خالہ بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ پوری شیشی پی میے کیکن ان پرموت کے کوئی آسٹار نظر میں جو شیس ہوگیا ... (اصلای خطبات ن ۱۰)

# جیب خرج بھی بیوی کاحق ہے

بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو بچھر قم اسی بھی دوجس کو وہ آپ جی آئی (مرض کے مطابق ) خرج کر سکے جس کو جیب خرج کہتے ہیں ....اس کی تعداد اپنی اور اپنی بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے .... مثلاً روپیہ دورو پید... پچاس روپیسی مخوائش ہو .... برقم خرج سے علیحدہ دولیکن صاف کہدو کہ وہ رقم صرف کھر کے خرج کی ہے اور بدقم تہمارا جیب خرج ہے بہتمہاری ملک ہے اس کو جہاں جا ہوخرج کر و....

جب تم خرج الگ دو گے تو تمہارا یہ کہنے کومنہ ہوگا کہ یہ تم جو گھر کے خرج کیلئے دی ہے۔ اللہ حرج کیلئے دی ہے۔ النت ہے کیونکہ آ وی کے پیچے بہت ہے خرج ایسے بھی لگے ہوئے ہیں جواپی ذات خاص کے ساتھ خاص ہیں اگر بیوی کو کوئی رقم ذات خاص کے خرج کیلئے نہ دی گئی جس کو جیب خرج کہتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرنے پرمجبور ہوگی اس صورت میں اس پرتشد د کرنا ایک کونے ظلم اور بے میتی ہے ۔۔۔۔

### اہل جنت کی ایک حسرت

جب کوئی خوشی کی بات آتی ہے نا تو غم کو بھول جاتے ہیں .... جب بھی خوشی ہوتی ہے بند ہے کو تو غم بھول جاتے ہیں .... بکی بات ہے جنت میں جانے ہے بردھ کر بھی کوئی خوشی ہوسکتی ہے جہیں ہوسکتی ہے جہیں ہوسکتی ہے جہیں ہوسکتی ہے جہیں ہوسکتی ہوسکتی ہے جہیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوگئی ہوگی کہ انسان اللہ اللّٰهِ فَا أَذْ هَبَ عَنّا الْحَوْدُ نَ "ہم ہے دہ غم چلا گیا اور جنت میں کتنی خوشی ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا... نیکوں کی مخفل ہوگی اور یوشقی ہوگی کہ اب بین ہم ہے ہمی واپس نہیں لی جا کیں گی ... اس خوشی کے حال میں بھی بیندے کو ایک حسرت رہے گی ... حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد بندے کو ایک حسرت رہے گی ... حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد بندے کو ایک حسرت رہے گی ... حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد بندے کو ایک حسرت رہے گی ... حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد بندے ہیں :

لاینت سر اهل المجنة الاعلی ساعة من ربّهم لم یذکر الله بعالی
"الل جنت کوکی بات پر حسرت نبیل ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وقت جوانہوں
نے و نیا میں اللّٰہ کی یاد کے بغیر یعنی خفلت میں گزاراتھا جنتیوں کو خفلت میں گزرے ہوئے
اس وقت پر حسرت ہواکرے کی ...."

که کاش ہم اس میں ففلت نہ کرتے تو آج ہمارے رہے اتنے زیادہ بلند ہوتے ....
اب بتا کا جو حسرت جنت میں بھی جان نہ جھوڑے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی تو اس لیے
اپنے وقت کواللہ تعالیٰ کی یا دہے مخور کر لیجئے .... (وقت ایک عیم نعت )

میکی لی نمیا ز

نماز کا ول سے اور نماز کا جسے اس کی روح حضور قلب ہے۔۔۔۔۔اور نماز کا جسم قیام ۔۔۔رکوع ۔۔۔ قومہ۔۔۔جدہ جلہ وقعدہ ہیں۔۔۔۔اور اس کے اعضائے رئیسہ۔۔۔۔ارکان اور حواس ترتیل قرات کی درتی ہے۔۔۔۔۔اور نماز کے لئے پوری پاکی بھی شرط ہے۔۔۔۔۔ بغیراس کے نماز نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔اور وہ دل کی پاک ہے۔۔۔۔۔ یعنی غیر خدا ہے دل کو صاف کرنا ہے کے نماز نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔دل کی پاک ہے۔۔۔۔۔ (خطبات سے الامت)

### متفرق تصيحتين .... دواز د ه كلمات

امیر المونین امام المشارق والمغارب حضرت علی کرم الله و جهه نے قرمایا که .....میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب (توریت شریف) سے بارہ کلمات منتخب کئے ہیں .....اور ہرروز میں ان میں تین بارغور کرتا ہوں ....

اوروه کلمات حسب ذیل ہیں....

ا – الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو ہرگز کسی شیطان اور حاکم سے نہ ڈر ..... جب تک کے میری بادشاہت باتی ہے ....

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سساے انسان تو کھانے پینے کی فکر نہ کر سساجب تک میرے خزانے کوتو بھر پور یا تا ہے سساور میر اخزانہ ہر گز خالی اور ختم نہ ہوگا...

مع - الله تعالى فرمات بين كه ....ا انسان جب توكس امر مين عاجز بهوجائة و مجمع بيار مين عاجز بهوجائة و مجمع بيائة والبيد مجمع بيائة كاس لئن كه تمام چيزوں كا دينے والا ساورنيكيوں كا دينے والا ميں بهوں....

سم الله تعالی فرمانے ہیں کہ اے انسان تحقیق کہ میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں ۔۔۔۔۔ ہیں تو بھی میر ابی ہو جا اور مجھ ہی کو دوست رکھ۔۔۔۔

🗢 الله تعالی فرماتے ہیں کہ ....اے انسان تو مجھے ہے جوف نہ ہو ..... جب تک کہ تو یل صراط ہے نہ گزرجائے ....

الله تعالی فرماتے ہیں کہ اسان میں نے تجھ کو خاک الفہ الفہ اور مضغہ سے پیدا کیا ۔۔۔۔ نطفہ ۔۔۔۔ علقہ اور مضغہ سے پیدا کیا ۔۔۔۔ اور بکمال قدرت پیدا کرنے میں عاجز نہیں ہوا ۔۔۔۔۔ تو پھر دوروثی دینے میں کس طرح عاجز ہوں ۔۔۔۔ پس تو دوسرے سے کیوں مانگتا ہے؟

ے اللہ تعالیٰ فرماتے میں کہ اسان میں نے تمام چیزیں تیرے لئے بیدا کی میں نے تمام چیزیں تیرے لئے بیدا کی میں ۔۔۔۔اور تجھ کوائی عبادت کے لئے ۔۔۔۔ لیکن تواس چیز میں پھنس گیا جو تیرے ہی لئے پیدا کی تھی ۔۔۔۔۔اور غیر کی وجہ ہے جمھ ہے دوری اختیار کرلی ...۔

۸ – الله تعالی فرماتے ہیں کہ … اے انسان ہر مخص اینے لئے کوئی چیز طلب کرتا

ہے ....اور میں تجھ کو تیرے لئے جا ہتا ہوں ....اورتو مجھ سے بھا گتا ہے ....

9 – الله تعالی فر ماتے ہیں کہ ....اے انسان تو خواہشات نفسانی کی مجہ سے مجھ سے ناراض ہوجا تا ہے ....اور بھی میری وجہ سے اپنفس پر ناراض ہیں ہوتا....

الله تعالی فرماتے میں کہ .....اے انسان تجھ پرمیری عبادت ضروری ہے ۔....اور میں کجھے ۔....اور میں کجھے ۔....اور میں کجھے روزی دینا .....اور میں کھے ۔....اور میں کھے روزی دینے میں کم کی نہیں کرتا ....

ا! — الله تعالیٰ فرمائے ہیں کہ ....اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہے ....اور میں جھوسے آئندہ کی عبادت نہیں جا ہتا....

الدنتوالی فرماتے ہیں کہ اسان جو پچھ میں نے تجھ کودے دیا ہے ۔۔۔۔۔ اگر تواس پر راضی نہ ہوتو اگر تواس پر راضی نہ ہوتو میں ہوجائے تو ہمیشہ آرام وراحت میں رہے گا۔۔۔۔۔اوراگر تواس پر راضی نہ ہوتو میں تجھ پر دنیا کی حرص مسلط کردول گا کہ ۔۔۔۔۔وہ تجھ کودر بدر پھرائے ۔۔۔۔۔کتے کی طرح دروازول پر ذلیل کرائے ۔۔۔۔۔اور پھر بھی تو شے مقدر کے علاوہ پچھ نہ پائے گا۔۔۔(شریعت تصوف) (خطبات سے الامت)

#### دعوت كاطرز

جیسا آدمی سامنے خاطب ہوگا .....ویسائی دعوت کے طریقے ہوں گے ....ایک وہ بین جوسادہ لوح بین .....کہ جب ان کے سامنے اللہ ورسول کا نام لیا گیا تو وہ گردن جھکا دیتے ہیں .....ان کے مطالبات نہیں ہوتے ہیں .....اور نہ لم کی ضرورت سجھتے ہیں .....بس وہ حکم جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کا حکم معلوم ہو جائے .....تو ان کے لئے معلوم ہو جائے .....تو ان کے لئے موعظت ہے .....کہ وعظ ونصیحت کردوان کے لئے کافی ہوجائے گی .....اور بعضے جت پہند ہوتے ہیں .....یعنی کھ ججت کہ جب تک ان کے مسلمات سے ان پر ججت قائم نہ ہو انداز پر ..... بین کہ جب تک ان کے مسلمات سے ان پر ججت قائم نہ ہو انداز پر ..... وہ سجھگر پنا ہے نہیں سے بھراس کا خیال رہے کہ اس میں سخت کلامی نہ ہو بلکہ معروف طرز پر ہو .... (خطبات علیم الاسلام)

### صبر کے عین تصورات

علامدابن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: تمام موجودات میں سب سے مشکل چیز صبر ہے جو بھی محبوب و پہندیدہ اور تکلیف دہ حالات جو بھی محبوب و پہندیدہ اور تکلیف دہ حالات کے پیش آنے پر خصوصاً جبکہ تکلیف دہ حالات کا زمانہ طویل ہوجائے اور کشادگی و فراخی سے ناامیدی ہونے گئے ....ایسے وقت میں مصیبت زدہ کو ایسے توشہ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کا سنرقطع ہو سکے اور اس توشہ کی مختلف صور تیں ہیں ....

ایک توبیہ کہ مصیبت کی مقدار کے متعلق سو بے کہ اس کا اور زیادہ ہونا بھی ممکن تھا.... ایک بید کہا بنی حالت کو دیکھے کہ اس کے پاس اس مصیبت سے بڑی بڑی نعتیں موجود ہیں مثلاً کسی کا ایک بیٹا مرگیا لیکن دوسرااس سے عزیز بیٹا موجود ہے....

ایک بیدے کرونیایس اسمصیبت کابدلد ملنے کی امیدر کے ....

ایک بیکه خرت میں اس پراجر ملنے کوسو سے ....

ایک بہ ہے کہا یسے حالات پرجن پرعوام مدح وتعریف کرتے ہیں...ان کی مدح وتوصیف کا تصور کر کے لذت حاصل کرے اور حق تعالی کی طرف سے اجر ملنے کے تصورے لطف اندوز ہو...

ایک بیجی ہے کہ ہو ہے کہ ہائے واویلا کرنا کچھ مفید نہیں ہوتا بلکہ اسے آدمی مزید رسواہوجا تا ہے ...ان کے علاوہ اور بہت ی چیزیں ہیں جن کوعقل وقہم غلط بتلاتے ہیں .... صبر کے راستہ میں ان تصورات کے علاوہ کوئی اور توشہ کا منہیں آسکتا...لہذا صابر کو چاہیے کہ اپنے کوان میں مشغول کرے ان کے ذریعے اپنی آزمائش کی گھڑیاں پوری کرے اور صبح صبح منزل پر پہنچ جائے .... (مجالس جوزیہ)

#### برائع حصول اولا د

وَلِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيُنَهُمَا لَيَحُلُقُ مَا يَشَآءُ لَا وَلِلْهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا بَيُنَهُمَا لَيَحُلُقُ مَا يَشَآءُ لَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَى ءَ قَدِيْرٌ ۞ (سَرَة الرَّرَدَاء)

جواولا دیسے ناامید ہوا ۲ دن تک • ۳۰ دفعہ سی پیٹر پر پڑھ کر دم کرکے آ دھا خاوند اور آ دھا بیوی کھائے....( قرآنی ستجاب وَ عائیں)

#### چندآ داب معاشرت

چلنے بین کسی مسلمان سے ملاقات ہوتو پہلے سلام کہو...اورخندہ پیشانی سے ملو....
دوست ہوتو اس سے مصافحہ کرو...اوراپنا ہاتھ چیٹرانے بیں پہل نہ کرواوراس کے سامنے
توسما نہ انداز بیں رہوکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جوکوئی ایسا کرتا ہے
اس کے گناہ چیڑتے ہیں...

ا ....بہتر بیہ کہ پیدل آ دی راستہ کی ایک جانب میں چلے ....اورسوار آ دمی درمیان میں جلے ....اورسوار آ دمی درمیان میں جبکہ آبادی میں جبکہ آبادی میں ہوں .... اور اگر آبادی سے باہر ہوں تو پیدل کو درمیان میں اورسوار کواطراف میں چلنا چاہے ....اور جوتا پہن کر چلنے دالے کوچاہیے کہ بغیر جوتے کے چلنے والوں کیلئے راستہ کھلا چھوڑ تا جائے ....

س...ساخے ہے کا فرآ جائے یا کوئی عورت تواسی درمیان وائی جگہ پر رہاس یارہ میں حضرت ابو ہر برے اس اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی نقل فرماتے ہیں کہ راستہ ہیں میں حضرت ابو ہر برے ڈرسول اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی نقل فرماتے ہیں کہ راستہ ہیں در مورکرو میں ووقعاری سے ملاقات ہوجائے تو انہیں راستہ کے کنارے کنارے کا رہوں کہ جورتوں کیلئے اور حضرت مقداد معنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ عورتوں کیلئے راستہ کے وسط میں کوئی حصر نہیں ...

سم... عقلند کولوگوں کی گزرگاہ میں ناک صاف کرنا یا تھوکنا ہر گز لائق نہیں کہ ان کے بیاؤں آلودہ ہونگے ....

۵....مثان کے پاس بیٹھنا مکروہ لینی تالپندیدہ ہے ۔...اس سے آدی کارعب جاتارہتا ہے اور کم عقلوں کے پاس بیٹھنا کروہ لینی تالپندیدہ ہے ....اس سے آدی کارعب جاتارہتا ہے آخرت کاشوق اور موت کی فکرر کھنے والے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بہتر ہے اور دنیا دارلوگ جو ہروقت اس کی دھن میں گئے رہتے ہیں اور ہروقت اس پرنظر لگائے رکھتے ہیں ہمنشینی کے لائق نہیں کہ اس سے آدی کا دل بدل جاتا ہے دین میں فساد آنے لگتا ہے زندگی خراب ہوجاتی ہے۔...(بتان العارفین)

### بإزارمين داخلے كى دعا اور فضيلت

اگرضرورت نه بوتو بازار میں جانے سے احتیاط بی رکھو...مشہور ہے کہ وہاں بزے بزے سرکش شیطان از مانی شکل میں ہوتے ہیں اور یول بھی سنا ہے کہ وہاں انسانی لباس میں بھیز یے موت ہیں...اور بھی جانا بی پڑے وقت یہ دعا پڑھ نامستحب ہے....

الماللہ الا اللّٰه و حدہ لاشریک له له الملک و له المحمد یعی

ويمبت وهوحي لايموت بيده الخير وهوعلي كل شني قدير

(نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالی کے سواوہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ....ای کی بادشاہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ....ای کی بادشاہی ہے اس کے سیاتھ نیف میں وہ زندہ کرتا ہے اور مار ج ہے ....وہ خود زندہ ہے اسے بھی موت نہیں اس کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں وہ ہر چیز پر قاور ہے )....

رسول الندسلی الند علیہ وسلم کاارشادمبارک ہے کہ جو مخص میں کلمات بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھتاہے تواسے اتنی نیکیاں ملتی ہیں جو بازار میں موجودلوگوں کی تعداد سے دس گنازیادہ ہوتی ہیں....(بستان العارفین)

جیب خرج بھی بیوی کاحق ہے

حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یوی کا بیہ می حق ہے کہ اس کو پھور قم ایس بھی دوجس کودہ اپنے بی آئی (مرض کے مطابق) خرج کر سکے جس کو جیب خرج کہتے ہیں ... اس کی تعدادا پی اورا پی بیوی کی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے ... مثلاً روپید دور و بید... پچاس روپ جیسی مخوائش ہو ... میں گئے اور پر قم مرف گھر کے خرج کی سامت کہد دو کہ دور آم صرف گھر کے خرج کی ہوادر پر قم تمہارا جیب خرج ہے بیت ہماری ملک ہے اس کو جہاں چاہو خرج کرو... دی ہے اور پر قم خرج الگ دوگے تو تمہارا ہیا کہ کو منہ ہوگا کہ بدر قم جو گھر کے خرج کیا دی کے اس خوائی ذات جا مانت ہے کیونکہ آ دی کے بیجھے بہت سے خرج الیے بھی لگے ہوئے ہیں جو اپنی ذات ہا می کے ساتھ خاص ہیں آئر ہوی کو کوئی رقم ذات خاص کے خرج کیا نے نہ دی گئی جس کو جیب خرج کہتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرنے پر مجبور ہوگی اس سورت میں اس پر تشار دیس خرج کونے کہتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرنے پر مجبور ہوگی اس سورت میں اس پر تشار دیس خرج کونے کہتے ہیں تو وہ امانت میں خیانت کرنے پر مجبور ہوگی اس سورت میں اس پر تشار دیس کونظم اور ہے میتی ہے .... (برسون گھر)

# دورحاضر کی پانچ خامیاں

آج كے زمانديس يانچ خامياں عام ہيں:

"وَإِنَّ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَاتُحُصُوهَا"

"الرتم الله تعالى كي نعمتون كوكننا جا موتم شار بهي نهيس كر سكتة ...."

اتنی ان گنت نعمتیں ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کاشکر ادائہیں کرتے....کوئی شربت پلادے تو اس کا بھی شکر ہے اور جو پر وردگار دستر خوان پر اتنی نعمتیں کھلاتا ہے.... بیٹ بھر کراُ شخفے کے بعد کی دعا بھی یا دنہیں رہتی ....اس لیے ایک برزگ فرماتے تھے...اے دوست! اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے...اس کاشکر اداکرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں تھسی ....

(۳) .....تیسری بات که بم گناه کر بیضتے بیں گراستغفار نہیں کر ہے بعض تو اس وجہ سے کہ وہ سوچتے بیں کہ کرلیں گے بعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی گر کہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے .... اکمال الشیم بیں بجیب بات کھی ہے .... وہ فرماتے بیں: اے دوست! تیرا تو بہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل کی امید پر آف بہ کومؤ خرکرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے .... رابعہ بھری فرمایا کرتی تھیں: "استغفاد نا یحتاج الی استغفاد"کہ ہم لوگ جواستغفار کرتے ہیں اتی غفلت سے کہ استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے ....

(۳) سبات میہ کہ ہم میت کوتو دن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے ۔۔. ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے گئے ۔۔۔ ان کی صاحب عجیب واقعہ سنانے گئے ۔۔۔ کہنے گئے میرے ہمسانیہ میں ایک صاحب عظے ۔۔۔ ان کی

وفات ہوگئ تو ہمیں بھی صدمہ ہوا تو ہیں نے اپنے گھر ہیں بچوں کو بتادیا کہ بھی اب ایک مہینہ کم از کم فی وی ہیں ہونا چا ہے کیونکہ ہمار ہے سامنے والے پڑوی ہے ہماراا تنااچھاتعلق ہے تو ان کو اتناصد مہ ہوا اور ان کے والد جوان العمر تھے اور اچھا کار وبار تھا تو میر ہے گھر کے ہوئ بچوں نے میر ہے ساتھ وعدہ کرلیا کہ ہم چالیس دن تک ٹی وی کو اون نہیں کریں گے ... کہنے گھے چوتھا دن گزرا تو جس گھر ہیں وفات ہوئی تھی ... اس گھر ہیں ٹی وی کی آ واز آ رہی تھی ... اس کا مطلب ہاں بچوں نے باپ کو فن تو کیا لیکن عبر تنہیں پکڑی تو ہم میت کو فن تو کرتے ہیں عبر سنہیں پکڑی تو ہم میت کو فن تو کرتے ہیں عبر سنہیں پکڑی تو ہم میت کو فن تو کرتے ہیں عبر سنہیں پکڑی تو ہم میت کو فن تو کرتے ہیں عبر سنہیں پکڑے ہے جان بی بارے میں آتا ہے کہ میت ان جانے کے بارے میں آتا ہے کہ قبر ستان جانے کے بعد اس قدر ان پڑم طاری ہوتا تھا کہ تی مرتبہ جس چار پائی پر مردے کو لیے بالی جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا ہو جاتی ہوتا تھا کہ تی مرتبہ جس چار پائی پر ان کو لڑا کر واپس لایا کرتے تھے ... ایسی حالت ہو جاتی تھی ....

علامة عبدالوباب شعرانی رحمة الله علیه کی کتابوں میں اکھاہے کے سلف صالحین جب جنازہ لے کر چلتے تھے تھے ۔۔۔ باہروالے بندے کے لیے تھے ہم بندے کے بیچے ہم بندے کی آئے سے آنسوئیکتے تھے ۔۔۔ باہروالے بندے کے لیے بیچا تنامشکل ہوجا تا تھا کہ جنازے کاولی کون ہے؟ موت کو یاد کر کے سارے دوتے نظر آرہے ہوتے تھے ۔۔۔ خرت کو یاد کرکے گناہوں کو یاد کر کے ۔۔۔ وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے ۔۔۔۔

(۵) .....اور پانچوی چیز که آج کے دور میں دوست واحباب فقراء کی نصیحت تو سنتے میں اس کی پیروی نہیں کرتے بس سننے تک ہی کام رکھتے ہیں اور پھر آپس میں تقابل کرتے ہیں ۔... بدا یک نئی مصیبت کہ فلاں کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلاں کا ایسا ہوتا ہے .... او! خدا کے بندے ہجائے اس کے ہم اس میں پڑیں ہم یہ کیوں نہیں سوچے جو ہمیں بتایا گیا ہے .... اس میں ہمارے لئے مل کا کیا پیغام دیا ہے .... (وقت ایک مظیم نعت)

## كاروباركى تزقى وبركت كأعمل

وَهُزِّى اللَّكِ بِجِدُعِ النَّجُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيَّاهِ فَكُلِيُ وَشُرَبِيُ وَقَرَى عَيُنَا (مرة رينه)

کار دہاری ابتدا کے وقت اس میں ترقی اور برکت کیلئے اس دعا کو ۳۱۳ مرتبہ تمن دن کک یا کو ۳۱۳ مرتبہ تمن دن کک یا کو دن تک یا اون تک پڑھیں ...ان شا واللہ ترقی ہوگی ... (قر آنی متجاب دیا کیں)

#### المل ساع كيليئة داب ومدايات

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعی بیدار طبیعت اور بیدار مغرفض کسی خراب شعر کا کوئی مصرعہ سن کراس سے اشارہ نکالتا ہے اور اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے ....

چنانچ دفترت جنید بغدادی رحمة الله علید نے بیان کیا کدایک مرتبه دفترت سری مقطی رحمة الله علید نے بیان کیا کدایک مرتبہ دفترت سری مقطی رحمة الله علید نے محصا یک رقعہ بھیجا جس میں کھا ہوا تھا کہ میں نے مکہ شریف کے راستہ میں ایک مُدی خوال کو بیا شعار بڑھتے ہوئے سنا:

ٱبُكِى وَمَا يُدُرِيُكِ مَايُبُكِينِي ٱبُكِى حِذَارًا أَنْ تُفَارِقِينِي وَتُقَطِّعِيُ حَبُلِي وَتُقَطِّعِيُ حَبُلِي وَتُقَطِّعِيُ حَبُلِي وَتَهَجُرِيْنِي ....

''میں رور ہاہوں اورائے بھیے کیا خبر کہ کیوں روتا ہوں؟ میر اردتا اس اندیشہ ہے کہ کہیں آو جھے بھوڑ ندد ہاور میر سے تعلق کا بندھن تو ڑندد سے اور جھے سے جدانہ ہو جا اللہ تعلیہ پر ان شعروں کا کیا اثر ہوا ۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ تم پر حم کے بھو! حضرت سری مقطی رحمۃ اللہ علیہ پر ان شعروں کا کیا اثر ہوا ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ تم پر حم ہوا اور یہ بھی سمجھ لوکہ ایسے اشعار کی اطلاع حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہو جائے جو آئیس معلوم ہوا اور یہ بھی سمجھ لوکہ ایسے اشعار کی اطلاع حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کسی کے لیے مفید ہو بھی نہیں کتی تھی کیونکہ بہت سے لوگوں میں طبعی کثافت ہوتی ہے اور موثی سمجھ کے ہوتے ہیں ۔۔۔۔ ہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے جب اس طرح کا واقعہ سنا تو کہنے گئے کہ بھلا اس بکو اس سے کس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے؟ آگر جن تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کی طرف مؤنث کے صیغہ سے اشارہ درست نہیں اور اگر کسی عورت کی طرف ہوت کے جریہ (عورتوں سے اس طرح کا خطاب) زاہدوں کا کا م تو نہیں ہے؟

والله! ایسے اشعارا گرالی خفلت سیس تو بیالی خفلت کی حدی ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ تصیدوں اور گویوں کے اشعار سفنے ہے منع کیا جاتا ہے کیونکدا یسے اشعار کونفسانی تقاضوں پر محمول کیا جاتا ہے اور ہمیں جنید بغدادی اور سری سقطی کہاں میسر ہیں؟ (لہذا بیساع علی الاطلاق نا جائز ہوا جبکہ حضرت جنید رحمتہ الله علیہ نے بھی ساع ہے تو بہ کرلیا تھا" سکھا فی الاحباء" اور اگر بالفرض ہمیں ان کا کوئی مثل لی جائے تو وہ جو پچھ سنے گااس کی حیثیت اور اشارات (یعنی حدود و شرائط) ہے واقف ہوگا...

اوراس کثیف الطبع یعنی ؟ . یی طبیعت والے کا جواب ہے کہ حضرت سری نے لفظ سے اشارہ نہیں لیا ہے اور لفظ پر اپنے مطلوب کو منطبق نہیں کیا ہے کہ اس کو فدکر یا مؤنث بنانے کی فکر کرتے بلکہ انہوں نے معنی سے اشارہ نکالا ہے .... کو یا وہ اپنے محبوب حقیقی کو ان اشعار کے مضمون سے خطاب کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے اعراض اور بے رُخی کے اندیشہ سے رور ہا ہول .... بس اتنابی ان کا مقصود ہے .... لفظ کی تذکیروتا نہیں کی طرف انہوں نے ذرائجی التفات نہیں کیا .... اسے خوب سمجھ لو ....

اور بیدارطبیعت حفزات ایسے کلمات سے اشارہ نکالتے رہے ہیں جی کہ انہوں نے ایسے جملہ سے اشارہ نکالا ہے جسے بازاری لوگ بولتے ہیں اور لوگ اسے "وائی تبائی بات" کہا کرتے ہیں ۔ پتانچہ میں نے حفرت این عقبل کا لکھائن کے ایک شیخ کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے ایک عورت کو پڑھتے ہوئے سنا:

غسلت له طول الليل .....فركت له طول النهار .....خرج يعاين

غيرى ..... زلق وقع في الطين

''میں نے رات بھراس کی وجہ ہے مسل کیااور دن بھر کپڑوں سے نجات گھر چی پھروہ میر ہے سواد وسری کود کیھنے لکلا.... پھسلااور کیچڑ میں جا گرا...''

تواس سے اشارہ نکالاجس کا حاصل ہیہ کہ اے میرے بندے! میں نے بخیے اچھی صورت عنایت کی .... تیرے حالات درست کے .... تیراجسم سیدھا بنایا...اس کے باوجودتو دوسری طرف متوجہ ہوگیا....پس مجھے چھوڑنے کے نتائج کا انتظار کر ....

اورائن عقبل رحمة الله عليه نے فرمايا كه ميں نے ايك عورت كواى وابى بات كى قبيل سے كہتے سنااوروہ ايسا جمله تھا جس كاقلق ميں كافى مدت تك محسوس كرتار ہا...

كم كنت بالله اقول لك . .... لذاالتوانى غائله ..... وللقبيح خميرة ..... تبين بعد قليل

'' خدا کی شم میں نے تم سے کتنی بارکہا کہ اس ستی کا انجام برا ہے اور برے کام کا ایک نتیجہ ہے جو پچھ ہی مدت میں ظاہر ہوجائے گا...''

ابن عقیل نے فرمایا کہ'' کیسا اس نے ہماری و بی کاموں میں سستی اور مہمل جھوڑ و ہے پر ندامت دلائی ہے جس کے نتائج کل قیامت میں خدا کے سامنے طاہر ہوں گے ۔۔۔'' (مجالس جوزیہ)

## حضرت خبیب بن عدی حضرت عاصم بن ثابت اور حضرت عبدالله بن انیس رضی الله عنهم

جنگ احد کے بعد سفیان بن خالد ہذلی چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ شریف گیا اور روساء قریش کواحد میں کامیابی برمبارک دی...کسی کلی میں ہے گزرر ہاتھا کہ بین کی آ وازاس کے کانوں میں پینچی...ایک عورت کے چندعزیز (شوہراور جیار بیٹے) جنگ میں مارے گئے تحان کے ماتم میں نوحہ ہور ہاتھا... سفیان نے اس عورت سے تعزیت کی ... اس نے بیشم کھارکھی تھی کہ جب تک میں مقتولین احد کا بدلہ نہ لے لوں اور عاصم بن ٹابت (انساری صحابی ) کی کھورٹوی میں شراب نہ بی لوں ... بالوں کو تیل نہیں نگاؤں گی...سفیان کی خیرخوای اور جدردی کی باتیس سن کراس سے تعاون کی طلب گار ہوئی... کہا اگرتم عاصم بن ثابت ... طلحه یا زبیر کو پکژ کرزنده مجھے لا دویا اس کا سر کاٹ کر لا دومیں فی کس سواونٹ انعام میں دوں گی ....وہ بد بخت انعام کے لا کچ میں اس کی تدبیر سوینے لگ گیا چنانچہ کئی آ دمی ہمراہ لے کرازراہ منافقت مدینہ منورہ آیا اپنامسلمان ہونا ظاہر کر کے درخواست کی کہ چند آ دمی ہمارے قبیلوں کودین کی تعلیم دینے کے لئے ہمارے ساتھ روانہ کردئے جائیں...ان خبیتوں نے رہائش حضرت عاصم کے والدے گھر میں رکھی حضرت عاصم سے بڑی محبت کا اظهار کرتے اوران ہے کہتے کہتم ہمارے ساتھ ضرور چلووہ فرماتے ان شاء اللہ ضرور چلوں كا.... خركار دوجارروزك بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے جديا سات آ دى روانه فرما وئے .... حضرت عاصم اور حضرت ضبیب بن عدی بھی ان میں شامل تھے سفیان پہلے چلا گیا تھا...اس خبیث نے رجیع کے مقام پر دوسومشر کین کے ہمراہ ان لوگوں کوآ لیا جب ان صحابہ نے خلاف تو قع بیصور تحال دیمی تو کہا ماشاء اللہ....اگر ہمارے حق میں شہادت کا اجراکھا ہے تو ہم پیچھے کیوں ہٹیں ...مقابلہ شروع ہوا دوآ دمی حضرت ضبیب اور حضرت زید بن دمینہ گرفتار ہو گئے .... باقی حضرات نے جام شہادت نوش کیا....

حضرت عاصم بن ثابت جھی شہید ہو گئے .... کا فرجا ہے تھے کہ ان کا سرکاٹ کر مکہ کی کا فرہ تک پہنچا کیں اور انعام وصول کریں مگر قدرت نے ایک انتظام کر دیا کہ شہد کی تھیوں یا بحثروں کا ایک غل وہاں پہنچ میما اور حضرت عاصم کے جسم کی پاسبانی کرنے نگا کا فروں نے کہا اچھارات کے وقت بیغول چلا جائے گا ہم اس وقت عاصم کاسر کاٹ لیس کے مگر رات کو پانی کا ایک ریا آیا اور حضرت عاصم کی نعش کو بہا کرلے گیا....

بول، شرکین کے حصے میں آخرت کے علاوہ د نیوی خسران بھی آیا...

حضرت خبیب اور حضرت زید گو کا فروں نے مکہ لے جا کر فروخت کر دیا ہے واقعہ ماہ ذیقعدہ میں پیش آیا....ذی الحجائز رجانے کے بعد دونوں کوشہید کر دیا گیا....

اہل دنیا کے ساز وسامان کی حقیقت

ایک سرحدی وحتی بندوستان میں آیا تھاکسی حلوائی کی دکان پرحلوارکھا دیکھا... قیمت پاس مختی بنیں آپ اس میں ہے بہت سااٹھا کرکھا گئے ...حلوائی نے حاکم شہر کواطلاع دی...حاکم نے بیمزامقرر کی کدان کامنہ کالا کر کے جو تیوں کا ہار گلے میں ڈالا جائے اور گدھے پرسوار کر کے تمام شہر میں شہر کیا جائے اور بہت سے لڑکے ساتھ کردیئے جا کیں کہ وہ ڈھول بجائے بیچھے بیچھے چلیں .... چنا نچہ ایسا کیا گیا جب بیحلوا خورصا حب اپنے گھرواپس گئے تو وہاں کے لوگوں نے بوجھا کہ 'آ غا بندوستان چگونہ ملک است ...طوا خوردن مفت ست بندوستان چگونہ ملک است ...طوا خوردن مفت ست فوج طفلاں مفت است ...سواری خرمفت ست ... ڈم ڈم مفت ست 'پس دنیا داردل کا خوب ملک ست کہنا اور دنیا کے حشم وخدم پرناز کرنا ایسا سے جیسے اس نے سواری خراور فوج طفلاں برناز کیا تھا... (مواعظا شرفہ)

## بإبندى نماز كاوظيفه

وَاقِمِ الصَّلُوةُ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ النَّلِءِ إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُلْهِبُنَ السَّيَاٰتِ ء ذَٰلِكَ ذِكُوكَ لِلذِّكِرِيُنَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجُرَ الشَّيَاٰتِ ء ذَٰلِكَ ذِكُوكَ لِلذَّكِرِيُنَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ اَجُرَ الشَّهُ عَسِينِينَ ۞ (﴿مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جوفخص بیرخواہش رکھتا ہو کہ نماز کی پابندی ہوجائے اور ہر برائی سے ہم دورر ہیں اور ہم کواجر ملے ....نفع لینے والا اس دعا کوروزانہ تین مرتبہ پڑھ کراپنے اوپر پھونکیس ان شاء اللّٰد کامیا لی ہوگی ....( قرآنی ستجاب دُعا کیں) تاجر کوخریدوفروخت کے مسائل جاننا ضروری ہے

فقیدر حمنه الله علیه فرمات میں کہ کسی آ دمی کو تجارت میں لگنا مناسب نہیں جب تک کہوہ خرید وفروخت کے مسائل اور جائز ونا جائز سے واقف نہ ہو...

۔ حضرت عمر ضی اللہ عند کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بیفر مان جاری کیا تھا کہ جوشک مسائل سے واقف نہیں وہ جمارے بازار میں تجارت نہیں کر سکے گا...

حضرت على رمنى الله عنه كاارشاد ہے كہ جوخص مسائل سيسے بغير تجارت ميں لگ جاتا ہےوہ سود ميں تھس جاتا ہے اورخوب اورخوب اس ميں ملوث ہوجاتا ہے... (بستان العارفين )

عورتوں ہے ممل اصلاح کی آس نہ لگاؤ

مردکواتنا سخت مزاح نه بونا چاہئے کہ ورت کی ذراذرای برتمبری پر غصہ کیا کرے ہوی پر
اتنا رُعب ند بونا چاہئے کہ میاں بالک ہی ہوا ہوجا کیں کہ ادھر میاں نے گھر میں قدم رکھا اور ہوی
کادم فنا ہوا... ہوتی وجوائی ہی جاتے رہے ... ہے چاری کے منہ ہے کوئی بات نگی یا کوئی چیز ما تی
اور ڈائٹ ڈ پٹ شروع ہوئی ... اس (بے چاری نے) تمہارے واسطے اپنی مال کوچھوڑا ... باپ کو
چھوڑا ... اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی اوپ ہے جو پچھ ہے اس کے لئے شو ہر کادم ہے ... اگر
فاوند بھی عورت کا نہ ہوگا تو اس بے چاری کا کون ہوگا ... بس انسانیت کی بات بھی ہے کہ ایسے
وفادار کوکسی تم کی تکلیف نددی جائے اور جو پچھان سے برتمیزی یا ہے اد بی ہوجائے اس کونا ترجیما
جائے کیونکہ ان کو عقل کم ہے ... تمیز نہیں ہے ... ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس لئے
حائے کیونکہ ان کو عقل کم ہے ... تمیز نہیں ہے ... ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ... اس لئے
مائی کو عقل میں انداز ایسا ہوجا تا ہے جس سے مردوں کو تکلیف پنجی ہے گراس کی حقیقت ناز ہے آئر
وہ تمہارے سوائمس برناز کرنے جائیں ... دنیا عمل جمہیں ایک ان کے تربیارہ وہ ...

اگر عورتوں کی جہالت و برتمیزی ہے دل دکھتا ہے...کلفت بہت ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی تو ممکن ہے ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ اس سے ان میں سلیفہ اور تمیز بھی بقدر ضرورت آ جاتی ہے کیونکہ دین کی تعلیم ہے اخلاق درست ہوجاتے ہیں....خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے .... شو ہر کے حقوق پراطلاع ہوتی ہے...

آگر بیوی کی واقعی خطابھی ہو جب بھی اس سے درگذر کرنا چاہئے...اس کی ایذ اوُں پرمبر کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں ... مزاج پڑل پیدا ہوجا تا ہے ....اس کل سے دین کابر ابھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے ....

# اصلاح نفس كيليح مجابده كي ضرورت

اصلاح نفس میں ہمت ہے کام لے ....اورارادہ کرلے ....کمثلاً بدنگاہی ہے نفس کے روکنے میں جان بھی چلی جائے گی .... تو بھی نامحرم عورت یا امر دحسین کو .... نددیکھوں گااس ارادہ اور ہمت برحق تعالی کافضل ہوجاتا ہے ....ادراگر کوتا ہی ہوجائے ....فوراتوبہ سے تلافی کرے ..... پنہیں کہ گندگی میں پڑار ہے .....صاف کپڑا پہن کر جمعہ کو نکلے ..... کسی بیجے نے روشنائی لگا دی دل کس قدر پریشان ہوگا..... بار بار کھٹک ہوگا .....اور بیہ سابی تو کپڑے ہی میں تکنے ہے دل کا بیرحال ہے .....اور گنا ہوں سے تو براہ راست دل بر سائی لگتی ہے .... ہر گناہ سے دل برسیاہ نقطہ لگنے سے دل کی بریشانی کا کیا حال ہوگا... حدیث شریف میں ہے کہ ہر گناہ ہے دل پر سیاہ نقط لگتا ہے ..... پھرا گر تو بہ کر لے تو مث جاتا ہے ....ورندسیای برجے برجے تمام ول سیاہ ہوجاتا ہے تمام عمر مجاہدہ میں نگار ہے .... .....ان شاءالله تعالی ضرور کامیا بی ہوگی.....مریی کواطلاع حال کرتار ہے اور وہاں ہے جو مشوره ملے ....اس کی اتباع کرتارہے ....بس کچھنی دن میں ان شاءاللہ بیڑا یارہوگا.... نہ حیت کر سکے تفس کے پہلواں کو توبوں ہاتھ یاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے مشتی تو ہے عمر بھر کی مجمحی وہ دیالے مجھی تو دیالے ببرحال کوشش کو عاشق نہ حچوڑ ہے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے حيارشرطيس لازمي بين استفاده كيلئ .....اطلاع وانتباع واعتقاد وانقنيا د... (بجانس ايرار)

# 

عام طور ہے لوگوں کے ذہن میں ۔۔۔ '' توبہ'' کامفہوم یہ ہے ۔۔۔ کہ صرف زبان سے "استخفر الله دبی من کل ذنب و اتوب الیه 'کا ورد کرلیں حالاتکہ بیخت علط نبی ہے۔۔۔ توبہ کی خت علط نبی ہے۔۔۔۔ توبہ کی من کل ذنب و اتوب الیه 'کا ورد کرلیں حالاتکہ بیخت علط نبی ہے۔۔۔۔ توبہ کی انسان کواپے بیچھے گنا ہوں پر حسرت و ندامت : و۔۔۔ اور بافعل ان کوچھوڑ دیا جائے۔۔۔۔ اور آ کندہ کے لیےان سے نیخے کا مکمل عزم ہو۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

## قلب سلیم کیے کہتے ہیں؟

ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کے يكام آئكا ... الله تعالى ارشاد فرمات بن

"يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ" " قیامت کے دن نہ مال کام آئے گاند بیٹے کام آئیں مے جوسنوارا ہوا دل لائے گا وودل اس ككام آئ كا ....

تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ولوں کے بیویاری ہیں .... بندے سے ول جائے ہیں...اے بندے اپناول مجھے دیدے ... بندہ اسے ول میں اسے رب کو بسا ك ... اليي محنت كرے كم الله تعالى ول مين آجائے ... الله تعالى ول مين ساجائے بلكه الله تعالى ول مين جيما جائے...اس كوقلب سليم اور قلب منبر كہتے ہيں....

لقمان عليه السلام في اسيخ بين كوهيعت كى بداى ملك افريق كرب واسل متع غلام تعظم حكمت في ان كوسردار بناديا تفاتو انبول في اين بيني كوفعيدت كى كداب بيني إيس سورج اورجاندی روشی میں برورش یا تار ہتا مگرول کی روشن سے میں نے سی چیز کوفا کدہ مند نہیں دیکھا... تسخیر مبر و ماه مبارک حمهیں محر دل میں اگرنہیں تو کہیں روشی نہیں

وهوعد نے والاستاروں کی گزرگاہوں کا اینے افکار کی دنیا میں سفر نہ کرسکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا ۔ زندگی کی شب تاریک سحر نہ کرسکا

سارے جہاں کو قتموں ہے روشن کرنے والا اپنے من میں اند عیرالیے بھرتا ہے تو اگر من میں اندھیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام آئے گا... یا در کھنا کہ دل سیاہ ہوتو چمکتی آ محکمیں کوئی فائدہ ہیں ویا کرتیں ... ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہتم اینے ول کے مالک بن جاؤ کے ...الله تعالی تهمیں جہان کا مالک بنادے گا...تم اینے دل کے مالک بن جاؤ.... عجرد كي كي الله رب العزت تم يركيسي مهربانيان فرمات بين:

دل کلتان تھاتو ہر شے سے بہتی تھی بہار ہے بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہوگیا

ید دل الل الله کی محفل میں سنورتے ہیں ہم یہاں اکٹھے ہیں...اپنے دلوں کو سنوارنے کی ہیں اللہ کی محفل میں سنوارنے کی ہمارے یاس جویدی دن ہیں کوئی بھی سنوارنے کے لیے تو بس میآ پ ذہن میں رکھئے کہ ہمارے یاس جویدی دن ہیں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا...ند آ کھے ہے ...ند زبان ہے ...ند کان ہے ...ند دل و د ماغ ہے ...ند ہاتھ ہے ...ند شرم گاہ ہے ....

فکر دنیا کرکے دیم می فکر عقبی کرے دیکھ جھوڑ کراب فکر سارے ذکر مولی کرے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کواپنا کرکے دیکھالب دب کواپنا کر کے دیکھ

بڑے دنیا ہے دل لگائے اب ان دی دنوں میں رب سے دل نگا کے دیکھیں کہوہ پروردگارکتنی مہر بانیاں فرما تا ہے ....ان شاء اللہ ہم آ داب کے ساتھ وقت گزاریں مجے تو رب کریم ہم پرمہر بانی فرما کیں مجے ....(وقت ایک عظیم نعت)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كاذكركرن في كاشوق

حعرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجرکی نماز کے بعد ہے لے کرسورج نکلنے تک اللہ کاذکرکرتی رہے ہے جھے اولا و اساعیل علیہ السلام میں سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے ذیادہ مجبوب ہے جن میں سے ہرا یک کا خون بہابارہ ہزار ہوادر میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سلے کر سورج غروب ہونے تک اللہ کاذکرکرتی رہے یہ جھے اولا داساعیل میں سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے ذیادہ مجبوب ہونے تک اللہ کاذکرکرتی رہے یہ جھے اولا داساعیل میں سے ایسے چار غلام آزاد کرنے سے ذیادہ مجبوب ہے جن میں سے ہرا یک کاخون بہابارہ ہزار ہو .... (اخرہ ایسیل)

حضرت بهل بن سعد ساعدی رضی الله عنه فرمات بین که حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں میں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں میں گرکرتا رہوں یہ مجھے اس فرمایا میں می نماز میں شریک ہوکر سورج نکلنے تک بیٹے کر الله کا ذکر کرتا رہوں یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں سورج نکلنے تک الله کے راسته میں مجاہدوں کوعمدہ محبوث و بتا رہوں ۔... (افرج اللم الله فران الله والله وساد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسُبُعَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَر كَهَا جَعِيمان تمام چیزوں سے زیاوہ محبوب ہے جن پرسورج لکاتا ہے .... (افرجہ سلم دائر ندی کذافی الرغیب ۸۳/۱۳)

## اہل تقویٰ کا احتساب نفس

علامدابن جوزی رحمدالله فرماتے ہیں: بعض مرتبکی دنیاوی چیز کے حصول پر مجھے عزیمت کے بجائے رخصت کی کسی صورت پڑمل کر کے قدرت حاصل ہو کی ...لیکن جب مجمی کوئی چیز حاصل ہو گئی تو کوئی چیز میرے دل سے رخصت ہوگئی اور جب مجمی حصول کا کوئی طریقہ مجھ پر دوشن ہوا تو اس نے میرے دل میں ایک نئی ظلمت پیدا کردی ....

سیمسوں کر کے بیں نے اپنے نفس سے کہا اے بر نفس! مناہ وہی ہے جے قلب دھتکارے اور ناپند کرے جبکہ فرمایا گیا ہے ''اِسْتَفُتِ قَلْبُک'' اپنے دل سے فتوی مانگو... البندا اگر ساری و نیا کے حصول سے بھی دل میں مجھ کدورت اور میل پیدا ہوتو اس میں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے بلکہ اگر جنت بھی ایسے راستہ سے حاصل ہو جو دین میں یااللہ سے تعلق میں معز ہوجائے تو اس کی لذھیں بھی بریار ہیں جبکہ کدورت کے بغیر کھورے پر سور بنا با دشا ہوں کے سیجے اور مندول سے زیادہ سکون بخش ہوگا...

كها " الله إورع روكما توب .... "

ميں نے كہا'' كياول ميں اس سے قساوت نبيں پيدا ہوگى؟''

اس نے کہا''ہوجاتی ہے'

میں نے کہا''بس تمہارے لیے ایسے کام میں کوئی بھلائی نہیں جس کاثمر و بیہو'' پھرایک دن میں اسپے نفس کے ساتھ خلوت میں تھا تو میں نے اس سے کہا'' تیرا برا ہو سن! میں تجھ کو سمجھا تا ہوں اگر تونے دنیا کا بچھ مال ومتاع ایسے طریقہ ہے جمع کرلیا جس میں شبہ ہوتو کیا تجھے یقین ہے کہ اسے تو خود خرج کرسکے گا؟''اس نے کہانہیں!

میں نے کہا پھرساری محنت کا عاصل میہ واکردوسرے فائدہ اُٹھا کیں اور بچھے یہاں کدورت ملے اور وہاں ایسا گناہ جس ہے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا... تیرا ناس ہو!" وہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ مے اور وہاں ایسا گناہ جس سے ورع وتقوی منع کررہا ہے اور اس کوچھوڑ کراللہ کی فرمانبرواری کر... گنتا ہے تو یا تو جا ہتا

ہے کہ صرف وہی چیزیں چھوڑے جوجرام خانص ہول یا جن کے حصول کا سبب غلط ہو... کیا تونے خہیں سنا کہ جس نے اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کا عوض اسے بہتر عطافر ماتے ہیں... کیا تجھے ان لوگوں میں کچھ عبرت نہ کی جنہوں نے جمع کیالیکن اسے دوسروں نے سمیٹ لیا اور جنہوں نے آرز و کیں آقو باندھیں لیکن اپنی آرز ووں تک نہیں پہنچ سکے....

کتنے علاء نے بیٹار کہ بیں جمع کیں لیکن خود نفع نہیں اُٹھا سکے اور کتنے نفع اُٹھانے والوں کے پاس دس رسالے بھی نہ تھے .... کتنے خوش عیش آیسے ہوئے جو دو دینار کے بھی مالک نہیں تھے اور کتنے دولت مند ہوئے جن کی زندگیاں کدورتوں سے پُرتھیں ....

کیا تھے میں پچونہم نہیں کہ ان لوگوں کے احوال پر نظر کرتا جنہوں نے ایک طرف ہے رخصت پڑل کرکے حاصل کیا اور دہمری طرف کی راستوں ہے چھن سے ۔... اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر کے ذمہ دار کو یا کسی اور فرد کو کوئی مرض لائتی ہوجاتا ہے تو اس کے علاج میں رخصت پڑل کر کے جو پچھ کھایا تھا اس کا کئی گنا خرج ہوجاتا ہے جبکہ تی شخص اس مرض ہے تھوظ رہتا ہے ۔... '
کرکے جو پچھ کھایا تھا اس کا کئی گنا خرج ہوجاتا ہے جبکہ تی شخص اس مرض ہے تھوظ رہتا ہے ۔... '
یہ تقریرین کرنفس چخ پڑا اور کہا کہ '' جب میں شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو ایساس ہے جی بڑا اور کہا کہ '' جب میں شریعت کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو آ ہے اس سے زیادہ کیا جا ہے جیں ؟''

میں نے کہا'' میں تخفی بر کے ان سے دو کناچاہتا ہوں اور تواپ حال سے خوب واقف ہے ...' اس نے کہا'' پھر مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟''

میں نے کہا'' جوذات تجھے و کیورئی ہے اس کامرا قبہ کراورا پنے آپ کوتمام مخلوق سے بڑی اور عظیم ذات کے سامنے حاضر تصور کر کہ تو ایسے عظیم بادشاہ کی نگاموں میں ہے جو تیرے باطن سے جتنا واقف ہے بڑے بڑے اوگ اتنا تیرے ظاہر کونبیں و کمچے پاتے ۔۔۔۔ البندا احتیاط کا راستہ اختیار کر اور یقین کو فروخت کر کے رخصت پڑمل کرنے سے پر ہیز کر اور دنیا وی خواہشات کے عوض اینا تقوی نہ جج ۔۔۔۔''

اوراگراس احتیاط سے تیری طبیعت میں پچھٹگی ہونے لگےتواس سے کہددے کہ ذرا تھہر!ابھی اشارہ کی مدت ختم نہیں ہوئی ....

الله تعالیٰ ہی تمہیں اس پڑمل کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہی تو فیق دے کر اعانت فرمانے والے ہیں....(بحاس جوزیہ)

# سترحفاظ صحابه رضى التعنهم كى شهادت كاسانحه

محمر بن اسحاق اورعبدالله بن ابی نے حضرت انس رضی الله عنه وغیرہ کی روایت کی بناء بر اس طرح بیان کی ہے کہ عامر بن مالک بن جعفر عامری جس کالقب ملاعب الاسنة تھا...رسول الله ملى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر موااور دو كهوژ ماور دواونتنيان مديد مين پيش كيس... حضور ملی الله علیه وسلم نے قبول کرنے ہے انکار کر دیا اور فریا میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں كرون كا...اگرتم جائة ہوكہ ميں تمہارا بدية بول كرلوں تو مسلمان ہوجاؤ....و ومسلمان نہيں ہوالیکن اسلام ہے دوربھی نہیں گیا...( یعنی نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا ) اور بولامحمہ ( صلی اللہ عليه وسلم ) جس چيز کي تم دعوت دينته مووه ٻاتو اچھي خوبصورت پس اگرتم اينے ساتھيوں ميں ے کھالوگوں کواال نجد کے یاس (واوت دینے کے لئے) بھیج دوتو مجھے امید ہے کہوہ تمہاری دعوت قبول كركيس ميحضور ملى الله عليه وسلم نے فر مايا مجھے الل نجد كى طرف سے اسيخ آ دميوں كا خطره بيرابو براء بولا مين ان كى يناه كا ذمه ليتا ہوں چنا نچەرسول الله ملى الله عليه وسلم نے حضرت منذر بن عمرساعدی کوستر ننتخب انصاری صحابهٔ کا سردار بنا کرسب کوجیج دیا...ان ستر ، ومیوں کو قاری کہا جا تا تھا (بعنی بیسب قاری اور عالم قر آ ن تنھے ) انہی میں حضرت ابو بکڑ کے آ زاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیر ہمجی تھے .... بیدردانگی ماہ صفر ہم ھیں ہوئی ...غرض بیہ لوگ چل دیئے ادر ہیرمعونہ پہنچ کر بڑاؤ کیا... ہیرمعونہ کی زمین بنی عامر کی زمین اور بنی سلیم کے پقریلےعلاقہ کے درمیان واقع تھی یہاں پہنچ کران لوگوں نے حضرت حرامؓ بن ملحان کو رسول الشصلى الشدعليدوسلم كانامه مبارك ويدكرنى عامريك يجحقة وميول كرساته عامرين طفیل کے پاس بھیجا...حضرت حرام نے بہنچ کر کہا میں رسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں تمہارے پاس آیا ہوں شہاوت ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہذاتم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برایمان لے آ وُ....حضرت حرام کی تبلیغ کے بعد ایک مخص نیز ہ لے کر گھر کی جھونپر <sup>د</sup>ی ہے برآیہ ہوا اور آتے ہی حضرت حرام کے پہلو پر ہر جھا مارا جو دوسرے پہلو ہے نکل گیا...حضرت حرام مخورا بول اٹھے...اللّٰہ اکبر...رب کعبہ کی متم میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد عامر بن طفیل نے بنی

عامرکوان صحایول کے خلاف چیخ کرآ واز دی بی عامر نے اس کی بات قبول کرنے ہے انکار
کردیا اور ہو لے ابو براء کی ذمدداری کونہ تو ڑو....عامر بن طفیل نے بی سلیم کے قبائل عصیہ ....
رعل اور ذکو ان کو پکار انہوں نے آ واز پر لبیک کہی اور نکل کرصحابہ پر چھا گئے اور فرودگاہ پر آ کر
سب کو گھیر لیا... صحابہ نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ سب شہید ہو گئے .... صرف کعب بن زید نکی
گئے اور وہ بھی ای طرح کہ کا فر ان کو مردہ بچھ کر چھوڑ گئے بیٹے گر ان میں پچھ سانس باقی تھے
اس لئے زندہ رہ ہاور آ خر خند ق کی ٹر ائی میں شہید ہو گئے ..... (تغیر مظہری ارد وجلد)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر پیچی تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح
کی نماز میں دعائے تو ت پڑھی جس میں پچھ قبائل عرب یعنی رعل ذکوان عصیہ اور بنی کھیان
کی نماز میں دعائے قوت پڑھی جس میں پچھ قبائل عرب یعنی رعل ذکوان عصیہ اور بنی کھیان
کے لئے بددعا کی ....

حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور خدمت وین مارے اللہ عنہا اور خدمت وین مارے اسلاف کی آپ وجتنی کھیپ نظر آتی ہاں کے پیچے اگر دیمیں تو آپ کوئی نہ کی خاتوں کی محنت نظر آئے گا ان کاعلم وضل نظر آئے گا اوران کی تعلیم و تربیت نظر آئے گی .... اس کی ابتداء محند کا کنات حضرت عاکشہ مدیقہ ہے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کویہ مقام بخش کہ آئے جتنا علم ہمارے پاس ہاس کا آ دھا علم حضرت عاکشہ ہمارے پاس ہاس کا آ دھا علم حضرت عاکشہ ہمارے پاس ہاں کا آ دھا علم حضرت عاکشہ ہمارے باوراً مت کے خواتین اور معارت عاکشہ کو دیمی پرورش پائی کیکن رفتہ رفتہ ہمارے مزاج میں اور معاشرے میں انحطاط آٹا شروع ہوا یہاں تک کو دیمی پرورش پائی کیکن رفتہ رفتہ ہمارے مزاج میں اور معاشرے میں انحطاط آٹا شروع ہوا یہاں تک کو دیمی کو درت سے ہوا...

## حصول مدايت كاوظيفه

اِنَّ اللَّهُ رَبِّى وَرَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ مَ هَلَاصِرَاطُ مُسُتَقِيْمٌ ﴿ (مردَ الرَانِ ١٥)

ترجمہ بختیق اللّٰدب ہم برااوردب ہے تبارات کی استہ بدھاہ۔۔

راہ ہے بعظے ہوئے لوگوں کیلئے بیدعا کثرت ہے پڑھیں یا تو وہ خودا پے لئے پڑھیں یا کوئی ان کیلئے پڑھیں ا

امام اعظم ابوحنیفه رح ماللد سے ایک شخص کی ملاقات

امام صاحب رحمداللہ ایک روز ظهری نماز کے بعد گھرتشریف لے گئے .... بالا خانے پر
آپ کا گھر تھا.... جا کرآ رام کرنے کے لئے بستر پرلیٹ گئے .... استے بین کس نے درواز ہے پر
ینچ دستک دی ..... آپ اندازہ کیجئے جو خص ساری رات کا جا گا ہوا ہو ... اور سارا دن مصروف
ر اہو .... اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی ... ایسے وقت کوئی آ جائے تو انسان کو کتنا نا گوار ہوتا
ہے کہ بیخص بے وقت آ گیا .... لیکن امام صاحب اٹھے ... زینے سے پنچا تر ہے ... دروازہ
کھوالا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں ... امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آ ناہوا؟
اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرتا ہے ... دیکھنے اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے
کے لئے بیٹھے تھے ... دہاں آ کرتو مسئلہ پوچھا ہیں اب بے دفت پریشان کرنے کیلئے یہاں آ گئے
۔ لئے بیٹھے تھے ... دہاں آ کرتو مسئلہ پوچھا ہیں گیا ۔۔ کیا مسئلہ معلوم کرتا ہے؟
۔ لئے بیٹھے تھے ... دہاں آ کرتو مسئلہ پوچھا ہیں گیا ۔۔ کیا مسئلہ معلوم کرتا ہے؟

اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں .... جب میں آرہاتھا تواس وقت مجے یا دتھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے .... نیکن اب میں بھول گیا .... یا زنیس رہا کہ کیا مسئلہ پوچھا تھا ... امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یا وآ جائے تو پھر پوچھ لینا .... آ پ نے اس کو برا بھلانہیں کہا .... نہاں کو ڈانٹا ڈیٹا .... بلکہ خاموثی ہے واپس اوپر چلے گئے .... ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی ... آ پ پھراٹھ کر یٹچ تشریف لائے اور دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی کھٹا کہ ایس کہ وہی کھٹا ہے۔ ... آ پ بھراٹھ کر یٹچ تشریف لائے اور دروازہ کھولاتو دیکھا کہ وہی کھٹا ہے۔ ... آ پ بھراٹھ کے بیات ہے؟

اس نے کہا کہ حضرت! وہ مسلہ مجھے یادا گیا تھا... آپ نے فرہ ایا ہو چہلو... اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس کے استعمال کا کیا عالم ہوتا گرامام صاحب اپنفس کومٹا عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتعال کا کیا عالم ہوتا گرامام صاحب اپنفس کومٹا چکے تھے ... امام صاحب نے فرمایا اچھا بھائی جب یاد آجائے ہو چہ لیں ... ہے کہ کرآپ واپس چلے سے ... اور جا کر بستر پر لیٹ گئے ... ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی ... آپ پھر یہ تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک موئی ... آپ پھر یہ تھے کہ دوبارہ پھر اے بیات شخص موئی ... اس خص میں کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ یاد آگیا ... امام صاحب نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟

کہ انسان کی نجاست (یا خانہ) کا ذا کقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ (العیاذ باللہ.... یہ بھی کوئی مسئلہ ہے)

اگرکوئی دوسرا آدمی ہوتا ....اوروہ آب تک صبط بھی کررہا ، وتا ... بتواب اس سوال کے بعد تواب کے صبط کا پیاندلبریز ہوجاتا ... لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہوتو اس میں مجھ مشاس ہوتی ہے اور اگر سو کھ جائے تو تر داہر ایس جائے گا کہ کیا آپ نے چھے کرد کھا ہے؟

(العیاذبالله) حضرت امام ابوصنیفه رحمة الله علیه نفر مایا که ہر چیز کاعلم نچکو کر حاصل نہیں کیا جاتا ۔... اور عقل سے بیہ معلوم ہوتا ہے ... اور عقل سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست بر کھی بیٹی ہے خشک برنہیں بیٹھتی ... اس سے پید چلا که دونوں میں فرق ہے ورنہ کھی دونوں بیٹیٹھتی ... فرق ہے ورنہ کھی دونوں بربیٹھتی ...

جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس فخص نے کہا....امام صاحب! میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں .... مجھے معاف سیجئے گا کہ میں نے آپ کو بہت ستایا ....
لیکن آج آپ نے مجھے ہرادیا...امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیے ہرادیا؟
اس فخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہورہی تھی ...میرا کہنا ہے تھا کہ حضرت

ال سل سے اہا کہ ایک دوست سے میری جمٹ ہورہی کی .... میرا اہنا یہ تھا کہ حظرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ علیاء کے اندرسب سے زیادہ برد بار ہیں .... اور وہ خصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میر ہے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے برد بار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابو حنیف دحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگی .... اور اب ہم نے جانچنے کے لئے بیطریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر برآؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کواد پر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بے مودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یانہیں؟

میں نے کہا کہ آگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تو جیت گئے …لیکن آج آپ نے مجھے ہرادیا…اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایساطیم انسان جس کوغصہ چھوکر بھی نہ گزرا ہو…آپ کے علاوہ کوئی دوسر آئییں دیکھا…

اس سے انداز ہ لگائے کہ آپ کا کیا مقام تھا...اس پر ملائکہ کورشک ند آئے تو کس پر آئے ....انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مثابی دیا تھا....(اصلاحی خطبات ج۸)

#### صحبت ابل الله كا فاكده

الل الله کی صحبت میں زاویہ نگاہ درست ہوتا ہے ....مصرف زندگی معلوم ہوتا ہے ..... اور مقصود پر نظر پڑنے تکتی ہے ....

ذوق نگاهیار .... جب تک بیدارند کیاجائے ..... مرف نگاهیار سے کام نہ چلےگا....
حیات جادواں اس کی نشاط بیکراں اس کا
جو ول لذت کش ذوق نگاه یار ہوجائے
(ارشادات عارنی)

## حج میں فنائیت کی شان

#### خريد وفروخت ميں آسانی اختيار کرنا

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ الله تعالیٰ اس مخص پر رحم فرمائے جو پیچنے میں آسانی اختیار کرتا ہے اور خرید نے میں آسانی رکھتا ہے .... اوائیگی میں آسانی رکھتا ہے نیز مطالبہ اور تقاضہ میں بھی آسانی رکھتا ہے .... نیز آپ کا بین مطالبہ اور تقاضہ میں بھی آسانی رکھتا ہے .... نیز آپ کا بین می ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی تھک دست کو مہلت و بتا ہے بیا اسے معاف ہی کر دیتا ہے .... الله تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگر عطافر مائی تھے .... جس دن کہ اس کے سواکوئی سایہ نہ ہوگا.... (بستان العارفین)

گھر کا ماحول ....خوشگوار کیسے بن سکتا ہے؟

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی میں که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جب محرتشریف لاتے تومسکراتے ہوئے آتے تھے حالا تکہ ان کوامت کا کتناغم تھا....

ے آنے والے وفود کا استقبال کرنا انکواسلام کی وقوت دینا...مسلمانوں کے آپس کے معاملات مطے کرانا...ایک جہاد کا تھم ہو گیالیکن اسکے مطے کرانا...ایک جہاد کا تھم ہو گیالیکن اسکے باوجود آپ گھر تشریف لاتے تومسکراتے ہوئے چہرے کیساتھ داخل ہوتے... (وعظ حقق النسا)

حضرت مولا نا تحکیم اختر صاحب مظلیم فرماتے ہیں کدا پی ہوی کے پاس مسکراتے ہیں ہوئے آنا... بیسنت آرج پھوٹی ہوئی ہے جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کرآتے ہیں بڑی موفی سے جو بے دین ہیں وہ فرعون بن کرآتے ہیں بڑی موفیصیں تان کر کے .... آگھیں لال کر کے تاکہ ذرا رعب رہے ایسا نہ ہوکہ مجھ سے ہوی ہجھ کہددے اس لئے اس پر دعب جمانے کے لئے نمر ودوفرعون بن کرآتے ہیں ....

اورجودین دار ہیں وہ کویابایزید بسطامی اورخواہ تعین الدین چشتی اور بابا فریدالدین عطار بن کرآتے ہیں .... مراقبہ میں آئکھیں بند کئے ہوئے کویا عرش پر ہتے ہیں .... زمین کی بات تو جانتے ہی نہیں .... بیوی کی طرف محبت بھری نگاہ ہے دیکھیں گے ہی نہیں .... بات بات پر جھڑک دیناوہ بے چاری بات کرنا چاہتی ہے یہ جیسے بیں دن بھروہ بے بات بات پر جھڑک دیناوہ بے چاری بات کرنا چاہتی ہے یہ جیسے کے بیٹے ہیں دن بھروہ بے چاری آئے گا تو اس ہے دل بہلاؤں گی اور آپ کھر چاری آئے ہی نیکی فون پر دوستوں سے باتوں میں یا کاروبار کی فکر

میں نگ محتے یا سوالات کا انبار لگادیا کہ بیکام کرلیا میں نے کہا تھا....یہ وگیا؟ اس کا کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیا کرتی رہی آتی دیرے؟ وغیرہ وغیرہ...

یہ دونوں طرز خلاف سنت ہیں...گھر میں اپنی بیوی کے پاس جا کیں تو مسکراتے ہوئے جائے اس سے یا تنمی کریں (خیر خیریت دریافت کریں) اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کرسنت زندہ سیجئے اوراللہ تعالیٰ کوخوش سیجئے....

تسبیحات اورنوافل سے زیادہ تو اب اس وقت رہے کہ اس کاحق اوا سیجے .... حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ'' سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق ہوی کے ساتھ اچھے ہوں''....

حدیث:''مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جواخلاق میں بہترین ہواورا پنے محمر والوں کے حق میں زم ترین ہو...''(مفکلوۃ)

ہم دوستوں میں تو خوب ہنسیں...خوب لطیفے نیں سنائمیں اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائمیں مند سکیڑے ہوئے جیسا ہنسنا جائے تی نہیں...

بیمسرانا... بنستا... بولنا اور بیوی کی کوتا بیول پر صبر کرنا غلطیول کو معاف کرنا ... غصه کو برواشت کرنا... اس کی تکلیف وراحت کی با تیس منا... ولجوئی کی با تول ہے اس کوخوش کرنا... اس کوشری پردہ کے ساتھ کسی پاکیزہ تفریح کے لئے لے کرجانا... اس کو جیب خرج اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کراس کا حساب نہ لیما کہ جہال چاہے وہ خرج کردے وہ اس کی ملکیت ہوتو زوجہ کے ساتھ اس روش سے چیش آ نا بھی عبادت میں واضل ہے .... رات بجرنفلیس پڑھنا اور اور بوی سے بات نہ کرنا اور اپنا استر الگ کرنا صحابہ رضی اللہ عنین کی سنت کے خلاف ہے .... اور اس کوخوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خرید نے میں بھی اپنی ما ہے جاتے ہوئے ایمانے اور اس کوخوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خرید نے میں بھی تواب ملکا ہے لہذا ہے طریح نے ذیرہ کیجے .... (مواعظ در دوجت)

# بچیوں کے رشتہ اور پریشانیوں سے نجات کاعمل

فَاِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوَّا إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُوَّا (سرة الانزان ١٠-١٠) بجيول كرشيخ كيلي اور كاروبارى پريشاني كيليخ اور ہر پريشانی كودوركرنے كيليح اس دعا كواضحتے بيٹھتے پڑھيس...(قرآنی ستجاب دَماس)

#### صحبت امل الله

جب کاراشارٹ نہیں ہوتی ..... تو بیٹری جارج کراتے ہیں .....ای طرح جب دین کی کار ..... یعنی قلب کی ہمت کمزور ہوجانے سے نہ چلے ..... تو کسی اللہ والے سے اس کی بیٹری جارج کرالو پھر چلنے لگے گی .... (مجانس ابرار)

#### صحبت وذكر

اگرالله تعالی کی محبت جاہتے ہو۔۔۔۔ تو کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ اور اس کیساتھ ورہو۔۔۔۔۔ ان شاءاللہ تعالیٰ سے محبت ہوجائیگی۔۔۔۔۔ دوسر سے ذکر اللہ کی کثر ت کرتے رہو۔۔۔۔ (ارشادات عار فی) خطا صہ تصوف

ساری تصوف کاخلاصه سنت کی پیروی کرنا ہے .....اور پیچھییں ....(ار شادات مفتی اعظم) صحابہ کی وعوت اور کارنا ہے

علم تفصیلی کا سیکھنا فرض کفایہ ہے

نفس علم کا حاصل کرنا اپنی اپنی ضرور بات کے اعتبار سے فرض عین ہے۔۔۔۔اور جمیع علوم کا تفاصیل کے ساتھ حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔۔۔۔۔اگر تمام مسلمانوں میں کوئی عالم بھی علوم کا حاوی ندملے ۔۔۔۔تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے ۔۔۔ (خطبات میج الاست)

#### لفظ''کل''ایک بردادهوکه

ایک زبردست دھوکہ ہے جوانسان کو وقت ضائع کرنے برندامت اور افسوس سے بیاتا رہتا ہاورلفظ ' کل' ہے ... کہا گیا کہ انسان کی زبان میں ایسالفظ نہیں ہے جو 'کل' لفظ کی طرح اتنے گنا ہول...اتن غفلتوں...اتن بے بردائیوں اوراتی برباد ہونے والی زند کیوں کے ليے جواب دہ ہو كيونكه اس نے آنے والى "كل" يعنى فردا آتى نہيں بلكه وہ فردائے قيامت نهایت بی دور ہوتی ہے...ان دونوں شم کی "کل" کوہم" آج" میں مستغرق نہیں کر سکتے .... وقت جب ایک دفعه مرگیا تو اس کو بردار ہے دو...اب اس کے ساتھ اور پچھ نیس ہوسکتا سوائے اس کے کہ اب اس کی قبر پر آنسو بہائے جائیں...انسان کو 'آج' کی طرف اوٹ آنا جا ہے محرلوك اس كي طرف لوشيخ نبيس بين اورعملا فردا كوبهي امروز بنات نبيس بين ....

برشے کو یم کے فردانزک ایں سوداکنم بازچوں فردا شود امروز را فردا کنم

ایک ہندی شعر کا بےنظیر مقولہ ہے:

بل میں برے ہوئے گی چرکرے کا کب کل کرے سوآج کرآج کر ہے سواب داناؤں کے رجس میں 'کل'' کالفظ کہیں ہیں ملتا بیتو محض بچوں کا بہلا واہے کہ فلاں کھلوناتم کوکل دیا جائے گا... بیا بیے لوگوں کے استعال میں آنے والی چیز ہے جو مجے سے شام تک خیالی پلاؤیکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح خواب و یکھتے رہتے ہیں .... کامیانی کی شاہراہ یہ بے شارایا بچ سسکتے ہوئے کہدرہ بیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر' کل' کے تعاقب میں کھودی جو کام ونت پرآ سانی ہے کیا جاسکتا ہے وہ ہفتوں اورمہینوں تک پڑارہنے ہے وبال جاں معلوم ہونے لگتا ہے کہ غفلت ہرروز نا طاقتی بڑھاتی رہتی ہے...مثل مشہور ہے "وقت يرايك الكهواكول ي بياليتا ب خطوط كاجواب جس آساني سان ك آن یرویا جاسکتا ہے ویبا مجھی نہیں دیا جاسکتا....ملتوی کرنے کے معنی اکثر ترک کرنے کے ہوتے ہیں اورود کرنے کوہوں ' کامطلب نہ کرنا ہوتا ہے .... کس فندر عظیم ہےوہ ذات

علامه ابن جوزی رحمه الدفرماتے ہیں: سفر ج کے داستے ہیں جھے عرب کے بدوؤں سے خوف محسوں ہوااس لیے ہم کوگ خیبر کے داستے سے چلے .... داستے میں دھلا دیے والے ایسے پہاڑ اور ایسے بجیب بجیب راستے نظر آئے جنہوں نے جھے غرق جرت کر دیا اور میرے دل میں خالق تعالیٰ کی عظمت بڑھ گئی ... اس کے بعد جب بھی ان راستوں کی یاو آجاتی ہے تو میرے اندر تعظیم خدا وندی کا ایسا جذبہ ابھرتا ہے جو دوسری چیزوں سے نہیں پیدا ہوتا تھا .... یا حساس کر کے میں نے نفس کو پکارا کہ ذراسمندر کی طرف چل اور اس کو اور اس کے بجائب کو فکر کی نگاہ سے د کھے تو اس وقت تو ایسی بڑی بردی چیزوں کا مشاہدہ کرے میں انوں اور افلاک کی براس کی طرف د کھوتو تھے یہ کا نمات آسانوں اور افلاک

پھراس کا نئات سے نکل کراس کی طرف دیکھ تو سختے ہیے کا نئات آ سانوں اور افلاک کے مقالبلے میں ایسی نظر آ و ہے گی جیسے کسی وسیع میدان میں چھوٹا ساذرہ ہو....

مزید آ گے بڑھ کر آسانوں کا چکر لگا اور عرش کے اردگر دگھوم اور جنت وجہنم میں جو کچھ ہےا ہے جھا نک کرد کھے...

نچرساری کا نئات ہے نکل جا اور اس کی طرف و مکھ تب تجھے اندازہ ہوگا کہ بیرسارا عالم اس قا درمطلق کے قبضہ میں ہے جس کی قدرت لامحدود ہے ....

کی اپنی طرف توجہ کر! اپنی اُبتداء اور انتہاء کوسوج .... ابتداء سے پہلے تو کیا تھا تجھے اندازہ ہوگا کہ معدوم محض تھااور مگلنے سڑنے کے بعد کوسوچ کرمٹی ہوجائے گا....

اب بھلا وہ مخض جس نے فکر کی نگاہ ہے اپنی ابتداءاور انتہاءکوسوچ لیا وہ اپنے وجود سے کیسے مانوس ہوسکتا ہے؟ اور لوگوں کے دل اس عظیم معبود کی یاد سے کیونکر غافل ہوسکتے ہیں ....واللہ! اگر لوگ خواہشات کے نشہ سے افاقہ میں ہوں (مدہوش نہ ہوں بیدار ہوں) تو اس کے خوف سے پکھل جائیں یا اس کی محبت میں ڈوب جائیں ....

کیکن چونکہ طبعی تقاضوں کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے خالق اکبر کی قدرت پہاڑوں کے وقت ہی بڑی معلوم ہوئی حالانکہ کہا گرفہم کے ذریعے حقائق میں غور کیا جاتا تو پہاڑوں کی دلیل سے زیادہ معانی اور حقیقتیں ہی اس کی قدرت پردلالت کردیتیں ....

پاکیزہ ہےوہ ذات جس نے اکثر مخلوق کوان مشاغل میں نگا کرجن میں وہ مشغول ہیں اس مقصد سے غافل کردیا ہے جس کے لیےوہ پیدا کیے گئے تھے...(مجانس جوزیہ)

#### صحبت ابل الثد

اصل میں ہے ۔۔۔۔۔کہ دین صرف کتابوں کے ورقوں سے پیدائیس ہوتا 'بلکہ اہل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے دلوں سے پیدا ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ کتابیں کوئی لاکھ پڑھ لے ۔۔۔۔۔ اگر محبت نہ طے تو اثر نہیں کرے کا ۔۔۔۔۔ قلب کے اندررنگ پیدائیس ہوگا۔۔۔۔۔ محض کاغذ سے بید کتاب سے نہیں اہل دل کے یاس بیضے سے اثر پیدا ہوتا ہے۔ (خطبات کیم الاسلام)

مؤمن کوقبر محبت میں جھینچی ہے

بارجومطیع کامل ہےوہ اس بیاری کی حالت میں خوش ہے۔ (خطبات سے الامت)

#### اندازبیان

کلام میں معاملات میں یا تقریر میں ایسا کوئی عنوان ندآنے پائے ....جس میں اپنی برائی .... یا کمال یا خوبی ظاہر ہو .... اس بات کی طرف جملدالل تعلق کی محمرانی بھی خصوصی چاہئے .... نیز تاکید بھی کرتے رہنا جا ہئے۔(باس ایرار)

#### رضائے خداوندی کے ثمرات

ا...رضا کے ثمرات میں ہے ثمرہ رہ ہے کہ اللہ اپنے بندے ہے راضی رہتا ہے رہاں کی سعادت اورخوشی کا باعث بنتی ہے ....

٣...رضاغم حزن اور پر بیثانیوں سے نجات دلانے والی ہے....

ہ....رضا انسان کوعدل وانصاف کی طرف لے جاتی ہے....

۵...رضا حاصل نہیں ہوتی جب انسان کی خلطی کی وجہ سے کوئی چیز فوت ہوجائے حالانکہ وہ فخص اس لئے محبت کرتا ہواورارادہ بھی کرتا ہو یااس نے ایسا کام کیا جوتا پہندیدہ ہو اوراسکووہ فخص اچھا سمجھتا ہو .... یااس نے ایسا کام کیا جواللہ کی تاراضگی کا سبب بنآ ہاان امور سے بھی رضا حاصل نہیں ہوتی .... ۲ ...رضا حسد بغض کیے نہ سے محفوظ رکھتا ہے ....

المسالله كي قدرت اس كي حكمت اوراسكي علم يهيكي كوشك مين بين والتي ....

۸...رضائے شمرات میں ہے اہم ثمرہ یہ ہے کہ وہ اس پرشکراداکرے اور جو محض اللہ کے انعامات کے باوجود تاراض ہوتا ہے تو وہ شکرادانہیں کرسکتا کیونکہ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور اس کے حق کوروک ویا گیا اور اس کے حصہ کو کم کردیا گیا ہے ....اس لئے وہ اصل نعمت کی طرف نہیں ویکھتا کھراس کے خصہ کا نتیجہ منعم اور نعم دونوں کی ناشکری کرتا ہے ....جبکہ رضامندی نعمتوں کے عطاکر نے والے اور انعامات کی شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہے ....

۹...رضائے بیفا کدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کوجیسی حالت میسر آجائے وہ کہتا ہے کہ اللہ اس پررامنی ہے تو میں بھی رامنی ہوں اور جوخص ناراض ہووہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اعتراض کرتا ہے اور بعض اوقات حدود ہے تجاوز کر کے وہ رب تعالیٰ پربھی اعتراض کر بیٹھتا ہے ...

صاحب الرضاءخواہشات ہے خالی ہوتا ہے اورصاحب السخط بیخواہشات کے تابع ہوتا ہے اور قاعدہ ہے کہ رضااورخواہش دونوں جمع نہیں ہوسکتی....

•ا...رضالوگوں کی ناراضگی ہے نجات ولائی ہے کیونکہ جب اللہ تعالی راضی ہوگا تو

اس کے بندے بھی تاراض نہیں ہوں مےاور جب بندہ اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو لوگوں کی باتوں کی برواہ نہیں کرتا...

ہاں جب وہ لوگوں کے خوش کرنے میں نگارہے تو نہ لوگ خوش ہوئے اور نہ اللہ خوش ہوگا کیونکہ لوگوں کوتو وہ خوش نہیں کرسکتا جب لوگ بھی خوش نہیں ہوں مے تو اللہ بھی تاراض ہوگا....

اا...الله عدراضي مونيوا في عض كوبغير مائك الله تعالى اس كوبر چيز عطاكردية بي ....

۱۲...الله سے رضا مندی سے اس کا دل عبادت کیلئے خالی ہوگا اور عبادت کے دوران وساوس سے محفوظ رہے گا...

۱۳ ....رضا کی وجہ ہے اس کے اعمال صالحہ اس کے دل میں باقی رہتے ہیں اس وجہ ہے وہ اعمال صالحہ کا درہے ہیں اس وجہ ہے وہ اعمال صالحہ کے ساتھ جڑار ہے گا....

ا...الله ہے رضا مندی کیا وعا کے ساتھ متعارض ہے ہیں ....

۳...کیا انسان جب دعا ما نگتا ہے لیکن اس کی دعا ہے اس کی مصیبت زائل نہیں ہوتی تو کیا بیاس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ....

اس کاجواب بیہ ہے کہ ایسائیس کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر مان (افعُونِی اَسْتَجِبْ لَکُمْ)
جہال تک پہلی بات کاتعلق ہے کہ اگر آ دمی پہلے رضا بالمعصیة تھی پھراس نے اللہ سے سوال
کیا کہ معصیت کے اثر کو زائل کر کے اس کے بدلے میں خیر عطا فرمائے تو بید عارضا کے
متعارض نہیں کیونکہ اللہ عز وجل کا تھم ہے کہ ہم اس سے رزق طلب کریں "لقوله تعالیٰ:
فَابُتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الْوَزُق" (العنكوت) (اعمال دل)

# كامياني كيليطمل

اِنُ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدُ جَآءَ كُمُ الْفَتُحُ رَجِم: الرَّنِحَ مَانَكُس بِى تَقْيِقَ آئِكَى تَهارے ياس فَحْ...

اگرکسی کام میں دشواری ہور ہی ہواور کامیا بی کی کوئی صورت نظر ندآتی ہوتو اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھیں جب تک کامیا بی نہ ہو .... (قرآنی متجاب دعائمی) كمال اسلام

اوراشکال نبر آکا جواب یہ ہے کہ ..... عموماً غصہ میں ہم لوگ زبان سے نامناسب کلمات کہدکراؤیت ویتے ہیں .....اوراگر غصہ بہت بڑھاتو ہاتھ چلانا بھی شروع کر دیا ..... اس لئے اول زبان کا ذکر ہے .... ٹانیا ہاتھ کا ذکر .....اور جب یہ اعضاء زبان اور ہاتھ جو غصہ کے وقت کثر ت سے استعال ہوا کرتے ہیں ایذ اسے محفوظ ہو گئے .... تو سراور پاؤں تو بہت ہی کم استعال ہوتے ہیں .... وہ تو بدرجہ اولی محفوظ ہوجا کمیں کے .... یعنی مشکل سوال میں جب یاس ہوتی جائے گا... (بحاس ابرار)

#### ضابطه حيات

ایک بات سمجھ لی جائے ۔۔۔۔ عمر بھر کے لیے کرنا کیا ہے ۔۔۔۔ یوں تو ہمارانفس بہی کہتا ہے کہ یہ بھی ہم کومعلوم ہے ۔۔۔۔۔ لیکن بیصرف فریب نفس اور شیطان کا دھوکا ہے جب سب معلوم ہے ۔۔۔۔۔ توعمل کیول نہیں کرتے ۔۔۔۔ (ارشادہ یہ عارفی )

## حضرت حسيل بن اليمان رضي الله عنه

ان صحافی کی کنیت ابو حذیفتی اورای کے نام سے وہ مشہور ہوئے....والد کا نام جابر بن عمرو ہے .... والد کا نام جابر بن عمرو ہے .... ہی روایت ہے کہ حسل کے دادا کا نام بمان تھا اس لئے ان کے والد بھی بمان کے نام سے مشہور ہو گئے .... حسیل یا ان کے دادا نے بنوعبدالا فہل کی خاتون رباب بنت کعب سے شادی کرلی .... چونکہ یمنی عقصاس لئے بمانی کہلانے گئے ....

آ پ غزوے کے لئے نکلیکن رائے میں مشرکین مکہ کے متھے کے دھ میں۔ مشرکین کے ان سے تم وے کے ۔۔۔ مشرکین سے ان سے تم لے کرچھوڑا کہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں مے ۔۔۔ انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آ پ نے فرمایا: 'اپنے عہد پر قائم رہوا در کھر واپس جاؤ ۔۔۔ باتی رہی فتح دلفرت تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔۔۔ ہم ای سے طلب کرتے ہیں۔۔۔' (میچے مسلم)

ساہری میں اس غزوے میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی .... حضرت حذیفہ کے ساتھ شرکت کی .... حضرت حسل رضی اللہ عنہ ضعیف العربے .... حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہیں آیک دوسرے صحالی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قش کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے پاس حفاظت کے لئے آیک ٹیلے پر بٹھا دیا .... میدان جنگ میں شدت آئی تو دونوں بزرگوں کو جوش آ کیا اور کھواری سونت کرمیدان میں کود پڑے .... حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین فی میں بیجان نہ سکے اور ان پر نے شہید کر دیا .... حضرت حسل رضی اللہ عنہ کو مسلمان افرات فری میں بیجان نہ سکے اور ان پر تھواری بی چادری بی ای فروس کی شہید ہو گئے ....

آپ نے صبر سے کام لیا اور قاتلین کے لئے مغفرت کی دعا فر مائی...رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی جیب فاص سے الن کی دیت ادا فر مائی لیکن حضرت ابوحذیفہ نے اسے مسکینوں پر تعلیم فر مادیا....(اصابہ...اسدالغابہ...احتیاب)

## بجيول كےرشته كا وظيفه

إِنَّمَا آهُوُهُ إِذَا آرَادَ طَيئنًا أَنُ يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ٥ بَجِول كرشت كيلئ اس وعاكونجركى ثمازك بعدايك تبيح پر حيس... اول وآخر درود شريف پر حيس... (قرآنی ستجاب دعائيں)

#### حضرت بصرى رحمها لثدروم ميس

حضرت حسن بصری ایک دفعه روم محے تنے اس وقت نوجوان تنے وہاں وزیر کو ملے وزیراس وقت جانے کیلئے تیارتھا... کہا کہ میں نے ایک جگہ جانا ہے بادشاہ کی دعوت ہے اگر آب چلیس تو میں آب کیلئے بھی سواری تیار کروادون ....انہوں نے کہا کہ کراد بیجے تو وہ ساتھ چلے گئے .... وہاں اس وزیر نے ان کوایک جگہ تھبرا دیا پھر آپ یہاں تھبرے .... وہاں جنگل میں ایک بڑا قیمتی خیمہ لگا ہوا تھا .... د سکھتے ہیں کہ پہلے پچھ سکے فوج آئی اور خیمے کے ار دگر دچکر لگایا اور پچھ بول کر چلی گئی اس کے بعد بڑے بڑے دانشور آئے وہ بھی اس طرح چکرنگا کر پچھ کہہ کر چلے ملتے چھر بڑے بڑے معالج آئے وہ پچھ کہہ کر چکرنگا کر چلے گئے .... پھرلونڈیال آئیں ان کے سر پرسونے جا ندی ہیرے جواہرات وغیرہ مال ودولت وغیرہ ہے بھرا ہوا تھال تھا...،مریرا ٹھائے ہوئے چکرلگا کروہ بھی چلی ٹئیں.... پھر بادشاہ آخر میں آئے وہ بھی چکرنگا کر چلے گئے ....حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وزیر سے یو جھا کہ بیدمعاملہ کیا ہے ... بتو وزیر نے بتایا کہ بیجو خیمہ ہے اس کے اندر باوشاہ کا ایک جواں سال لڑ کا تھا بہت قابل بڑاؤ ہیں اور بڑ اسمجھدار ... اصل با دشاہ بننے کے لائق تھا.... با دشاہ کو اس براعماد تھا مگروفت اس کا بوراہو گیا وہ فوت ہو گیا ....وہ یہاں دفن ہے ہرسال بادشاہ اس طرح آتے ہیں پہلےفوج آتی ہےاور چکرلگاتی ہےاور یہ کہتی ہے کہا سے شنراد ہے اگراڑائی ہے یا ہتھیاروں ہے ہم موت کوروک سکتے تو روک لیتے ... تیرے یاس نہ آنے دیتے لیکن ہم بےبس میں ...موت کے سامنے کس کا حیارہ نہیں چلتا .... پھر دانشور آئے اور کہا کہا گر حكمت كى باتوں ہے ہم موت كوتمجھا كرروك ليتے تو ہم بالكل حاضر تھے.... باوشاہ كے نمك حلال ہیں ...بیکن یہاں موت کے آگے پچھ جارہ نہیں چل سکتا.... پھرمعالج آئے کہتے کہ ہم کسی طرز بھی کوئی کسر ندر کھتے ... ہمارا تجربہ بھی یہی ہے ... جب موت کا وقت آتا ہے تو طبیب کے ذہن میں بھی کچھنیں آتا...ہم نے اپنی بہت کوشش کی لیکن ہم بچانہیں سکے... بیار یوں کا علاج ہوسکتا ہےموت کانہیں .... پھرلونٹریاں آئیمیں ....انہوں نے کہا کہا گر مال

ودولت ہے ....خوبصورتی ہے .... یا ہیرے جواہرات ہے موت کوٹال سکتیں تو ہم ہرطریقے سے حاضرتھیں لیکن موت کوکوئی ٹالنے والانہیں ....

پھر بادشاہ اخیر میں آتا ہے اور کہتا ہے اے شہزاد ہے آنے دیکے لیا کوئی بھی موت کوہیں ہٹا سکتا...میں بھی کیا کرسکتا ہوں ... بیافل چیز ہے آنے والی ہے اور آگئی ہے ... اب اللہ تیری اسکلے جہال کی منزلیس آسان کر ہے ... اب ہم کوسلام کر کے اسکلے سال حاضر ہوں سے ... تو حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہاں واقعہ ہے جھے اتنااثر ہوا کہاں کے بعد میں ساری چیزیں (لہوولعب کے سامان) چھوڈ کرانڈ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلیا اور موت کی تیاری میں لگ کیا ... (مثالی بچین)

#### ناحق ستانے کاوبال

فرمایا: ناحق ستانے کا بڑا و بال ہے....ا یک عورت نے ایک بلی کوستایا تھا جب وہ مرگئ تو حضور صلی اللہ علیہ وہ میں ہے اور وہ بلی اس کونوچتی ہے جب بلی کوستانے ہے وہ عورت وہ میں ہے اور وہ بلی اس کونوچتی ہے جب بلی کوستانے ہے وہ عورت وہ میں ہدلہ لیس سے ....اللہ تعالی ہم سب کونہم دوز خ میں گئی تو لڑ کے (اور بیوی) تو انسان ہیں .... قیامت میں بدلہ لیس سے ....اللہ تعالی ہم سب کونہم دین اور حقوق شناسی اور پھرا وائیگی حقوق کی پوری تو فیق نصیب فرمائیں آمین (برسکون کمر)

## كامول مين آساني كأعمل

وَمَنُ يَّتِقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مِنُ اَمُوهِ يُسُوّا ۞ (سرة المان») ترجمه: اورجوكونى دُرتا ہے الله ہے كرويتا ہے اس كے لئے اس كے كام كوآسان.... بركام كي آسانى كيلئے من وشام ايك تبيع پڑھيس الله تعالى كاميا بي ديكا.... (قرآن ستجاب مائي) فضيلت توبه

توبہ کرنے والا ایہا ہوجاتا ہے ..... جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا..... "التائب من الذنب کمن لا ذنب له" ..... پس قیامت کے دن اگر کاملین میں نہ ہو گے ..... تو تا کین میں بہو اور قب ہے ... البندا توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے .... اور توبہ کے وقت گناہ کے ترک کا قوی ارادہ کرلے اور خدائے تعالی سے استقامت کی دعا بھی کرے ... (عالس ابرار)

# وفت ايك عظيم نعمت

صوفیاء کرام فرماتے ہیں: "الوقت سیف قاطع" (وقت کا نے والی کوار ہے)

حکماء کا قول ہے کہ زمانہ سیال ہے اسے کئی آن سکون نہیں .... خدا ڈرا تا ہے کہ تم کہیں
رہوتو موت تمہیں نہیں چھوڑے گی .... وہ سیمی فرما تا ہے کہ ہرکام کا ایک وقت ہے لیکن انسان
موت کا وقت نہیں جانی ... انبیائے کرام لیہم السلام بھی تھیجت کرتے ہیں کہ وقت کے بار ب
میں ہوشیار رہو ... وقت کو برباد نہ کرو ... گھڑی کی گھڑی ... لخط لخط کا تمہیں حساب دینا پڑے گا ....
تاریخ بھی ہمیں بہی سبق وہتی ہے ... صدیوں کا تجربہ بھی ہمیں بہی سکھا تا ہے کہ ونیا میں جس وقت کی قدر کامیاب و کامران ہستیاں گزر چھی ہیں ان کی کامیابی و ناموری کا راز صرف وقت کی قدر اور اس کا تحربہ کی ہمیں کا ل کی جائے تو یہ اور اس کا تحربہ کا گراس میں سے کا ل کی جائے تو یہ کھیل وہتا ہے گائی ہیں ....

عظيم منصب

ایک عظیم منصب ایبا ہے ۔۔۔۔۔کہ اس ہے کوئی آپ کومعز ول نہیں کرسکا۔۔۔۔۔کوئی اس پر حسد نہیں کرسکا۔۔۔۔۔ کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈال سکا۔۔۔۔۔ وہ منصب خدمت ہے ۔۔۔۔۔خادم بن جاؤ۔۔۔۔۔ ہرکام میں دوسروں کی خدمت کی نبیت کرلو۔۔۔۔ساری خرابیاں مخدوم بننے سے پیدا ہوتی ہیں ۔۔۔۔ خاوم بننے میں کوئی خرابی ہے نہ جھڑا۔۔۔۔۔ یہ منصب سب سے اعلی ہے ۔۔۔۔ کیونکہ اللہ تعالی کو بند ہے کی عبد بت سب سے زیادہ مجبوب منصب سب سے اعلی ہے اور سب سے زیادہ محبوب سب سے اعلی ہمی ہے اور سب سے زیادہ محفوظ بھی ۔۔ اور سب سے دریادہ عادنی )

## فراخى رزق

اَللَّهُ يَسُطُ الرِّزُقِ لِمَنُ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُلَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ (سورة العَلَيوت: ٦٢) رزق كى كشادگى كيليئ اا دفعه فجركى نمازكے بعد يرهيس... (قرآنى ستجاب دعائم) اللدتعالى حاكم بهي بين حكيم بهي

علامه ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس محف کے لیے جس نے کئی ہیں جاتا ہوکر دعاء کی ہو ... مناسب یہ ہے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کے متعلق زیادہ فلجان نہ کر ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذمہ صرف دعاء کرنا تھا اب جس سے دعاء کی گئے ہوں کا قوائی ملک ہے اور حکیم ہے۔ اگر اس نے دعاء قبول کی توائی ملکت کے تقاضا پھل کیا .... قبول کی توائی حکمت کے تقاضا پھل کیا .... فبول کی توائی حکمت کے تقاضا پھل کیا .... فبول کی توائی حکمت کے تقاضا پھل کیا ... فبول کی توائی حکمت کے تقاضا پھل کیا ... فبول کی مفت سے خارج ہے اور حق وار کے البندا اس کے اسراد کے متعلق اس پراعتر اض کرنے والا بندگی کی صفت سے خارج ہے اور حق وار کے مرتبہ سے فکر انے والا ہے ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتخاب واضیار خود اس کے ایک تقاب واضیار خود اس کے ایک تقاب ہے بہتر ہے کیونکہ بھی وہ ایسے ''سیال کر لیتا ہے جوائی کو بہا لے جائے ....

صدیت شریف میں ہے کہ ایک آ دمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اس کو جہاد کی تو فیق مل جائے تو اس کو ایک فیبی آ واز نے پکارااور کہا کہ اگرتم نے غزوہ میں شرکت کی تو قید ہوجا و کے اور اگر قید ہو گئے تو نصرانی ہوجا و کے .... بندے نے جب اس کے عکیم ہونے کو تنظیم کرنیا اور میدیفین کرلیا کہ سب کھواس کی ملکبت میں ہے تو اس کا دل مطمئن ہوجا ہے گا خواہ اس کی ضرورت یوری ہویا نہ ہو ... صدیت شریف میں ہے:

"دمومن کی ساری دعائیں تیول ہوجاتی ہیں البتہ بعض کا اثر فورا ظاہر ہوجاتا ہاور بعض کا ذرا تاخیر سے اور بعض کو ذخیرہ بنالیا جاتا ہے پھر جب وہ مؤمن قیامت کے دن دیکھے گاکہ جن دعاؤں کا اثر دنیا ہیں ظاہر ہوگیا تھا وہ سب ختم ہوگئیں اور جن کا نہیں ظاہر ہوا تھا ان کا بدلہ باتی ہے (آئے سلے گا) تو سوچ گاکاش! میری کسی دعاء کا اثر دنیا ہیں نہ ظاہر ہوا ہوتا ..... بدلہ باتی ہے (آئے سلے گا) تو سوچ گاکاش! میری کسی دعاء کا اثر دنیا ہیں نہ ظاہر ہوا ہوتا ..... کو کہ اس میں شک کھئے ان باتوں کو خوب سمجھ لو اور اپنے دل کی اس سے حفاظت کرو کہ اس میں شک کھئے یا جلد بازی ہیدا ہو .... (بائس جوزیہ)

#### اولا دمیں برابری

اولاد کی ضروریات زندگی ....الگ الگ ہوتی ہیں ....اس میں تسویہ ضروری نہیں ہے جس کوجیسی ضرورت پڑے .... حسب استطاعت بوری کردے ....البتہ ہبہ کریے قبرابر بہہ کرے... (ارشادات منتی اعظم)

## حضرت حنيس بن حذا فهرضي اللهءعنه

ام المونین حضرت حفصہ پہلے ان ہی کی زوجیت میں تھیں ....ان کے انتقال کے بعد ام المونین کے زمرہ میں شامل ہوئیں ....

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ارقم کے گھر میں پناہ گزین ہونے سے پہلے آپ کے دست حق پرست پر مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ گئے اور پھر وہاں سے مدینہ آئے اور پھر الله علیہ وسلم ان میں مدینہ آئے اور رفاعہ بن عبدالمنذ رکے مہمان ہوئے .... آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ان میں اور الی عبس بن جبیر میں مواخاۃ کرادی ....

سب سے پہلے بدر عظمی میں تکوار کے جو ہر دکھائے پھراحد میں شریک ہوئے اور میدان جنگ میں زخم کھایا...زخم کاری تھا...اس سے جان برنہ ہوسکے اور ای صدمہ سے ہجری میں مدینہ میں وفات پائی... آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کے پہلومیں فن کئے محتے ... وفات کے وقت کوئی اولا دنتھی ... (سیر صحابہ)

زندگی کیاہے

زندگی فی الحقیقت ذکراللہ اوراللہ کی یادکانام ہے .... جب کا تنات ... بناتات اور جمادات کی زندگی اس سے ہوں نہیں ہوگی .... اس لئے انسان کوسب کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی .... اس لئے انسان کوسب سے نیادہ ذاکر ہوتا جائے ہے ... بنب ہی وہ زندہ ہوگا .... بلکہ ذندہ جاوید بن جائے گا... (خطبات عیم الاسلام)

# د نیاوآ خرت کی نعمتوں کیلئے قرآنی دُعا

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ فِيهَا آنُهُ رِّمِنَ مَّاءٍ غَيْرِ السِنِ وَآنَهُ رُّمِنَ مِن لَّبُنِ لَكُمْ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ وَآنُهُ رَّمِنَ خَمْرِ لَّلَّةٍ لِلْشِوبِينَ وَآنُهُ وَ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَواتِ وَمَعْفِرَةٌ مِّنُ رَبِّهِمْ ﴿ (مِنَهُمَا) الركوني فض جابتا ہوكہ دنیا میں بھی وہ برنعت سے نواز اجائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اس كوسی نعمت سے محروم نہ كرے تو وہ اس آیت كوشے وشام تمن مرتبہ پڑھے... ان شاء اللہ وہ دین ودنیا كی نعمتوں سے مالا مال رہے گا... (قرآنی مستجاب دعائیں)

## قلب کےاصلی گناہ

قلب کے اصل تین مناہ ہیں ۔۔۔۔۔غضب ۔۔۔۔۔حقد (کینہ دبغض) اور حسد ۔۔۔۔۔ یہ ایک دوسرے کے متقارب ہیں ۔۔۔۔۔اوران کی بنیادغضب ہے ۔۔۔۔۔ باتی وہ دونوں اس سے پیدا ہوتے ہیں ۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

#### مسجد كي صورت اور حقيقت

ایک تو مسجد کی تغییر ہے۔۔۔۔۔وہ تو مسجد کی صورت ہے۔۔۔۔۔اس کوڈ ھاناممنوع ہے ایک مسجد کی حقیقت ہے۔۔۔۔۔اور وہ ہے ذکر اللہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لہٰذامسجد میں بیٹھ کر با تبی کرنا کہ جس سے دوسروں کی نماز وں اور ذکر اللہ میں خلل پڑے۔۔۔۔۔۔ یہ مسجد کی حقیقت کوڈ ھانا ہوا۔۔۔۔۔تو مسجد میں جس غرض کے لئے بنائی تھی اس نے اس سے روک دیا۔۔۔۔مسجد میں آ کریا تو ذکر اللہ میں مصروف ہو۔۔۔۔۔اورا گریہ بھی نہ ہوتو چپ ہوکر بیٹھ میں مصروف ہو۔۔۔۔۔اورا گریہ بھی نہ ہوتو چپ ہوکر بیٹھ جائے۔۔۔۔۔۔اورا گریہ بھی نہ ہوتو چپ ہوکر بیٹھ جائے۔۔۔۔۔۔اگر ادب سے صاحت بیٹھ جائے تو وہ نماز ہی میں سمجھاجائے گا۔۔۔۔(خطبات عیم الاسلام)

# مدایت وگمرا ہی ہے متعلق شبہ کا جواب

#### آ داب معاشرت

جب ایک شخص کواندرآنے کی اجازت دی جائے ۔ اواس کے ساتھ کئی آ دمیوں کا داخل ہوجا تا ٹھیک نہیں ۔۔۔ ان لوگوں کو بھی اجازت لینا جائے ۔۔۔۔ یا پہلا مخص ان لوگوں کی اجازت بھی لے۔۔۔ ( بہلس ہرار )

## ایک لڑ کے کی حجاج بن پوسف سے گفتگو

ایک لڑکا جس نے تجاج بن بوسف جیسے جابر تھمران کی آتھوں میں آتکھیں ڈال کر اس سے حق اور پچ گفتگو کی وہ گفتگو جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی ....

چنانچ سنے: ایک مرتبہ تجائ اپ مل کور پچ میں نشست فرما تھا... عراق کے بعض سردار بھی حاضر ہے ۔... ایک لڑکا جس کے بال اس کی کمرتک لئک رہے ہے اس نے فلک نما عمارت کوغور ہے دیکھا دائیں بائیں نظر کی اور با واز بلند کہا: ''کیا اونچی اونچی زمینوں پر نثان بناتے ہو .... ہے فائدہ اور مضبوط قلع بناتے ہو .... اس خیال ہے کہ ہمیشہ جیتے رہو گئان بناتے ہو .... ہی فائدہ اور مضبوط قلع بناتے ہو .... اس خیال ہے کہ ہمیشہ جیتے رہو گئان بناتے ہو .... ہمیشہ جیتے رہو گئان ہے کہ ہمیشہ جیتے رہو گئان ہناتے ہو ... کا اور آبین کرسیدھا ہوگیا اور کہنے لگالڑ کے تو مجھے عمل منداور ذہین معلوم ہوتا ہے ادھر آبی وہ آبیا تو اس ہے کھی با تمی کرنے کے بعد کہا ... کھی پڑھو ... بڑکے معلوم ہوتا ہے ادھر آبیا قور آبیا للّٰ مِنَ الشّیفان الرّ جینم

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجُا ترجمہ: شیطان رجیم سے خداکی ہناہ ما نگما ہوں جبکہ خداکی مدداور ننخ آئی اور تو دیکھے کہ لوگ خدا کے دین سے فوج فوج لیکے جارہے ہیں....

الله الله المعلون "يرهولين داخل موت بير...

لڑکا:.... ہے شک داخل ہی ہوتے تھے گرتیرے عہد حکومت میں چونکہ لوگ نکلے جا رہے ہیں اس لئے میں نے خروج کا صیغہ استعمال کیا....

عجاج ... بوجانات بيدي كون مور؟

لر كا .... بال ميں جا نتا ہوں كە ثقىف كے شيطان سے مخاطب ہوں ....

حجاج:... بقود بوانہ ہےاور قابل علاج ہےا چھاامیر المونین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو لڑکا: خدا ابوالحن (حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ ) پررتمت کرے ....

حجاج: میری مرادعبدالملک بن مروان سے ہے ....

الركاناس في تواسيخ كناه كئے بين كه زمين وآسان من نبيس سا يكتے ....

حجاج: ذراجم بھی توسنیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں؟

لڑکا: ان گناہوں کا ایک نمونہ تو رہے کہ تجھ جیسے ظالم کو حاکم بنایا تو وہ ہے کہ غریب رعایا کا مال میاح اور خون حلال سمجھتا ہے ....

ججاج نے مصاحبوں کی طرف دیکھا اور کہا اس گنتاخ لڑ کے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا اس کی سز آقل ہے کیونکہ بیا طاعت پذیر جماعت سے الگ ہو گیا ہے ....

لڑکا: اے امیر! تیرے مصاحبوں سے تو تیرے بھائی فرعون کے مصاحب ایکھے تھے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اوران کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہاتھا کہان کے جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام اوران کے بھائی کے متعلق فرعون سے کہاتھا کہان کے قبل کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہئے یہ کسے مصاحب ہیں کہ (محض خوشامہ کی وجہ سے ) بغیر سویے سمجھے میرے قبل کا فتوی و سے دیے ہیں ....

حجاج نے بیسوچ کر کہ ایک معصوم اڑ کے کے لل سے ممکن ہے سوزش عظیم نہ ہو جائے نہ صرف اس کے لل کا ارادہ ملتوی کر دیا بلکہ اب خوف دلانے کے بجائے نرمی سے کام لینا شروع کیا اور کہا....

اےلڑے! تہذیب سے گفتگو کراور زبان کو بند کر.... جامیں نے تیرے واسطے جار ہزار درہم کا تھم وے دیا ہے (اس کو لے کراپی ضرور تیں پوری کرلے )

ہراردرہ می م دے دیا ہے را ال و عرا پی سروریل پوری برے)

لڑکا: مجھے درہم ودام کی کوئی ضرورت نہیں خداتیرامند سفیداور تیرالمخنہ او نچا کر ۔....

ہجائے نے اپنے مصاحبول سے کہا کہ سجھتے ہواس کا مطلب کیا ہے؟ امیر ہم سے بہتر

سمجھتا ہے .... بجائے نے کہااس نے اس فقرہ سے کہ خداتیرامند سفید کر ے میرے لئے کوڑھ

کے مرض کی دعا کی ہے اور مخنہ او نچا ہونے سے سولی لاکا نا مرادلیا ہے .... بجائے نے لڑکے سے

کیمرض کی دعا کی ہے اور مخنہ او نچا ہونے سے سولی لاکا نا مرادلیا ہے .... بجائے نے لڑکے سے

کیمرض کی دعا کی ہے اور محنہ او نچا ہوئے سے سولی لاکا نا مرادلیا ہے .... بجائے دیرات و جرائت

کی وجہ سے تیری نو خیزی پر رحم کیا ہے اور تیری ذہانت وذکا و ت اور تیری جسارت و جرائت

کی وجہ سے تیری خطاء معاف کی ہے اس کے بعدلڑ کے نے جائے سے اور بھی با تیں کیس اس

کے چلے جانے پر اپنے مصاحبین سے کہا کہ خدا کی شم ہیں نے اس سے زیادہ دلا وراور

مر بکف کسی کونیس یا یا اور امید ہے کہ وہ بھی مجھ جسیاکسی کونہ یائے گا... (یادگار الماتا تیں)

#### ضرورت صحبت

علم کومل میں لانے کے لیے پچھ دشواریاں ہیں .....پچھنٹ اور شیطان .....کید ہیں جب تک کسی اللّٰدوالے کا ہاتھ نہ پکڑا جائے ..... یہ سئلہ کل بیس ہوتا ....(ارشادات عارنی) حکیم الا مت کے مواعظ

قرآن كريم بهترين وظيفه

قرآن کریم .....کوعلم کے درجے میں ویکھو .....تواعلیٰ ترین علم اس میں ہے ....گل کے درجے میں ویکھو .....اس کا وظیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے ....اس کا وظیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کتاب ہے ....آج اس کے علم کتاب ہے ....آج اس کے علم وکٹر میں حکمت کی کتاب ہے ....آج اس کے علم وکٹر میں میں ہے حکمت نکالوتو بہترین حکمت کی کتاب ہے ....آج اس کے علم وکٹر ہے ہوئے ہیں ....(خطبات حکیم الاسلام)

## روزی کمانااورالله کی یاد

یدروزی کمانااللہ کافعنل ہے ۔۔۔ تو حق تعالی خودار شادفر ماتے ہیں۔۔۔۔۔ "واذ کو وا اللّه کھیوں اللّه کھیوں ہاؤ کی مانا جواللہ کافعنل ہے اس میں ایسے مت لگ جانا ۔۔۔ کہ مجھے بھول جاؤ اور جس طرح جا ہو کمانے لگو ۔۔۔ پھر وہ اللّه کافعنل کہاں رہے گا ۔۔۔ کہ نہ جائز کا خیال رکھا ۔۔۔ نہ نا جائز کا خیال رکھا ۔۔۔ نہ رام کا اور اس کمانے میں ایسالگا ۔۔۔ کہ جب اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو اس کا اس کمانے کے اندر بھی خیال نہ رکھا ۔۔۔ دیکھو! زمین میں پھیلنے اور جلنے ۔۔۔ پھرنے میں ۔۔۔ کہمو! اللّه کو یا در کھنا ۔۔۔ (خطبات سے الامت) ۔۔۔ کہمو! اللّه کو یا در کھنا ۔۔۔ (خطبات سے الامت)

#### سياتاجر

حضرت قمادة فرماتے بیں کہ ہمیں ہدیات پنجی ہے کہ داست باز تا جر قیامت کے دن عرش کے سابہ میں ہوگا...اور جب کو کی شخص پچھ خرید وفر وخت کرتا ہے اوراس کا ساتھی اس سود ہے پر پشیمان ہوکر سودا واپس کرنا چاہئے تو اس شخص کو مان لیمنا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی پشیمان شخص کے سود ہے کو واپس کر لیمنا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما کینگے .... (بنتان العارفین)

# وفت کوکام میں لایئے

وقت کورائیگال کھونے والے کہددیا کرتے ہیں:

ذکر خدا و کار جہاں .... یاد رفتگال دودن کے اس قیام میں کیا کرے کئی الکی نام میں کیا کرے کئی الکی نام میں کیے .... و کن انہیں یادر ہے کہ وقت سے کام لینے والے اس تعوزی کی زندگی میں موجد بن گئے .... اس کے فلاسفر بن گئے .... ہزرگان دین اور اولیاء بن گئے .... وین و دنیا کے مالک بن گئے .... اس کے برخلاف جننے نظے بھو کے اور فاقہ کشتم دنیا میں دیکھر ہے ہو .... یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچین میں اپناوقت رائیگال کھویا ہے .... اس کی ایک بنیادی ٹیڑھی اینٹ نے ان کی تمام زندگی کی محمارت ٹیڑھی کردی .... ہے کارکھویا ہواایک لحمایک نضے سے پودے کے گئی شاخول کو کاٹ ڈال ہے ... فضول کاموں سے روز اندایک گھنٹہ ہر روز خرج کر کے جابل سے جابل انسان بھی دس سال قابو میں رکھ سکتا ہے ... ون میں ایک گھنٹہ ہر روز خرج کر کے جابل سے جابل انسان بھی دس سال طرح سمجھ کرایک کتاب کے بڑے ہیں صفحے پڑھ سکتا ہے ... غرض روز اندایک گھنٹے کی بدولت طرح سمجھ کرایک کتاب کے بڑے ہیں صفحے پڑھ سکتا ہے ... غرض روز اندایک گھنٹے کی بدولت ایک حیوانی زندگی کار آ مداور سرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے .... (وقت ایک تھنٹے کی بدولت ایک حیوانی زندگی کار آ مداور سرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے .... (وقت ایک تھنٹے کی بدولت ایک حیوانی زندگی کار آ مداور سرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے .... (وقت ایک تھنٹے کی بدولت ایک حیوانی زندگی کار آ مداور سرت بھری میں تبدیل ہو سکتی ہے .... (وقت ایک تھنٹے بیا

#### لاعلاج امراض سيشفا

(رَبِّ) أَنِّى مَسَّنِى الطُّرُّ وَأَنْتَ أَرُّحَمُ الرُّحِمِيُنَ (﴿رَوَلِهُ الْمِدِهِ) جوالی بیاری میں مبتلا ہوجونہ بچھ میں آنے والی ہو... یالا علاج ہوتو وہ بذات خوداس آیت کا کثرت سے وردکر ہے... (قرآنی متجاب وَ مَا نَمِی) ايك عظيم خانون كىعورتوں كونصيحت

اے بچیو! جس گھر میں تم اُبھی آ رام کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہواور پھر جس گھر میں حمہیں جانا ہے....اس کا بورا بورا نقشہ میں تمہیں دکھاؤں....

ائے بچیو! میں تمہیں بتاؤں....اگرتم غور سے سنو....اگرتم بیزندگی ہے آ رام وعیش اور لطف کے ساتھ بسر کرنا جا ہتی ہوتو جو صیحتیں میں کروں اس پڑمل کرو....

اس کے باعث تم معاملات سے واقف ہو جاؤگی پھرتمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکےگا....
بلکہ برخض آ رام پہنچانے والا ہوگا...تہبارے والدین خوش ہوں گے...تہبارے اخلاق طاہری و بلطنی دیکھ کران کی آتھیں ٹھنڈی ہوں گی...تہبارے شوہر تمہارے مطبع وفر مانبردارر ہیں گے....
ہمام کئیہ تمہارا ہمدرداور ہاتھ بٹانے والا ہوگا...تہبارے بڑوں میں جواخلاق تھے وہ تہبیں حاصل ہوجا تیں گے...تہبار انتظام دیکھ کر برخص خوش ہوگا... ہرایک تمہاری عزت کرے گا...قصہ خشر ہوجا تیں گا ماں باپ کا گھر اپنے بل ہوتے پرسنجالو... اگر یہاں بیرنگ رہا تو سسرال میں بھی بہی رہے گا...اب ای سلسلہ میں بیہ بی ہوں کہ سسرال میں جاتے ہی سب سے پہلے جو تہبیں کرتا جاور جس میں تہباراامتحان لیا جائے گا وہ انتظام خانداری ہے ۔...اورگھرکی صفائی .... ہمانوں کی خاند داری کا انتظام ہے ۔..اگر بیدندآ یا تو گویا تم بچھند کرسیس ۔..ابھی تہبیں بتانے والے ضروری خاند داری کا انتظام ہے ...اگر بیدندآ یا تو گویا تم بچھند کرسیس ...ابھی تہبیں بتانے والے اور سکھانے والے بھی موجود ہیں...کل کوئی پرسان حال نہ ہوگا...جوتم پر پڑے گی ... جب تم آئ ورسکھانے والے بھی موجود ہیں...کل کوئی پرسان حال نہ ہوگا...جوتم پر پڑے گی ... جب تم آئ قدر کروگی تو کل نہ بے گا اور بے گا بھی تہ ہرار مصیبت اٹھا کے ... غلات تہباری خصلت ہوجائے گاتو دوسروں کی نظر میں خفیف ہوجاؤگی ... پھرعزت کیسی اور کہاں خوشی ....

كتربيونت كرلى.... يالمحى ايك مائدى تياركرلى... ياكسى كرتے... بولى ... بۇ مى ايك بوشد بنادیا...کلام مجیدیر هکرصرف دو حیار کتابیس لے بھالیس کماس کے مسئلے مسائل اوران کت بوں كسبب تالف سي بهى واقف نه بوكس ... بيقابليت بهى كوكى قابليت بهي الركوكى كه يوجه بیضے تو دیمستی رہ جاؤ ... جمہیں لازم ہے کہ جس کام کی طرف جھکو ... جا ہے وہ کتناہی د شوار ہو .... بآسانی کر کے رکھ دو ...کی کی مدوکی حاجت نہ ہو ... نتہیں مامار کھنے کی ضرورت ہو ...ناسینے بزرگوں کی تم محتاج ہو ...نه مردول کی ...الیل موشیار اور پھرتی سے کام کرو که مرد بھی جیران رہ جائیں... بچوں کی خدمت بھی اچھی طرح سے کرو...ان کی تیار داری اور خانہ داری بھی کرتی ر مو .... بینه کرو که ایک ضرورت پر جائے تو سوخرورتوں کو کھوبیٹھو .... ہر بات کا خیال رکھو .... ہمی مجمعی باہر کی بھی خبر لیتی رہو....اگر میسب دصف موجود ہوں تو مگڑی بھی بناسکتی ہواورا **گر**کوئی نقصان ہوجائے گاتو تمہاری عقل اسے تھیک کردے گی...دوست کودوست مجھو گی اور دشمن کو وتمن .... جو بات كهو كى سمجه كركهو كى .... نه خود نقصان اشاؤكى نه دوسرول كو پېنياؤكى .... لرانى جھڑے تم سے کوسوں دورر ہیں گے ہر جگہ تمہاری آؤ بھکت ہوگی...دشن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے ...کسی کوتم سے شکایت کا موقع ندرے گا...تبہارے عاقلاند برتاؤ سے برخفس محبت ہے پیش آئے گا...اگر کوئی خلاف بات بھی ہوجائے گی تو وہ خلاف نہ معلوم ہوگی ...عقل منداگر بیوقونی کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ اچھی نہیں جھی جاتی .... بیوقوف اپنی نادانی سے بنے ہوئے کام بگاڑ دیتا ہے... دوست کو رشمن بنالیتا ہے... اور عقل مند رشمن کو دوست ... جو جو تصیحتیں میں کرچکی ہوں اور کروں گی ان کاسمجھنا اور کرناسب عقل پرموقوف ہے.... بیخوب سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی کل خوبیاں ای عقل سے حاصل ہوسکتی ہیں...عقل وحیا دو بڑے جو ہر ہیں...بشرم بھی ایسی چیز ہے کہ تمام عیبوں سے بیجاتی ہے... (پر سکون کمر) مالى حالات كى درشكى كأعمل

اِلَّا رَحْمَةَ مِّنُ رَبِّكَ ﴿ إِنَّ فَصُلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۞ (﴿ مَنْ مَارِئِلُ ٤٨) اگر كوئى شخص غم میں یا كوئی اور پریشانی میں ہو یا اس کی مالی حالت بگرتی جارہی ہوتو اٹھتے بیٹھتے اس کا ور د جاری ر کھے ....

## اللدكى ناراضكى كى نحوست

اگر پولیس افسرکا بیٹا پیٹ رہا ہے۔۔۔۔۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے۔۔۔۔۔ یا تو پولیس افسر کو خبر نہیں ۔۔۔۔۔ یا بولیس افسر کا بیٹا ہے۔۔۔۔۔ یا پولیس افسر اس بیٹے ہیں ۔۔۔۔۔ یا بولیس افسر کا بیٹا ہے۔۔۔۔۔ یا پولیس افسر اس بیٹے سے ناراض ہے جواس کی ہمدردی نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔ آج امت مسلمہ کا بہی حال ہے جو نفر سے نہیں ہورتی ہے۔۔۔۔۔ اللہ پاک کو ناراض کر دکھا ہے۔۔۔۔۔گناہوں کا عموم ہے۔۔۔۔ اور روک ٹوک ہے بھی ہم غافل ہیں ۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی پر عذاب کا تھم آیا تھا۔۔۔۔۔ حضرت جرئیل علیہ السلام نے عرض کیا ایک صوفی عابد بھی اس بستی میں رہتا ہے۔۔۔۔۔ جس سے آپ کی کبھی نافر مانی نہیں کی 'ان فیہا عبلہ الم یعصک طرفاً قط' ارشاد ہوااس نہیس کو بہلے اس پر ۔۔۔۔۔ پھرتمام بستی والوں پر الٹ دو۔۔۔۔۔ کیونکہ میری نافر مانیاں بیعابدد کھتا تھا۔۔۔۔۔ اوراس کے چبرے پر ناگواری کا اثر بھی نہوتا تھا۔۔۔۔۔ 'افلہہا علیہ و علیہم لم مقدس و جہد فی " اس صوفی عابد پر ستی النے کا تھم مقدم فر مایا گیا۔۔۔ ( بالس ابرار )

### ايمان كى تعريف

اس کا تات میں انسان کے لیے سب سے بردی وولت ایمان ہے ۔۔۔۔۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ ایمان سے محفوظ رکھتا ہے۔۔۔۔ (ارشادات عارفی)

#### صغائر براصرار

صغیرہ گناہ پراصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے ..... پہلے دائیں کروٹ نہ لیٹا .....اورمعلوم ہونے کے باوجودضد سیاصرارہے ایسا کیا ....تویہ کبیرہ گناہ ہے ....(ارثادات مفتی اعظم)

### امت مرحوم كى فضيلت

میں کہا کرتا ہوں ۔۔۔ کہاور قومیں تو محنت کر کے ۔۔۔۔ جنت میں داخل ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔مسلمال وہ ہے جس نے جنت کواپنے اندر داخل کررکھا ہے ۔۔۔۔ اور دنیا میں رہ کروہ جنت بدامال ہے ۔۔۔۔ پس اور امنیں جنت خودسائی ہوئی ہے ۔۔۔ (خطب عیم الاسلام) اور امنیں جنت خودسائی ہوئی ہے ۔۔۔ (خطب عیم الاسلام)

## حضرت تحكم بن كيسان رضى الله عنه

حكيم بن كيسان رضى الله عنه ابوجهل كوالدمغيرة كفلام تنص...

بدر سے واپسی کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے کاروان تجارت کے نقل وحرکت کا پہنہ چلانے کے لئے عبداللہ بن جمش کی سرکردگی میں ایک دستہ بھیجا تھا.... مجور کے ایک باغ کے پاس دونوں کی ٹر بھیٹر ہوئی .... تھم قریش کے قافلہ کے ساتھ تھے .... آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے .... قریش نے ان کے چھڑانے کے لئے فدیہ بھیجالیکن حضرت سعد بن ابی وقاع قریش کے ہاتھوں میں اسیر تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فدیہ قبول کرنے سے انکار کردیا اور تھم سے فر مایا جب تک سعد ابن ابی وقاع فر ایس نے آئے سے در مایا جب تک سعد ابن ابی وقاع فر واپس نہ آئمیں میں جوٹ سکتے ....

اس گفتگو کے دوسرے دن سعد بن ابی وقاص اُ محے....اب تھم کی رہائی ہیں کوئی رکاوٹ ہاتی نہتی کیکن جب آ زادی کا موقع آ یا تو اسلام کی غلامی کا طوق گردن میں ڈال کر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے....

قبول اسلام کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو گئے اور بیر معونہ کے معرکہ میں جام شہادت پیا....(سیرالصحابہ)

ظالم بادشاہ ہے ڈرکے وفت کی دعا

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طالم با دشاہ کے یاس اور ہرطرح کے خوف کے وقت پڑھنے کے لئے بیکلمات سکھائے...

"لَهُ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ الْمُعَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمْواتِ السَّبُعِ وَرَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِنِّيُ اَعُودُهِكَ مِنْ شَرَّ عِبَادِكَ"

ترجمہ: َ...''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں جوطیم اور کریم ہے وہ اللہ پاک ہے جو ساتوں آ سانوں کا اور عظیم عرش کا رب ہے ... بتمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے .... میں تیرے بندوں کے شرہے تیری بناہ جا ہتا ہوں ...' (حیاۃ الصحابہ طدہ)

## خلیفہ عبد الملک کے ایک قاصد کی حضرت سعید بن مسیّب رحمہ اللّہ سے ملا قات

ایک مرتبہ خلیفہ عبدالملک بن مروان مدینہ آیا ہوا تھا...ایک رات جب وہ سونے کو لیٹا تو بہت وہرکرو ٹیس بدلنے کے بعد بھی نینڈ نہیں آئی اس وقت رات زیادہ ہوجانے کی وجہ سے اس کے سب خدام اور چو بدار رخصت ہو چکے تھے کوئی آ دمی ایسا نہ تھا جس ہے بات چیت کرکے وقت کئے ....اس نے اردلی سے کہا'' دیکھو شاید کوئی آ دمی مسجد نہوی ہیں ایسا ہوگا جس سے بات چیت کرکے وقت کئے ....اس کو بلالاؤ''....

اردلی مسجد میں پہنچا صرف حضرت سعید بن مسیّب کومشغول عبادت پایا ....وہ انہیں پہنچا تا نہ تھا .... کہ انہیں کے بہا اس نے انہیں اشارہ سے بلایا .... مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی .... پہلے اس نے انہیں اشارہ سے بلایا .... مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی .... پھر قریب جا کر کہا '' امیر المونین کی نمیندا چیٹ گئی ہے .... انہوں نے مجھے تھم دیا ہے کہ کسی یا تمی کرنے والے جاؤں تا کہ وقت کٹ سکے' ....

سعید بن میتب نے کہا" امیر المونین سے کہنا میں ان کا قصد گونہیں ہوں کہ ان کا ول

ہملانے کو کہانی سناؤں ' ... اردلی نے کہا" جہیں اپنی جان کی پرواہ بیں ہے' ... کہا" اگر وہ مجھے کسی ہزا

دینے کا ارادہ کریں تو مجھے یہاں اس وقت تک موجود پائیں ہے جب تک وہ اپنا ارادہ پورانہ کرلیں ... ،

اردلی نے لوٹ کر خلیفہ عبد الملک کو بتایا کہ" مسجد میں صرف ایک آدمی تھا ... اس نے

یہ جواب دیا" خلیفہ نے کہا" ایسے بے باک شخص سعید" بن مسیت ہو سکتے ہیں آئیس جھوڑ ووہ
اور طرح کے انسان ہیں ' ایسے بے باک شخص سعید" بن مسیت ہو سکتے ہیں آئیس جھوڑ ووہ
اور طرح کے انسان ہیں ' ایسے بے باک شخص سعید" بن مسیت ہو سکتے ہیں آئیس جھوڑ ووہ

## جا رقتم کے لوگ

ا...ان میں سے پہلا محض وہ ہے جس میں صبر بالقو ۃ ہو( اس کیلئے ً وئی رحمت نہیں ) ۲....وسرا شخص وہ ہے جس کیلئے رحمت بالقو ۃ ہو.... ۳...تیسراشخص وہ ہے جس کے اندرستی اور جزع فزع ہو....(یہ جائین ہے جائے الشرہے )

ہ....یں جو مس کو تکلیف نہنچاس پرصبر کرے اور ادا گوں پررٹم کرے...(اعمال دل) ہم...مومن محمود جس کو تکلیف نہنچاس پرصبر کرے اور لوگوں پررٹم کرے...(اعمال دل)

#### امام صاحب كاواقعه

حضرت امام ابوصنیف در حمته الله علیہ کے متعلق آیا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کے پاس خز (
ایک قسم کا کپڑا) فروخت کیا مشتری کسی وجہ سے پشیمان ہوکرواہی آیا اور سودے کی واپسی کا مطالبہ کیا حضرت امام صاحب نے سوداواہی کرلیا اور خادم سے فرمایا کہ کپڑے اٹھا کر گھر لے چلو مجھے تجارت کی چندال ضرورت نہ تھی میں تو حضور صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت وافل ہونا چاہتا تھا کہ جو محف کسی پشیمان سے سوداوا ہی کرلیگا ... الله تعالی قیامت کے دن اس کی خطاؤں کومعاف فرمائیں کے سوراوا ہی کرلیگا ... الله تعالی قیامت کے دن اس کی خطاؤں کومعاف فرمائیں گے سوآج مجھے وہ موقعہ نصیب ہوگیا ہے ... (بستان العارفین)

ا تباع دین میں نفسانی اغراض

ایک مرتبه انجمن نعمانید لا ہور کے وعظ میں کہا کہ اگرتم کو سود کھانا تی ہے تو کھاؤ کیکن حرام تو سمجھوگناہ کو حلال بجھنے ہے تو یہ پھر بہتر ہے اور جوتم فقہی روایت کے اتباع کا اس باب میں وعویٰ کرتے ہوتو یہ اتباع شریعت کا اتباع نہیں ہوا بلکہ نفسانی ہے .... ہم تو تمبع جب سبجھتے کہ تمام امور میں فقہ کا اتباع کا مل ہوتا .... کیا تمام فقہ میں ہے آپ کو بھی مسلم کرنے کے لیے ملاتھا یہ تو ایسا تی ہے کہ کسی نے کسی آزاد ہے پوچھاتھا کہ میاں روزہ رکھو گے .... کہنا کہا گیا اور چیسے کسی فقاؤ کے .... کہنے سکے کہ کہا کی افظاری بھی نہ کھا کہ میں اور چیسے کسی فقیل سے پوچھاتھا کہ قرآن مجید میں ترکین نہ کھا کہ ہمائی کہا کہ اور اسر ہوا بھر کہا کہ دعاؤں میں سے کون ک دعائی میں تم کوئوں کی آئے کہ بھائی کو ایسی معلوم ہوتی ہے کہا: ' دبنا انول علینا مائدہ من السماء' صاحبو! بی فقہ پڑل کہا کہ وائے نفسانی پڑل ہے ....(اشال عبر ہد)

#### حفاظتعزت

وَلَا يَحُوُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيُعًا ﴿ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ (٤٠٣ بَنِهُ ١٥٠) اگرَ يَلُ كَن كُوبِدِمَا م كرنے پر تلا ہے اور اس کوا پی عزت کا خطرہ ہے تو وہ اس دعا کوشنے و شام اسم مرتبہ پڑھ کرا ہے او پر پھونک دے .... (قرآنی ستجاب دُعانیں )

# دینی د نیاوی فضل

## گناہ اورمنکرات سے بیخنے کی ضرورت

## ايك عظيم خانون كى بچيوں كوانمول تصيحتيں

مفکراسلام مولانا ابوالحن علی ندوی رحمه الله کی والدہ ماجدہ خیر النساء بیکم نے بچیوں کو جوانمول مرايات دى تعين وه بهم سب كيليم متعل راه بين ...فرماتي بين:

اے بچیو! ماں باپ کی خدمت اچھی طرح سے کرو... انہیں کسی وفت تکلیف نہ دو.... کھانا خواہش کےمطابق اوروقت برحاضر کرو....جو پچھ کہیں اسے دل سے سنواگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں تو انہیں پریشان نہ کرواور وقت پر جس کھانے پینے کے عادی ہوں انہیں لا کے دو...ایک بات بار بارنہ کہو...ان کے کپڑے دغیرہ ٹھیک رکھو...اگر بدلنے کی ضرورت پڑے تو فوراً لا کے دو... بانی...صابن ... تولیہ بیسب مہیا کروان کی جگہ اور بستر صاف رکھو...ان ہے بھی تنگ دل نہ ہو... ہر وقت حاضر رہو...کسی وقت اگر خفا ہوں تو آ تکھیں حار نه کرو...ان کی و محنتیں جوتمہارے ساتھ کی ہیں یا در کھو...ان براحسان نه رکھو...ا پی ضرورتیں خود بوری کرو... ضرور مات ... کاغذ ... قلم ... رنگ ... سوئی ... دها که... ریشم وغیره سبتہارے ہاتھوں سے مہیار ہیں...اگریہ سب سامان تہارے یاس موجود ہوں...اس وقت تم سمجھ على موكه مال! جميل سمجھ آتا ہے... ورنه تمہارا بدخيال باطل مو كا مجھے يہلے بد جاہے کہ تمہارے ان عیبوں کی اصلاح کروں جوفطری نہیں بلکہ عارضی ہیں...اگر چہتمہارے والدين كوان كى طرف توجهيس محرايك روزيه بنوجهي رتك لائے كى ... تمهاري بداخلاتى .... لا پروائي.... کا بلي اورخو دغرضي .... آرام طلي .... باد بي ... بخل وتمکنت .... يهي وه عيب بين جو ابھی تمہیں معلوم نہیں ہوتے مگر جوں جوں من بڑھے گا... تبہارے حق میں ظاہر ہوتے جائیں ك ... كارنة تمهارا كوئى عزيز بهوكا ... نهكوئى غير معقل موقع برراه بتانے والى بوكى مرتمهيں برے کاموں سے روکے گی ... ہرجگدیہ خوبیال تہارا ساتھ ویں گی ... تم مجھی ذلیل نہ ہوگی ... حمهيں كوئى برائى ندى بنجا سكے كا ... جومشكل تم ير يزے كى تو خدا كے تھم سے آسان ہو جائے گی ... نظام عالم کا دارومدارعقل بر ہے ... جنتی دانائی جے خدانے دی ہے اتن بی خوبی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے .... ہر تمارت کا استحکام وانہدام عقل کی جمیثی پرموقو ف ہے .... اے بچیو! اینے بزرگوں کود بچھواوران سے عقل سیکھواوران ہی کی پیروی کرو... بشرم و

حیااور عقل ودانش ہے بہرہ ورہوکر دین ودنیا کی فلاح و بہبود حاصل کرو...عزت اور فخر وخو بی

کے ساتھا بی زندگی بسر کرو... جب تمہارے سامنے کسی تنم کی اچھی یا بری مثالیں نہ پیش کی جائيں اور گذشته زمانے کے حالات وطرز معاشرت اور تعلیم وتربیت کا پورانقشه تھینچ کرنه دکھایا جائے اورجس وقت تک لڑ کیوں کے انداز واضح الفاظ میں نہ ظاہر کئے جا کمیں تم ہرگز نہیں سمجھ سکتیں اور ندوہ باتیں پیدا کرسکتی ہوجو دراصل انسانیت کے جوہر ہیں...ندایے عیبوں کی تلافی كريكتی مو ... يتهمين معلوم ب كهون كون سے جو مرب بهاتم سے مفقود ميں اوركيا كيا مفید با تیس تم سے معدوم ہورہی ہیں ...اورکن کن خوبیوں سے تمہاری ذات محروم بے ہیں كيونكه تم بالكل نا تجربه كارمو...كي كي تعليم وتربيت كالثرتم پريزاي نبين ... يهال تك كتمهيس يه محمی تبيس معلوم ہوتا كة تمهار ، والدين تم سے خوش بيب يا نا خوش ... (پرسكون كمر)

عورت كيلئة نمازكي افضل حكمه

ام حميدرضي الله عنهاكي حديث ب كهانهول في معدنبوي صلى الله عليه وسلم مين نماز يرصنى خوابش ظاہر فرمائى تو جناب رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا كه كمرك اندرونى کمرے میں تمہاری نماز ہیرونی کمرے میں پڑھنے سے افضل وبہتر ہے اور ہیرونی کمرے میں نماز پڑھنے ہے افضل وبہتر ہے اور بیرونی کمرے میں نماز پڑھناصحن میں پڑھنے ہے بہتر ہےاور محن میں پڑھ لینا محلّہ کی مسجد میں جا کرنماز پڑھنے سے بہتر ہےاور محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنامیری معجد میں (معجد نبوی) میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لیم الطبع سمجھدار آوی کیلئے کہوہ بیسو ہے بیغور کرے کہ اسلام کا سب سے اہم فریفنہ نماز ہے .... پھر جماعت کے ساته پرهیس تو ستائیس نماز و ساکا تواب... پهرمسجد نبوی میں پرهیس تو پیجاس ہزارنماز وں کا تواب.... پهرسردار دوجهان جناب رسول التّصلي اللّه عليه وسلم كي اقتداء مين نمازير هناايمان کی دولت کے بعدسب سے بڑی دولت ہے ...ان سب چیز ول کوٹرک کر کے جناب رسول التُصلى التُدعليه وسلم كى بات مان لينااور كهر مين عورت كانمازيز هناسب سے بهتر ہے... بھربھی شریعت نے عورت کے لئے مسجد میں جانا حرام نہیں قرار دیا بلکہ شرا نط کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے... (پردہ ضرور کرونگی)

#### پھر پچھتائے کیا ہوت....!

وقت ہمارے پاس اس طرح آتا ہے جیسے کوئی دوست بھیس بدل کرآتا ہاہے اور حیب حاب بیش قیمت تخفه جات اینے ساتھ لاتا ہے کیکن اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اُٹھاتے تو وہ اینے تحاکف سمیت چیکے سے واپس چلا جاتا ہے اور پھر بھی واپس نہیں آتا... ہر صبح کو ہمارے لیےنٹی نئی نعمتیں آتی ہیں لیکن وقت ضائع کرتے کرتے ان نعمتوں ہے فائدہ اُٹھانے کی صلاحیت رفتہ رفتہ ختم ہوجاتی ہے...کھوئی ہوئی دولت محنت اور کفایت شعاری سے پھرحاصل ہوسکتی ہے ... کھویا ہواعلم مطالعہ سے اسکتا ہے ... کھوئی ہوئی تندری دواہے واپس آسکتی ہے کیکن کھویا ہوا وقت لا کھ کوششوں ہے بھی دوبارہ حاصل نہیں ہوسکتا.... بعد میں انسان کو یہ براناسبق حاصل ہوتا'' بن چکی''اس یا نی ہے نہیں چل سمتی جو بہہ گیا ہو .... من نمی سویم زیال کن یا بفکر سود باش

اے ز فرصت بے خبر در ہرچہ باشی زود باش

وفت گزر جانے پر افسوس بے نتیجہ ہے ... پھر پچھتائے کیا ہوت ... جب چڑیاں چک گئیں کھیت ...موت پرا تناافسوں نہیں ہوتا جتنا وقت کے فوت ہونے پر.... دوزخی یہی تهمیں گے''اے خدا! تو ہمیں ایک بار پھر د نیا میں جھیج دے...'' نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشادمبارک ہے' کوئی دن ایبانہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے گریہ کہوہ بکار کیار کر کہتا ہے کہ "اے انسان! میں ایک نوپید مخلوق ہوں... میں تیرے عمل پر شاہد ہوں... مجھ سے کچھ حاصل كرنا ہے تو كريلے... ميں تو اب قيامت تك لوث كرنہيں آؤں گا... ' نيز آ پ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ''مؤمن كے دوخوف ہيں...ايك عاجل جوگز رچكا ہے معلوم ہيں خدا اس کا کیا کرے گا اور ایک آجل جوابھی باقی ہے...معلوم نہیں اللہ اس میں کیا فیصلہ صادر فرمائے... توانسان کو جاہیے کہ اپنی طاقت سے ایے نفس کے لیے... دنیا سے آخرت کے لیے...جوانی ہے بڑھایے کے لیےاورزندگی ہے قبل ازموت کچھ نفع حاصل کرے...'' در زندگی بکوش ہمیں دم غنیمت است زیرا کدروز رگ بکس آشکارا نیست (وقت أيك عظيم نعمت)

### تعدادووقت كي قيد

اوراد ووطا نَف کے سلسلے میں .....ایک بارفر مایا کہ....میں نے دوستوں ہے دو باتوں کی قیداُ ٹھادی ہے۔۔۔۔ایک تعداد کی۔۔۔۔ووسرے وفت کی۔۔۔۔فرمایا اوراو و وطا رُف کی تعداد سیجے مقرر نہیں ہے تعداد مقرر کردی جاتی ہے ....تسلی کے لیے تا کتسلی ہوجائے کہ ہم نے پڑھ ليا.....مقصدتورجوع الى الله ہے..... ايك تنبيج پڑھ لى....موقع نه ہوتو ٣٣ مرتبه پڑھ ليا..... ا تنابهی موقع نہیں ملاتواا مرتبہ پڑھ لیا .... یہ بھی نہیں ہو سکاتو ۳ مرتبہ پڑھ لیا۔ (ارشادات عارفی)

### حجراسودكو جومنا

لوگ حجراسود کو چوہنے کے جوش میں .....دوسروں کو دھکے مار کر .....اور دھینگامشتی كركے چوم ليتے ہيں .....حالا تكه چو سنے كى شرعاً ايك شرط بھى ہے .... يعنى بيركى سىمان کوتکلیف دیئے بغیر چوہے .....گرلوگ اس شرط کی پروانہیں کرتے .....اور دوسروں کو ایذاء رسانی کر کے بچائے تواب کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ( مَارْمَعْتِی اعظمٌ )

#### امت محمد به کی فضیلت

آ خرمیں امت مسلمه آئی .... توبیہ بوڑھی امت ہے.... بوڑھے آ دی کے اندر عقل وتجربہ بڑھ جاتا ہے۔۔۔۔ محرمملی قوت گھٹ جاتی ہے۔۔۔۔البتہ اس کا د ماغ روش ہوتا ہےنو جوانوں کا فرض ہوتا ہے کہان سے مشورہ کریں ....ان کی رائے برعمل کریں .....گویا کہ بیام بشریت کے برهایے کا دور ہے .... جبیرا کہ آ دم کے زمانے میں طفولیت کا دور تھا ۔۔ بوڑھوں کے لئے بیہوتا ہے کدان برعمل کابار کم ڈالتے ہیں .... محتصین وآ فرین زیادہ کرتے ہیں۔ (خطبات تھیم الاسلام)

## لفظمسلم كاكيا تقاضا ہے؟

مسلم کے معنی تابعدار کے ہیں ۔۔۔۔ تواےمسلمان! تیراعنوان معنون تابعداری ہے غالی نبیں ہونا جا ہے ۔۔۔ ورنہ تو کیسامسلم ہے کہ تیرے معنون میں تابعداری رکھی ہوئی ہے ، اور تو تابعدار نہیں ہے کامل تابعداری کرنے والا ··· کامل تھم پر چلنے والا ··· ، تو اے مسلم! تیراعنوان معنون تا بعداری کوجا بتا ہے۔ ( خطبات سیج ۱۱۰ مت ) علم کی فضیلت اور عمل کی ضرورت

جوفض زاہدوں کے مقابلے میں علماء کی فضیلت معلوم کرناچاہے وہ جرئیل ومیکائیل اوران فرشتوں کے مرجے کو دیکھے جوفٹلوق سے متعلق کا مول میں مشغول ہیں ان فرشتوں کے مقابلے میں جوعبادت وبندگی کے لیے کھڑ ہے کہ وہ گرجا گھروں میں رہنے والے دا ہموں کی طرح ہیں ....

ریعنی اپنے کام کے ساتھ دوسروں کی بھی خدمت کرنا وجہ شرف ہے .... چنانچہ د کھے لو کہ ملائکہ میں کون مقرب ترین ہیں وہ جو صرف عبادت میں لگے ہیں یا وہ جو خدمت پر مامور ہیں ۔... کے ساتھ وہ روسروں کی خدمت کرنا مور ہیں مادور ہیں مادور میں کھی وہی زیادہ اہل شرف ہوگا جو اپنی رعایت کے ساتھ دوسروں کے بھی کام آ وے اور مخلوق کی خدمت کرے ... کامتر جم)

"سارے فرشتوں کواللہ کی معرفت کے بقدرخدا کا قرب حاصل ہے...."

(جیسا کدانسانوں میں ہوتاہے)جب ان میں کوئی فرشتہ وجی لے کر گزرتا ہے تو اہل

آسان اس وقت تک کا بیتے رہتے ہیں جب تک وہ انہیں خبر پہنچانہ دے...

فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قَلُوْبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقّ...

" پھر جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہوجاتی ہے تو پوچھتے ہیں کیا تھم ہے تہارےرب کا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ جو پچھٹر مایاحق ہے۔...'

ادر بیا ایسے ہی ہے جیسے کوئی زاہد کسی حدیث کوس کر کا بینے لگتا ہے پھرعلماء ہے اس کی صحت اور اس کا شیح مطلب معلوم کرنے کی فکر کرتا ہے ....

پس پاک ہے وہ ذات جس نے ایک جماعت کو ایسی خصوصیت سے نواز اجس کے ذریعے اس کواسی خصوصیت سے نواز اجس کے ذریعے اس کواس کے ہم جنسول پرشرف بخشا .... بلا شبعلم سے زیادہ شرف والی کوئی صفت نہیں ہے اس کی زیادتی سے حضرت آ دم علیہ السلام مجودہ و کے اور اس کی کمی کی وجہ سے ملائکہ کو جھکنا پڑا... البذا ساری مخلوق میں اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ قرب علماء کو حاصل ہے ....

بیکن محض علم کی ظاہری صورت نافع نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت نافع ہے اور حقیقت کی خاہری صورت نافع ہے اور حقیقت کے اس کی خاہری میں ہے جس نے اس پڑھل کرنے کے لیے اُسے سیکھا... یعنی جب بھی اس کاعلم کسی فضیلت کے کام کی طرف رہبری کرے وہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش

کرے اور جب کی نقص سے رو کے اس سے بیخے کا اہتمام کرے…ا سے وقت بیل علم اس پراپنا راستہ آسان کرد ہے گا اور وہ اس لوہ کی طرح ہوجائے کا جسے کوئی مقاطیس تھی خور کہ جب مقاطیس میں حرکت ہوگی فوراً یہ بھی حرکت ہوجائے گا جسے کوئی مقاطیس تھی خور کہ جب مقاطیس میں حرکت ہوگی فوراً یہ بھی حرکت کر ہے گا (یعنی جب علم کوئی تقاضا کرے گا فوراً پیخص اس برآ مادہ ہوجائے گا)

اور جو مخص اینے علم پر ممل نہیں کر تاعلم اُسے اپنی گہرائی میں جھا نکنے نہیں دیتا....اپنے راز اس پرنہیں کھولتا اور وہ اس خشک شور پلی زمین کی طرح ہوجا تا ہے جس پرخواہ کتنا ہی پانی ڈالا جائے سب جذب کرجاتی ہے اور برگ و ہارنہیں لاتی ....

ای مثل کوخوب مجھلواورا پی نبیت درست کروورند پھر فضول اینے کونہ تھ کا وُ...( مجالس جوزیہ )

حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکڑنے جب شام پرفوج کئی کا عزم کیا اور تمام بڑے بڑے روسا کوائل میں شرکت کی دعوت دی تو صارف کو بھی ایک خطائھا حارث حصول سعادت کے بہت سے مواقع کھو چکے تھے اس لئے تلافی مافات کے لئے فورا آ مادہ ہو گئے لئین ان کی ذات تنہا نہ تھی .... وہ صد ہاغریبوں کا سہارا تھے ... اس لئے کہ ماتم کدہ بن گیا .... پروردگار کی نعت زار زوتے تھے ... سب بادیدہ پرنم رخصت کرنے کو نظے .... جب بطحا کے بلند حصے پر پہنچ تو رونے والوں کی گرید وزاری پران کا دل بھر آیا .... اوران الفاظ میں ان کی شفی کی کوشش کی لوگو خدا کی ہم میں اس لئے تم لوگوں سے نہیں جدا ہور ہا ہوں کہ بھی کو تمہارے مقابلہ میں کوئی ذاتی منعت مقصود ہے یا تمہار سے شہر کے مقابلہ میں دو سراشہر پیند ہے بلکہ ایک اہم معاملہ بیش آ گیا ہے اس میں قریش کے بہت سے اشخاص شریک ہو چھوڑ دیا تو اگر مکہ بیش آ گیا ہے اس میں قریش کے بہت سے اشخاص شریک ہو چھوڑ دیا تو اگر مکہ کے تمام پہاڑ سونے کے ہو جا کیں ادران سب کو ہم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے کمام پہاڑ سونے کے ہو جا کیں ادران سب کو ہم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے کمام پہاڑ سونے کے ہو جا کیں ادران سب کو ہم خدا کی راہ میں لئا دیں تب بھی اس کے کمام کی طرف آیک دن کے ہرابر اجر نہیں پا سکتے ان لوگوں کے مقابلہ میں اگر ہم کو دنیا نہ بلی تو کم از کم آخرت کے اجر میں تو شریک ہو جا کیں .... ہارا رہی کان خدا کے اور شام کی طرف آ

#### غلبرتوحيد

ایک روایت ہے کہ ..... جب نمرود حضرت ابرا جیم علیہ السلام کوآگ میں ..... وُال رہا تھا تو ..... حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے .....اور پوچھا کہ اگر کسی خدمت کی ضرورت ہوتو میں حاضر ہوں .... حضرت خلیل اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا: "اَمَّا اِلیکَ فَلا وَاَمَّا اللَّه فَهو یَعُلَمُ مَاہیٰ"

''تمہاری تو مجھے احتیاج نہیں ..... ہاں اللّٰہ کی طرف محتاج ہوں .....گر وہ میرے حال کوخود جانیا ہے...' (ارشادات مفتی اعظم)

### قبوليت دعا كاايك وفت

معلوم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔کہ اذان کے بعد کا وقت ۔۔۔۔۔قبولیت دعا کا خاص وقت ہے ۔۔۔۔۔ جسی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے لیے دعا کی فرمائش کی ۔۔۔۔۔لہذااس وقت کو بہت غنیمت جاننا جا ہے ۔۔۔۔۔اس دعا کے فور اُبعدا پنے لیے بھی دعا کر لینی چا ہے ۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی اُمید ہے ۔۔۔۔۔کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی اُمید ہے ۔۔۔۔۔کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ۔۔۔۔ بھاری یہ دُعا بھی قبول ہو جائے گی ۔۔۔۔(ارشادات عار نی)

تبليغ بنيادى كام

تبلیغی کام ایک ملوں اور بنیادی کام ہے ۔۔۔۔۔ اس برقوموں کی عروج و زوال کی بنیاد ہے۔۔۔۔۔ جولوگ اس بیلغ کے کام میں گئے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔ اور اپنے وقتوں کولگاتے ہیں وہ مزید اس کام میں گئیں ۔۔۔۔۔ اگر پہلے کم وقت لگاتے ہے تھے تو اب اور زیادہ وقت لگائیں ۔۔۔۔۔ اور اس کام میں گئیں ۔۔۔۔۔ اور اس کام میں گئیں ۔۔۔۔۔ اور اس کام میں گئیں ۔۔۔۔۔ اور کار نے کی کوشش محنت و جانفشانی ہے کریں ۔۔۔۔ جو پچھ کہیں اس پرخود عالی ہوں ۔۔۔۔۔ اور عمل کرنے کی کوشش کریں ۔۔۔۔۔ ہوئی دیا گائی ہے کریں ۔۔۔۔۔ ہوئی ولیا گائی ہے ہیں''۔۔۔۔۔ کریں ۔۔۔۔۔ ہوئی دلیا گائی ہے ہیں'' ۔۔۔۔۔۔ ہوئی کہیں ۔۔۔۔۔۔ اور عمل کے برطے اثر ات پڑتے ہیں'' ۔۔۔۔۔۔ ہوئی کام کرنے والے پینے راہ دُوتی کام ہے ۔۔۔۔ ہیں کام کرنے والے پینے راہ دُوتی کام ہے ۔۔۔۔ ہیں کام کرنے والے پینے ہیں اور بہی کام کرنے والے پینے ہیں اور بہی کام کرنے والے پینے ہیں اور بہی کام کرنے والے پینے ہیں ۔۔ (خطبات عیم االمیام)

## حضرت امام ما لک رحمه الله کی خلیفه منصور کے در بار میں

منصور نے کہا''سبحان اللہ ابوعبداللہ! کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا؟''(کتابالا بلہ ہ والسیاسہ جلدوہ طبع مصر)

### خريدوفروخت ميں احتياط

اور جب تو کوئی چیز خریدے اور پیچنے والا سودے سے پہلے کہتا ہے کہ چکھ کرد کھے لو تہمارے لئے حلال ہے تو مت کھانا جا ہے اس لئے کہ کھانے کی اجازت خرید نے کی غرض ہے اس لئے کہ کھانے کی اجازت خرید نے کی غرض سے ہے بسااوقات معاملہ طے نہیں ہوتا تو یہ کھانا مشتبر ہیگا...اورا گروہ تیرے پاس کوئی خوبی یا کیفیت بیان کرے اور خرید نے کے بعد تو ولی نہ پائے تو بچھے واپس کرنے کا اختیار ہے ۔۔۔۔ تا جر کو مس سودا پیچنے کی غرض سے تم کھانا مکروہ ہے اور نہ بھی مکروہ ہے کہ مال دکھاتے وقت تا جر ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے گے مثلاً یوں کے صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیا خوب مال میں ہے ۔۔۔ تا جر کیلئے بہتر یہ ہے کہ تجارت میں لگ کر فرائض سے غافل نہ ہو ... (بستان العارفین)

### والدين كى اپنى اولا دىسے بے توجهى كانتيجہ

اب خود والدين ايني اولا د كے تابعدار و ناز بردار ہيں.... بيدان كوتعليم نه دينے كا اثر ہے.... بجائے تعلیم کان ہے کے فکررہتے ہیں جو مال باب اولادے بے فکرر ہیں گے آ پیمکوم اوران کوحاکم بنا کمنگے...ان کی ہرخواہش پوری کریں گے آنہیں ہرطرح کا اختیار دیں گےان کی خوثی کو ا بی خواہش پرمقدم رکھیں سے ...ان کی دل فیکنی منظور نہ کریں.... بری بھٹی باتیں نہ مجھا کیں گے.... پھروہ کیونکران کے قبضہ میں آسکتی ہے...لامحالہان کی مہی حالت ہوگی جواس وقت دیکھنے میں آ ر بی ہے عام طور پراس کا نتیجہ یہ ہے کہ آب لڑ کیاں نہایت آزاداور بےخوف ہور بی ہیں ...جوچا ہتی مِين كركزرتَى مِين...نه والعربين كا دُر ...نه خدا كاخوف....نه دنيا كي شرم...نه عزت كاياس نه غيرت كا لحاظ... بیجی نبیس جانتیں کہ غیریت اور شرم کہاں کی جاتی ہیں نہ بیمعلوم کہاں کی قدر دمنزلت کیا ہے؟ مروت ومحبت كى راہ بھول كمئيں ... شرم وحيا كے راستہ ہے بہك كمئيں اب كويا اتنا خيال ہى مبیں ہے کہ س راستہ ہم آئے ہیں اور کہال جارہے ہیں؟ نیک صحبتوں سے واقفیت نہیں .... تفریح کی شائق... سیروسیاحت پرقربان...قصد کہانیوں پر بٹار... قر آن وحدیث ہے بیزار...اوامر ہے غافل ...نواہی پر مائل ... دروغ محو ...عیب جو ...دوستنوں کی دشمن ... دشمنوں کی دوست ... تیز مزاج....ملتون....جس کی جووضع دیکھی پیند کرلی جوراہ جاہی اختیار کرنی...نه پابندی شریعت نه یاس اوب ...نداسلامی حمیت ...ندآ کنده کی خبر ...ندانجام پرنظر...ند برے بھلے کی پہچان این يرائ كى تميزنېيى ... برا بھلاعزت و ذلت ... شريف ورذيل ... آقا وغلام ... امير وفقير ... بهار وخزال....رنج وراحت ...شرم و بيرحيائي ... علم وجهل ... اندهيرا اجالا ... بصارت و بي نگاي .... عذاب وتواب ... كوياسب سے واسطة ورآئيس ... (يرسكون كمر)

وفت ایک عام نعمت ہے

الغرض وقت وہ سرمایہ ہے جو ہر مخص کو قدرت کی طرف ہے بکساں عطا ہوا ہے جولوگ اس سرمائے کو معقول طور ہے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں ہے مانی راحت اور روحانی مسرت ان کونھیب ہوتی ہے ... دفت ہی کے استعمال سے ایک وششی مہذب بن جا تا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت ... اس کی برکت سے جاتل ... عالم ... مفلس ... تو آنگر ... نادان ... دانا بنتے ہیں ... دفت ایک ایس دولت ہے جوشاہ وگذا ... امیر وغریب ... طاقتوراور کمزور سب کو یکسال ملتی ہیں ... (دفت ایک ظیم اعتب م

## نفس کو بہلا کررکھنا جا ہیے

یادر کھو! ہر چیز میں اعتدال سب سے عمدہ چیز ہے .... جب ہم و نیا داروں کو د کیھتے ہیں کہان پر کمبی آرز و وک کا غلبہ ہے بھلائی کے سلسلے میں ان کے اعمال خراب ہو چکے ہیں تو ہم انہیں موت کو ... قبروں کو .... اور آخرت کو یا دکرنے کا مشورہ دیتے ہیں ....

اورا گرایباعالم ہوجو ہروفت موت کا تصور رکھتا ہے آخرت کی ہاتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی زبان پر جاری رہتی ہیں تو اب اس کو مزید موت کی یا دولانے سے اس کے سوااور کچھند ہوگا کہ وہ بالکل برکار ہوجائے ....

لبندا ایسے عالم کے لیے جواللہ سے ڈرنے والا ہو... آخرت کو یاد کرنے والا ہو... مناسب یہی ہے کہ اینے کوموت کے تذکرے سے الگ رکھے تا کہ اس کی آرزوئیں پجھ دراز ہوں بھردہ تصنیف کر سکے اور دوسرے اعمال خیرانجام دے سکے اور طلب اولا دوغیرہ پرقدرت حاصل کرے کیونکہ اگر وہ موت کی یادیس گے گاتو بھلائی سے زیادہ خرابی بیدا ہوگی ...

کیاتم نے سنانہیں کہ حضرت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ کا مقابلہ کیا....ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئے بڑھ گئیں اور آگلی مرتبہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے محے .... آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے اور ایٹے کوشنول رکھتے تھے ....

دراصل حقائق کا زیادہ مطالعہ بدن کے فساد کا اور نفس کی گھبراہ ن کا سبب ہوجاتا ہے .... چنانچاہام احمد بن خلبل رحمة الله علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے الله تعالیٰ ہے دعا کی کہ میر ہے اوپر خوف کا وروازہ کھول دیا جائے .... چنانچہ کھول دیا گیالیکن پھر آپ کواٹی عقل کے متعلق خطرہ ہواتو دعا ء کی کہ بیرحالت واپس لے کی جائے ....

اس اصل میں غور کرو کیونکہ نفس کو بہلا کر رکھنا ضروری ہے...ای میں اس کی درشگی ہے اور تو فیق اللہ تعالیٰ ہی وے سکتے ہیں...والسلام (مجاس جوزیہ)

## سیدناخیثمه رضی اللّدعنها ورائکے صاحبز اد ہےسعدرضی اللّدعنه

حضرات صحابہ رضی الند عنہم نیکی کے کاموں میں جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے.... بلکہ مسابقت سے کام لیتے تھے اس کی ایک عمدہ مثال بیواقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقعہ پر باپ بیٹے میں اندازی ہوئی کہ دونوں میں سے کون جائے.... قرعہ بیٹے کے نام نکل آیا اوروہ روانہ ہوگیا.... وہاں پہنچ کراس نے شہادت کار تبہ حاصل کرلیا.... باپ کے دل میں قلق رہا کہ اس کے اقبال کا ستارہ کب طلوع ہوگا کہ احدکا معرکہ چیش آسمیا...

ایک رات باپ نے بیٹے کوخواب میں دیکھا کہ نہایت عمدہ شکل وضع میں ہے اور بہشت کی نہروں اور پیلوں میں مزے نوٹ رہاہے .... بیٹا کہتا ہے ابا جان ....

الحق بناتو افقنا فی الجنة (زادالمعادص ۲۳۲ج۲) (آپ بھی جارے پاس آ جائیں...جاراایک ساتھ بہشت میں رہنا خوب دے گا....)

باپ نے یہ خواب بارگاہ نبوت میں پیش کر کے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہمشت میں بیٹے کی رفاقت میرے ول کی سب سے بڑی خواہش ہے مگر حال یہ ہے کہ

میں عمر رسیدہ ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اس کے باوجود جلدا زجلدا ہے رب کے
حضور میں پہنچ جاتا جا ہتا ہوں .... آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما کیں کہ اللہ
تعالیٰ مجھے شہاوت نصیب فرما کیں تاکہ میں جنت میں بیٹے کا رفیق بنول .... اللہ کے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا و سے قبولیت میں دیر نہ گی .... احد کا
واقعہ چیش آگیا جس میں شہاوت کے طلب گار کواس کا مدعائل گیا ....

کے کے آیہ جہال میں عادت سیماب تو تیری بے تابی کے صدیے ہے جب بے تاب تو یہ باب ہے جہال میں عادت سیماب تو یہ بیاری بیاب تو یہ بیاب کا نام خشیمہ اور بیٹے کا نام سعد تھا... ان کا تعلق انسار کی شاخ اوس ہے تھا... (سیرصحابہ ) (شہدائے اسلام)

#### "ایاک نعبد" میں ایک نکته

جب تنها نماز پڑھرہا ہے ۔۔۔۔۔ تواس وقت تو تنها ہے ۔۔۔۔۔ 'ایکاک اعبد و ایک استعین'' واحد کا صیغہ پڑھنا چا ہے تھا۔۔۔۔۔ انفرادی حالت میں جُن کا صیغہ کیوں لایا گیا ۔۔۔۔۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ جھتے ہیں ۔۔۔۔۔ کہ آپ اسلیم ہیں؟۔۔۔۔ آپ اکیلے میں ہیں۔۔۔۔ آپ اکیلے میں اس عبادت میں نہیں ہیں۔۔۔ آپ کے ساتھ روح بھی ہے ۔۔۔۔ ول بھی شریک ہے ۔۔۔۔ اس عبادت میں زبان بھی شریک ہے ۔۔۔۔ ہی شریک ہیں ۔۔۔۔ نیز اس عبادت میں مال بھی شریک ہے ۔۔۔۔ ہی شریک کہ اس میں بیہ خرج کیا ہے ۔۔۔۔ تو بندہ اس سار ے مجموعے کو اللہ کے سامنے چیش کررہا ہے ۔۔۔۔ سواس تمام مجموعے کو ازمر تا پیراللہ کے سامنے چیش کررہا ہے ۔۔۔۔ سواس تمام مجموعے کو ازمر تا پیراللہ کے سامنے چیش کررہا ہے ۔۔۔۔ اور جو نکہ ایس عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے ۔۔۔ اس لیے ''ایاک نستعین'' ۔۔۔ میں اللہ تعالیٰ ہے مدوج ورہا ہے۔۔۔۔ کہ اے ۔۔۔۔ اس کی تاریک کا ایس کے الاست کی الامت کی اللہ کی الامت کی کو ایک کی الامت کی الامت کی کو الامت ک

### شفائے امراض کانسخہ

ہرمریض کی شفا کیلئے .... یا سلام اسا مرتبداول آخر درودشریف ... اا ... اا مرتبہ پڑھ کر دم کرنا اور دعا کرنا کہ .... اے خدا اس نام پاک یا سلام کی برکت ہے .... جملہ امراض ہے سلامتی عطافر ما ... بجرب ہے ... ( بجانس ابرار )

### بيعت كى حقيقت

صوفیاء کرام کے یہاں جو بیعت طریقت معروف ہے ۔۔۔ بیدر حقیقت گنا ہوں سے تو بہ اور شریعت کی پابندی کے معاہدہ ہی کا نام ہے ۔۔۔ بول تو برخض کو ہرونت اپنے گنا ہوں ہے ۔۔۔۔ تو بداللہ تعالی کے سامنے کرنی جیا ہے ۔۔۔ لیکن جب تو یہ سی شخ کال مرشد کے ہاتھ پر کی جاتی ہے ۔۔۔ تو ای کانام بیعت ہے ۔۔۔ بیسنت سے بھی ثابت ہے ۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

#### الله كي محبت كالمقصد

الله تعالیٰ کی محبت کا مصرف بیہ ہے ۔۔۔ کہ اللہ کی اطاعت کرو ۔۔ اور مخلوق خدا ہے محبت کرو....(ارشادات عارنی)

### جب تہمت کی حدلگائی گئی

مدیند منورہ کے گردونواح میں ایک ڈیرے پرایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے عسل دینے گئی ۔۔۔۔ جو عسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیامیری بہنو! (جودوچارساتھ بیٹھی ہوئی تھیں)

سے جوہورت آئ مرکئی ہے اس کے وفلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھ ....

عنسل دینے والی عورت نے جب بیکہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آگئی اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا جت کا جوہ وہ دائیس ہوتا زور لگاتی ہے مگر رات ساتھ ہی آتی ہے دیرلگ گئی ...میت کے ورثاء کہنے گئے بی بی اجلائ شل دو ... شام ہونے والی ہے ہم کو جناز ہ پڑھ کئی ...میت کے ورثاء کہنے گئی کہ میں تو تمہارے مردے کوچھوڑتی ہوں مگر وہ جھے نہیں کراس کو دفنا نابھی ہے ....وہ کہنے گئی کہ میں تو تمہارے مردے کوچھوڑتی ہوں مگر وہ جھے نہیں کو اس جھوڑتا ....رات پڑگی مگر ہاتھ بوں ہی چمٹار ہا دن آگیا بھر ہاتھ چمٹار ہا اب مشکل بنی تو اس کے ورثاء علاء کے پاس میں .... ایک مولوی سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب! ایک عورت کے ورشاے علاء کے پاس میں تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹار ہا اب کیا کیا جائے ؟ وہ فتوی دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کا مث دو! عسل دینے والی عورت کے وارث مینے گئے ہم تو اپنی عورت کو معذور کر انائبیں جائے ہم اس کا ہاتھ نہیں کا منے دیں گے ....

انہوں نے کہافلاں مولوی کے پاس چلیں اس سے پوچھاتو کہنے لگا چھری لے کرمری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے گراس کے ورخاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنائہیں چاہتے .... بھی ورخاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنائہیں چاہتے .... بھی ورخا ور تین دات ای طرح گرر گئے گری بھی تھی .... دھوپ بھی تھی .... بدیو پڑنے گئی .... انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کرسکتا .... چلو مدینہ منورہ میں .... وہاں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت قاضی القصاۃ کی حیثیت میں تھے .... وہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لئے حضرت! ایک عورت مری پڑی تھی دوسری اسے خسل دے رہی تھی میں حاضر ہوکر کہنے لئے حضرت! ایک عورت مری پڑی تھی دوسری اسے خسل دے رہی تھی اس کا ہاتھا ہی کہ دان کے ساتھ جے گیا چھوٹنا ہی نہیں تین دن ہو گئے کیا فتویٰ ہے؟ اس کا ہاتھا ہی کہ دان کے ساتھ جے گیا چھوٹنا ہی نہیں تین دن ہو گئے کیا فتویٰ ہے؟

پردے کے اندر کھڑے ہو کرعشل دینے والی عورت سے پوچھالی بی! جب تیراہاتھ چمٹا تھا تو تونے زبان سے کوئی بات تونہیں کہی تھی؟ وہ کہنے گئی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جوعورت مری ہے اس کے فلال مرد کے ساتھ تا جائز تعلقات تھے....

امام ما لک رحمه الله تعالی نے یو چھائی بی! جوتو نے تہمت لگائی ہے کیااس کے چارچیم دید گواہ تیرے پاس ہیں؟ کہنے گئی نہیں پھر فر مایا: کیااس عورت نے خود تیرے سامنے اپنے بارے میں اقرار جرم کیا تھا؟ کہنے گئی نہیں ... فر مایا: پھر تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا میں نے اس لئے کہد یا تھا کہ وہ گھڑ ااٹھا کراسکے دروازے سے گزررہی تھی ... یہن کرامام مالک رحمہ اللہ تعالی نے وہیں کھڑے ہوکر پورے قرآن میں نظر دوڑ ائی پھر فر مانے لگے .... قرآن یاک میں آتا ہے ....

> وَ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمُ يَاتُوا بِارْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَمَانِيُنَ جَلْدَةً (سرءَالونَ آيتِ»)

جوعورتوں پر ناجائز بہتیں لگا دیتے ہیں چران کے پاس چار گواہ ہیں ہوتے تو ان کی سزا
ہے کہان کوائی کوڑے مارے جا کیں ... تونے ایک مُر دہ عورت پر بہت لگائی ... تیرے پاس کوئی
گواہ ہیں تھا ... میں وقت کا قاضی القصناة تھم کرتا ہوں جلا دو! اسے مارنا شروع کر دو ... جلا دول
نے اسے مارنا شروع کر دیاوہ کوڑے مارے جارہ ہیں جینار ہا ... انائی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی
رہا ... بچھتر کوڑے مارے گئے مگر ہاتھ پھر بھی یوں ہی چینار ہا ... انائی کوڑے مارے تو ہاتھ پھر بھی
نہ چھوٹا جب اسی وال کوڑ الگا تو اس کا ہاتھ خود بخو دیجھوٹ کر جدا ہوگیا ... (زرقانی) (یادگار ملاقاتیں)

ای واقعہ کو اعتراض کی شکل میں پیش کیا گیا کہ حضرت فضیل بن عیاض کا بیناعلی جب فوت ہوا تو یہ بینے اور فر مایا کہ بین و یکھتا ہوں کہ یہ القد کا فیصلہ ہے اور بین یہ پہند کرتا ہوں کہ جو فیصلہ اللہ نے میرے لئے فر مایا بین اس پر داختی ہوں .... وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی یہ جا کہ ان کی یہ جا کہ ان کی یہ حالت کے جولوگ بیت پر روتے ہیں .... میت پر رضا با فقصنا ، یہ رحمت ہے اور اللہ کی ہر حال میں تعریف کرنی جا ہے تو فضیل بن عیاض نے رضا با فقصنا ، یہ رحمت ہے اور اللہ کی ہر حال میں تعریف کرنی جا ہے تو فضیل بن عیاض نے اس با تا کو پیش نظر رکھ کراہا ہیا ۔.. (۱۹۵)

#### نماز کے وفت خرید وفر وخت کرنا

نماز كا وقت آئے تو تجارت كوترك كردے تاكه وه اس آيت كے مضمون ميں داخل موجائے رِجَالٌ لَا تُكَهِيُهِمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ النَّاكُوةِ اللّهِ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ النَّاكُوةِ الآبه ... لي في ايسے لوگ جنهيں تجارت اور خريد وفرو فت الله كے ذكر سے نماز قائم كرنے اور ذكوة اور ذكوة اور كرنے سے غافل نہيں ہونے وتى ....

ان لوگوں کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہوا ہے ... بعض فرماتے ہیں کہ بیہ وہ لوگ ہیں جو تنجارت کو چھوڑ کرعبادت ہی میں لگ گئے ... مشلا اصحاب صفہ اور ان کے ہم رنگ حضرات اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مراد ہیں جو تجارت میں منہمک ہوکر نماز سے غافل منہیں ہوجاتے بلکہ اسے بھی بردقت اواکرتے ہیں ....

حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے لوگ تجارت بھی کرتے تھے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے عافل بھی نہ ہوتے تھے ... فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے لوگ آیت کے مضمون ہیں داخل ہیں ... واللہ اعلم ... (بستان العارفین)

تثرم وحجاب

### وقت بیجانے کے چنداہم اصول

وقت انسان کی بہترین پونجی اور گرانمایہ سرمایہ ہے کیکن یہ عجیب بات ہے کہ انسان جفتی ہے دردی اور لا پروائی اور بے فکری کے ساتھ وقت ضائع کرتا ہے اپنی ملکیت کی کسی اور چیز کو آئی ہے دردی اور غفلت کے ساتھ ہاتھ سے جانے نہیں ویتا....

وفت کوٹھیک ٹھیک استعال کرنے....اس کوضیاع سے بچانے اور اس سے بھر بور فائدہ اُٹھانے کے سلسلے میں وقت کے موضوع پر بحث کرنے والوں نے بچھ تد ابیر اوراصول مقرر کیے اِن .... ذیل میں ہم ان میں سے تین بڑے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں....(وقت ایک مظیم اور)

#### تائب کے آنسو

سمجھ دار آ دی کے لیے ضروری ہے کہ گنا ہوں کے نتائج و آثار سے نیچنے کی کوشش کرے کیونکہ اس کی آگ را کھ کے بیچے ہوتی ہے اور سزا میں بھی تاخیر ہوتی ہے .... پھر اچا تک ہی آ جا اور بھی (تاخیر نہیں ہوتی) فوراً مل جاتی ہے اس لیے گنا ہوں کی جو آگ اس نے روشن کرلی ہے اس کوجلد بجھانے کی فکر کرے'' اور آ تکھ سے جاری ہوئے والے چشمہ کے سوااور کوئی چیز اس کوجلد بجھانے کی فکر کرے'' اور آ تکھ سے جاری ہوئے والے چشمہ کے سوااور کوئی چیز اس کونیس بچھائے ہیں۔''

امید کہ جائم (اللہ تعالیٰ) کے فیصلہ سے پہلے بدلہ لینے والا فریق (اللہ تعالیٰ) معاف کردینے پرراضی ہوجائے...(بجالس جوزیہ)

## ظالم کے شریعے حفاظت کامل

رَبَّنَا اَخْرِجُنَا مِنُ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ اَهُلُهَا وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّذُنُكَ وَلِيًّا وَاجْعَلُ لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ نَصِيْرًا ۞ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ نَصِيْرًا ۞ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لَنَا مِنُ لَّذُنُكَ نَصِيْرًا ۞ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى لَنَا مِنُ لَذُنُكَ نَصِيْرًا ۞ (﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ترجمہ: اے رب ہمارے ہم کو نکال اس ستی ہے ....اس کے رہنے والے ظالم ہیں اور کردے ہمارے لئے اپنے پاس ہے ولی اور کردے ہمارے لئے اپنے پاس سے مددگار.... اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کا شکار ہویا اس کا پڑوی اس کو شک کرتا ہوتو وہ اس آیت کو کشرت ہے پڑھے....

### ٔ فردگی ذ مهداریاں

### دین کے راستہ میں کھیا نامطلوب ہے

#### تلاوت كاطريقه

جب تلاوت شروع کرے ۔۔۔۔۔ تو نیت کرلے کہ۔۔۔۔اس ہے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا ۔۔۔۔۔اور جہ تعالیٰ کن رہے ہیں دور ہوگا ۔۔۔۔۔اور جہ تعالیٰ کن رہے ہیں صدیث پاک میں وارو ہے۔۔۔۔۔کہ تلاوت قرآن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے۔۔۔۔۔ای طرح وضواور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی نیت کرے ۔۔۔۔کہ اس ہے جن تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی ۔۔۔۔نیت اورا خلاص ہی اصل ہے۔۔۔۔( مجانس ایرار )

## حضرت عاصم بن ثابت رضى الله عنه

ابوسلمان عاصم كاتعلق قبيليهاوس ہے... ہجرت ہے بل اسلام لائے....

غز وهٔ بدر میں انہوں نے عقبہ بن معیط کولل کیا جو قریش کا ایک اہم سر دار تھا ....

س میں غزوہ رجیع میں انہی کی ماتحتی میں دس آ دمیوں کو دشمن کی جاسوی کے لئے بھیجا تو عسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ کے مقام پر بنولحیان کے سوتیراندازوں نے انہیں آ گے بڑھنے سے روكا اوران كا تعاقب كيا...حضرت عاصمٌ كو پية چلاتو ساتھيوں كو في كر بہاڑى برچڑھ محكے ...ان لوگوں نے آ کر محاصرہ کرلیا اور امن کی شرط دے کرینچے اترنے کو کہا مگر حفرت عاصم نے فرمایا مسلمانو! مین سی کا فرکا ذمه ندر مول گا محرفر ما یا خدایار سول الله صلی الله علیه وسلم کو بهاری خبر کردے...

یہ دیکھ کر کافروں نے تیر برسانا شروع کر دئے جس سے آپ اینے چھ ساتھیوں سميت شهيد ہو گئے ....

حضرت ثابت رضی الله تعالی عند نے عقبہ کے ساتھ طلحہ کے دوبیٹوں کو بھی قتل کیا تھاان کی ماں سلافہ نے منت مانی تھی کہ عاصم کا سر ملے تو میں کھویڑی میں شراب پیوَ ا گی .... چنانچة كى شهاوت رقريشيول نے آپ كاسرمبارك سلافد كے ہاتھ فروخت كرديا...

كيكن الله تعالى في برداشت ندكيا ووسر كافي آئوشهد كي كهيول في ندكافي ويا... انہوں نے سوجارات کو کاٹ کیں گے ...رات کو بارش آئی جس کے سیلاب سے آپ کا جسد اطهر بهد كيا اوران كي دسترس مين ندريا...رضي الله تعالى عنه وارضا... (شهدائ اسلام)

## لۇكى بىدائش كاتمل

ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ ع وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ٥ (سَوَالِسَهِ)

جولژ کی کی خواہش رکھتے ہوں وہ روزانہ ۲۱ مرتبہ پڑھ کرعورت اپنے اوپر پڑھ کر پھو نکے ... ۵ مینے تک ... جس عورت کاحمل ساقط ہوجا تا ہو... ابتدا سے لے کر ۹ مہینے تک یڑھ کریانی پردم کر کے ہے ....

## جب گرجا گھر گرگیا

سیرالطا کفه حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کا واقعہ ہے کہ وہ تشریف لے جارہ ہے تھے .... ویکھا کہ پچھ نصاری نے پچھ سلمانوں کو پکڑر کھا ہے اوران کو بیطنز وطعن کررہے ہیں کہ ہمارے گرجا اوران کی عمارتوں کو دیکھوتو نہایت مضبوط نہایت معظم .... نہ دراڑ نہ شگاف نہ پھٹن اور تمہاری مسجد ول کو دیکھوتو نہایت کمز ورکہیں شگاف ہے تو کہیں پھٹن ہے ... بقو مسجد ول کے اندرتو بیتغیر کی شان اور گرجا گھر کی کیفیت یہ ہے کہ نہایت مضبوط اور فلا کو اس طرح بیجھانیت بتلارہے ہیں اور طنز وطعن کررہے تھے کہ ایسا کیول ہے؟

اتنے میں حضرت پہنچ گئے ... آپ بڑے صاحب کرامت تھے ... فر مایا اس کی وجہ بیا ہے کہ ہماری مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہےاورتمہاری گرجاؤں میں قرآن کی تلاوت نہیں موتى اورقر آن كريم كى شان يه ب كه لَوْ اَنُولُنَا هاذَاالْقُوانَ عَلَى جَبَل لَوَ اَيُعَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنُ خَسُيَةِ اللَّهِ اور تقے صاحب كرامت ....اس آيت كويرُ ها اور گرج كي جانب اشارہ کیا کہ گرجا آیت کا پڑھنا ہی تھا کہ پوری عمارت منہدم ہوکر نیجے آگئی اور فرمایا کے قرآن کریم کی صحیح حقیقت کا انکشاف ہوجائے تو اس سے زیادہ مضبوط متحکم عمارت بھی زمین بوس اور زمین دوز ہوجائے مگرحق بیہے کہ ہم ان حقیقتوں کواینے اندرنہیں اتارتے جیسے كسي مخص نے ایک عالم سے اشكال كيا تھا كداس كى كيا وجہ ہے كہ جب بخلى ہوئى تو بہاڑ رہزہ ریزه ہوااورموی علیہ انسلام محفوظ رہے .... بیا یک عجیب وغریب سوال کیا انہوں نے اس کا برا اجھا جواب دیا فرمایا کہ دیکھو! بلڈنگوں پراگر بجلی گرےتو وہ نکڑے نکڑے ہوجاتی ہے اور پھٹ جاتی ہے مگر خاص قتم کے تار بلڈنگوں پر لگادیئے جاتے ہیں کہ اگر بجلی گرے تو وہ اے جذب سر کے زمین میں اتار دیں اوراس عمارت کو محفوظ تھیں تو جب بچلی ربانی ہوتی ہے تو استعداد اور قبولیت کا ایک خاص تا راورکنکشن موسیٰ علیه السلام میں موجود تھا...جس کے نتیجے میں صرف بے ہوشی کی نوبت آئی ...اور بہاڑ میں استعداد کا تاراور کنکشن نہیں تھا تو وہ ریزہ ریزہ ہوگیا تو

موی علیه انسلام کوتو صرف لگاده کا اور بہاڑ ہوگیا دکا... بیعنی ریز ہریز ہ کدان کے کلائے کھڑے ہوگئا ہے کہ اس حقیقت کو حضرت عبد القاور جیلانی ہوگئے بہر حال کہنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس حقیقت کو حضرت عبد القاور جیلانی رحمة اللہ علیہ نے اس طریق پر واضح فرمایا: اور دیکھئے ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ہم عظمت کے ساتھ پڑھیں تو واقعت ہماری زندگی بدل جائے .... (فیض ابرار جند اول)

میت کے او پررونا کیارضا کے منافی ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ میت پررونا رحمت کی وجہ ہے اچھاا ورمسخب ہے اور بیر رضا کے منافی نہیں بخلاف میت کے مرنے کی وجہ سے رونا بیا چھانہیں کیونکہ کسی کو زندگی اور موت دینا بیاں نذہی کے حکم سے ہوتا ہے اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا....

اور به بات آپ سلی الند علیه و آنه وسلم کے فرمان سے معلوم ہوئی ہے آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیاللہ کی طرف سے رحمت ہے جواس نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھوی ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بندوں پررتم کرتا ہے ... (صحیح بخاری کتا ہالہ ضی) میں رکھوی ہے اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت کو و یکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی موت کو و یکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم رویٹ سے تھے ... اور بیرونا رحمت کی وجہ سے تھا ... (اعمال الله)

### میاں بیوی کا ایک ہی جگہ منہ لگا کریانی بینا

حضرت شریح ہائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ہو جھا کیا وہ حالت حیض میں البی شوہر (حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کھانا کھائی تھیں؟ انہوں نے فر مایا:
ہاں .... بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ کھانے کیلئے بائے تھے اور میں حالت حیض میں ہونے کے باوجو و آپ کے ساتھ کھانا کھائی تھی چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت والی ہڈی لیتے اور اسے اپنے منہ کولگاتے پھر میں لیتی اور اسے چوسی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو و میں منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا... اور آپ پانی طلب فرماتے تو آپ بیانی کومنہ لگاتے ... آپ کے بینے سے قبل میں اسے لیتی اور جین سے پانی چیتے ہوں میں اللہ علیہ وسلم اللہ کا کومنہ لگاتے ... آپ کے بینے سے قبل میں اسے لیتی اور جین سے پانی چیتے ہوں ہیں سے پانی ہوتا ... (میں اور ایس برتن کو ) اٹھاتے اور و ہیں سے پانی چیتے ہوں سے پانی جیتے ہوں سے پانی جیتے ہوں سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس اور اور ایس سے میں نے منہ نگایا ہوتا... (میں اور اور ایس اور ایس اور ایس اور ایس اور اور ایس اور ای

## کام کی دُھن

زیادہ ٹریفک والی سؤئک برکسی کی دکان ہو ہروفت اس پرشور رہے .... بتو اس وُ کا ندار کو مبھی تضور بھی نہیں آتا ۔۔۔۔کہ جب تک شور ختم نہ ہوؤ کان کا کام کیسے کروں ۔۔۔۔شور کے باوجود کام جاری رکھتا ہے ۔۔۔۔ نیلی فون اس حالت میں کرتا بھی ہے سنتا بھی ہے ۔۔۔۔ اس طرح ہرتتم کے وساوس آتے جاتے رہیں .... ذاکر کواینے کام کی طرف متوجہ رہنا جاہیے....اس شور کی طرف التفات بى كيول كياجائي ؟ ....ا يخ كام سے كام ركھنا جا ہے ... (ارشادات عارفى)

### صبركاثواب

مصیبت اور تکلیف کا صدمہ .... تو ہمیشہ باتی نہ رہے گا.... ہاں! اس برصبر کے نکلے ہوئے الفاظ .....حیات جاودانی اختیار کرلیں گے .....اور قیامت کے دن انڈ یاک شار كراكراً كيك نيكي كاكني كني يار بدله عطاء فرمائيس كي....(ارشادات مفتي اعظم)

### قرآن کی وسعت اعجاز

قرآن کریم ایک معجزہ ہے ....اس برچل کرلوگ ولی ہے ..... کامل ہے اور امت اولیاء سے بھر گئی .....اورایسے ایسے اولیائے کاملین بیدا ہوئے جو .....'' کا نبیاء بنی اسرائیل'' تھےوہ نی نہیں تھے ۔۔۔ گرانہوں نے کام ایسے کئے کہ جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں ۔۔۔ نبیوں پر اگر دحی آتی ہے توان پرالہام ہوتا ہے .....نبیوں کے ہاتھوں پراگرمعجز ہے ظاہر ہوئے .....تو ان کے ہاتھوں بر کرامتیں طاہر ہوئیں ....نبیوں نے اگر اصلی شرائع پیش کیس .... تو انہوں نے شرائع صنعیہ پیش کیں .... جنہیں اجتہادی شرائع کہتے ہیں ... (خطبات عکیم الاسلام)

#### تقاضه توحيد

کلمہ طبیبہ کولا کے ساتھ شروع کر کے اشارہ فرمادیا ۔۔ کہ اے مؤمن! تیرے!ندر سب سے پہلے غیراللّٰہ کی نفی ہونا جا ہے ۔ ا ثبات پھردیکھا جائے گا تولائفی و کہہ کریہ مؤمن بھی غیرانٹد کے لیے نافی ہوگیا.... قلب کے اندر بھی نفی اور زبان پر بھی نفی تو نمیراہند کی طرف ذره برابر بھی مائل ہونا کیسا؟ پیخلاف تو حید ہے ... ( خطبات سے الامت )

## ضياع وفتت خوركشي

چیہ ہے کہ وقت ضائع کرنا ایک طرح کی خود کئی ہے... فرق صرف اتنا ہے کہ خود کئی ہمیشہ کے لیے ذکر گل ہے محروم کرو جی ہے اور تھی جے وقت ایک محدود زبانہ تک زندہ کو مردہ بنادی ہے ۔... یہی منٹ .... گھٹے اور وان جو غفلت اور بریاری میں گزر جاتے ہیں .... اگر انسان حساب کر لے تو ان کی مجموعی تعداد مہینوں بلکہ برسوں تک پہنچتی ہے .... اگر کس سے کہا جائے کہ آ ہے کی عمر سے پانچ ول سال کم کرد نے گئے تو یقیناً اس کو صدمہ ہوگالیکن وہ معطل جائے کہ آ ہے کی عمر عزیز کو برباد کرر ہا ہے گر اس کے زوال پر اس کو پچھ افسوس نہیں ہوتا اور دائی سوز وگداز میں جتالار ہتا ہے ....

عمر عزیز قامل سوز و گداز نیست ای رشتدرامسوزا که چندی درازنیست

اگر چهدونت کا بے کارکھونا عمر کا کم کرنا ہے لیکن اگر بجی ایک نقصان ہوتا تو چندال خم نه تھا... بہت بڑا نقصان اور خسارہ جو بے کاری اور تعمیق اوقات ہے ہوتا ہے وہ بیہ کہ بریار آ دمی کے خیالات نا پاک اور زبوں ہوجاتے ہیں اور طرح طرح جسمانی وروحانی عوارض ہیں جتلا ہوجا تا ہے ... جرص وطبع ... ظلم وستم ... قمار بازی ... زنا کاری اور شراب نوشی عمو آ وہی اوگ کرتے ہیں جومعطل اور بریار رہتے ہیں ... جب تک انسان کی طبیعت دل اور دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول ند ہوگا اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا... پس انسان ای وقت انسان بن سکتا ہے جب وہ اپ وقت وقت پر تمران رہے .... ایک لحرجی نضول نہ کھوئے .... ہیں کھوئے .... ایک لحرجی نضول نہ کھوئے .... ہیں کو قت اور ہروقت کے لیے ایک کام مقرر کردے ....

آ نکه مصرف میکند بیدابرائے میم وزر کاش نقد وقت را بم مصرف بیدا کند اگر آپ غور کریں گے تو نوے فیصداوگ میسی طور پرنبیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں جوشنص دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ڈال کروقت ضائع کرتا ہے تو وہ بہت جندا بناہاتھ دوسروں کی جیب میں ڈال دے گا...

آپ مسرور، ول بامغموم ... تکلیف اور تر در ت بیچنے کا واحد طم یقدیہ ہے کہ آپ کا

مجھی فارغ وقت نہیں ہونا چاہیے...ستی نسوں کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لو ہے کو زنگ! زندہ آ دمی کے لیے بیکاری زندہ درگور ہونا ہے... وقت روئی کے گالوں کے مانند ہے .... عقل وحکمت کے چرخوں کو کابت کراس کے فیتی پارچہ جات آگر بنائے محے تو کام میں آ جا کیں گے ورنہ جہالت کی آ ندھیاں اُسے اُڑا کر کہیں کا کہیں پھینک ویں گی،... وقت خام مسالے کی مانند ہے جس سے آ ب جو پچھ چاہیں بناسکتے ہیں....گزشتہ زمانے کے متعلق حسرت اور افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بے سود ہے ....آ کندہ زمانے کے خواب نہیں و کیھنے چاہئیں کہ یہ موہوم ہیں ....وقت کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں خواب نہیں و کیھنے چاہئیں کہ یہ موہوم ہیں ....وقت کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہاتھ نہیں آ ئے گا بلکہ آ گے سے روک کراس کو قابو میں لانا چاہیے ....(وقت ایک ظیم نفت)

### فقه كى فضيلت

سی چیز کی نضیلت کی سب ہے بڑی دلیل اس کا بتیجدا ورثمرہ ہوتا ہے اور جو تھی بھی فقہ کا ثمرہ دیکھے گا اے معلوم ہوجائے گا کہ وہ افضل العلوم ہے ....

کونکہ آئمہ فداہب ساری مخلوق پر فقہ ہی کی وجہ سے فضیلت رکھتے ہیں حالا نکہ ان

کے زمانہ ہیں ان سے بڑے قر آن شریف یا حدیث شریف یا لغت عرب کے عالم موجود

رہے ہوں گے اوراس کا اندازہ اپنے زمانہ ہیں اس طرح کرلوکہ تم ایک نو جوان عالم کود کھتے

ہوکہ وہ آئمہ کے اختلافی مسائل کی معرفت حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد نے چی آئدہ

مسائل ہیں اللہ کا تھم معلوم کر لیتا ہے جبکہ دوسر نے نن کے علاء اسے نہیں معلوم کر پاتے ....

کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جوقر آن کر کم ایا صدیث شریف کے مباحث میں یا تغییری

معلومات میں یا فن لغت میں بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن اپنی اس مبارت کے باوجود دقیق

احکام شریعت نہیں معلوم کر پاتے بلکہ بھی تو ان باتوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں جن کی نماز

میں نیت کی جاتی ہے ... اس کے باوجود فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسر سے علوم سے اجنبی نہ

میں نیت کی جاتی ہے ... اس کے باوجود فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ دوسر سے علوم سے اجنبی نہ

رہے کیونکہ ایسا شخص فقیہ نہیں ہوسکتا بلکہ ہر علم فن سے بچھ نہ پچھ حاصل کرلے پھر علم فقہ میں

رہے کیونکہ ایسا شخص فقیہ نہیں ہوسکتا بلکہ ہر علم فن سے بچھ نہ پچھ حاصل کرلے پھر علم فقہ میں

وچھی طرح نگ جائے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی عزت کا سبب ہے . . . ( نواس جوزیہ )

## صورت بگڑنے سے سیرت کی نتاہی

ایک کلاس یانی میں ..... چند ذرات لوہے کے ڈال دو ..... یانی کا وزن بلکا اور اس قلیل مقدارلوهها وزن زیاده موگا ....ای طرح وه یانی لوبے ہے س قدرقوی تر .... مگروہی یانی لوب كى صورت بكار ديتا ب سيعنى زنگ لكاديتا بسدور پراس لوب كى حقيقت بهى تباه ہوجاتی ہے .... یعنی اول صورت مجراتی ہے .... پھرسیرت بھی مجر جاتی ہے .... وہ لوہا كمزور ہوجاتا ہے۔ای طرح مجھوٹے چھوٹے گناہوں کے سیاہ نقطوں ہے دل سیاہ ہوجاتا ہے ....اور اس میں زنگ لگتا چلا جاتا ہے ادر اس طرح بری صحبت خواہ کتنی ہی قلیل ہواور کمزور ہو ....لیکن نقصان پہنچادے گی .... انگریزوں نے پہلے مسلمانوں کی صورت بگاڑی ہے .... مریر انگریزی بال اورداڑھی صاف کرا کے ..... پینمبر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صورت ہے دور کر دیا ..... پھر جب صورت مجر كئ توسيرت بهي مجر كني .....اوررسول اكرم صلى الله عليه وآلدوسلم كي سيرت .....اور صورت دونول بی سے محرومی موتی چلی جارہی ہے ....اب علاج کیا ہے ...علاج یہ ہے کہ پہلے زنگ صاف کرتے ہیں ..... پھر رنگ صاف کرتے ہیں ..... آج ہمارے بیجے غیرصالح ماجول میں تعلیم وزبیت یاتے ہیں .... توان پرزنگ کیوں نہ لکے گا .... البنة اگرلوہے پر پینٹ كرديا جائے .... تورنگ كرنے كے بعد ياني كااثر نه ہوگا.... اور ذنگ ہے تحفوظ رہے گا....اي طرح اگر ہمارے دل اور ہمارے بچوں کے دلول براللہ تعالیٰ کی خشیت .....اور محبت .....اور اخلاق محمري صلى الله عليه وسلم كابينث موجائے .... تو پھردين كا نقصان نه موگا .... مگريه بينث الله الماء المنع"....رسول اكرم على الله عليه وآله وسلم في ارشا وفر ماياك و الماء العام الماري ولول کواس طرح زنگ لگ جاتا ہے ....جس طرح لوہے کو یانی زنگ لگاتا ہے ....عرض کیا گیا يارسولالتعلى الله عليه وسلم يحركس طرح زنك صاف موكا؟ (ماس ايرار)

### عجيب كرامت

طالب علمی کے زمانہ سے جومعمولات شروع کیے .... وہ المدللة آخری زندگی تک ہوتے رہے۔ (ارشادات عار نی ) حضرت فضيل بن عياض رحمه الله كي مارون رشيد كروبرو

ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیرفضل برکی سے کہاکوئی کامل مردہوتو اس کاخیال رکھو .... وزیر خلیفہ کو پہلے حضرت عبدالرزاق اصفہانی پھرسفیان بن عیدینہ کے پاس لے گیا لیکن خلیفہ کو دونوں سے تسلی خاطر نہ ہوئی کیونکہ دونوں صاحبان سے رخصت ہوتے وقت جب دریافت کیا گیا کہ سی چیزی ضرورت ہوتو بتاؤ....

دونوں نے اپنے قرضہ کا اظہار کیا امیر المومنین کے حکم سے قرضہ تو ادا کر دیا گیا مگر ان کے تقدس کا امیر المومنین پر اثر نہ ہو سکا....

آخر حصرت فضيل كا دروازه كفتكعثايا... فرمايا كون ہے؟

وزیرنے کہاامیرالمونین آئے ہیں...کہایہاں امیر کا کیا کام!ان سے کہتے تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں...

غرض وہ زبردی محص آئے ...خلیفہ نے کہا کوئی تھیجت فرمائیے...فرمایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه تخت خلافت پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت سی بلاؤں ( ذمہ داریوں ) سے گھر اہوا پایا...

خليفه متاثر موااوركها كيمهاورارشاد سيجيئه...

فرمایا: "اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو...اس کے حضور میں جواب دہی کے لئے تیار رہو (جس طرح اوروں کو اپنی جوابد ہی کے لئے تیار رکھتے ہو) قیامت کے دن تجھ ہے ایک ایک آ دمی کا حساب لیا جائے گا... یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیری دامن گیرہوگی...''

خلیفہ بین کر کانپ اٹھا اور اس کے آنسونکل آئے ...فضل بر کی نے کہا فضیل بن عیاض ابسلسلہ گفتگوختم سیجئے ... آپ نے تو امیر المومنین کو مارڈ الا ہے ....

قرمایا: میں نے بین بلکتم نے اورتم جیسے دوسرے لوگوں نے اس کو ہلاکت کے قریب پنچادیا ہے...

خلیفہ نے کہا آپ کے سر پر قرضہ ہوتو فر مائے ادا کر دول ... فر مایا خداوند کریم کا قرض

خلیفہ نے کہا یہ ایک ہزار کی تھیلی ہے ....میری والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہےاس کو قبول سیجئے....

آپ نے فرمایا: افسوس میری تمام نصیحتوں نے تم کوکوئی فائدہ نہ پہنچایا اور میرے ہی ساتھ مظلم روار کھااس کو دوجس کو ضرورت ہے اور دینا چاہتے ہواس کوجس کو ضرورت نہیں ....

بیا کہدکرآپ نے دروازہ بند کر لیا اور ہارون رشیدا وراس کا وزیروا پس چلے محتے ....

حضرت فضیل بن عیاض ابتداء میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کے سردار تھے ان کے تائب ہونے کا واقعہ بھی بڑا جیرت انگیز وعبرت خیز ہے ....ایک قافلہ کے ساتھ ایک قاری بھی تھا جب قافلہ دن کوروانہ ہوتا تھا تو قاری بدرقہ کے اونٹ پر بیٹھ کرنہایت خوش الحانی سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا .... جب قافلہ فضیل کے پاس سے گزرااس وقت قاری صاحب بیآیت کریم پڑھا کرتا تھا .... جب قافلہ فضیل کے پاس سے گزرااس وقت قاری صاحب بیآیت کریم ہے پڑھا کرتا تھا ....

اَلُمُ يَانُ لِلَّذِيْنَ امَنُوٓا اَنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمُ لِذِكْرِ اللَّهِ

کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وفت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الی کے لئے گڑگڑا کمیں اور عاجزی کریں....

بیسنتے ہی آپ کے قلب پرایک چوٹ گی اور بے قراری کے عالم میں اپنے خیمہ سے باہر نکل آ کے اور ایک ایک کا حساب چکا دیا .... تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ہارون رشید بہ نفس نفیس آپ کے مکان پر جایا کرتے تھے .... (نا قابل فراموش واقعات)

### صبر کی لغوی وشرعی تعریف

لغت میں مبر مبر (قید کرنے) کے معنی میں آتا ہے اور دو کئے کے معنی میں آتا ہے مبر نفس کو جزع میں مبر مبر نفس کو جزع فنرع ہے دو کئے کیلئے آتا ہے اور زبان کو طرح سے شکایات ہے بچانے کیلئے آتا ہے .... جس فعل کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فر مایا اس براپے نفس کورو کے رکھنا یا جس فعل سے اللہ تعالیٰ نے رکھنا کا جس فعل ہے ایک ہے اس ہے اپنے آپ کورو کے .... (ائال دل)

### ہاری ناقص حالت

الركوني كي سيك مير مرض كيلي ايك داكثر لاؤ .....جواس فن كامابراورا يبشلسك بون ہو ....اور دیکھا کہاں ڈاکٹر کو جاریائی برلاوے آرہے ہیں ....معلوم ہوا کہ فالج گراہواہے.... مریض نے حال کہنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بیبرے بھی ہیں ..... پھرلکھ کرحال پیش کیا تو معلوم ہوا کہ نابینا بھی ہیں .... بو آخر وہ چیخ کریبی کے گا....ارے ظالم مجھے ایسے سپیشلسٹ کی ضرورت نہیں .....اور لانے والا فورا ان کی ڈگری ان کی جیب سے نکال کر دکھا دیے تو کیا.....میہ و گری کچھوقعت رکھے گی ....ای طرح آج ہمارا حال ہے مسلمان ہونے کی سند ہے ....ایکن ناقص مسلمان ہیں ..... لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فروعات کی کیوں نصیحت کرتے ہیں .... میرے دوستو! فروعات ہی ہے تو کل کی پھیل ہوتی ہے ۔۔۔۔اس ڈاکٹر میں فروعات ہی کی تو کمی تھی .....کان بہراتھا کان فرع ہے کل جسم کے اعتبار سے ای طرح آنکھ.....ناک..... ہاتھ..... یاؤںسب کل جسم کے مقابلے میں فروعات تو تھے....جواس ڈاکٹر کے خراب ہور ہے ہے .... مگرآپ نے فروعات کی خرابی والے ڈاکٹر کو پسندنہیں کیا .... بلکداسے بریار سمجھ کرواپس كرديا .....ا بين اسلام كے بارے ميں بھی غوركيا تيجئے ..... اگركس درخت كى سب شاخيس كاث دى جائيس .....اورصرف تنارب تو ..... آب اس تنه كوجلان كام ميس لا سكت بيس .... مراس درخت سے پھل پھول کی تو قع نہیں رکھ سکتے ....ای طرح اسلام کے تمام فروعات کو اہمیت ماصل ب سكال مسلمان جب موكاجب اس كتمام فروعات يرهمل موكا ... ( عالس ايرار )

# اصلاح كيليح ضرورت يشخ

یاں اور ناز دونوں سبب ہلاکت ہیں ۔۔۔۔۔ان دونوں سے حفاظت کے لیے شیخ کا ہونا مردری ہے ۔۔۔۔۔ خاتمہ بالخیر بڑی نعمت ہے ۔۔۔۔۔اس کے لیے بھی شیخ کا ہونا ۔۔۔۔ بڑا ضرورت کا کام ہے۔۔۔۔۔اس لیے کہ خاتمہ کے دفت جو جو وساوی شیطان ڈالے گا۔۔۔ وہ سب وساوی وخطرات کا علاج شیخ ہے کراچکا ہے۔۔ اگر ہزار شیطان کے گا۔۔ تو خودشخ کی بات یاد آ جائے گی۔۔۔(ارشادات عارتی)

#### بدترين آدمي

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک آدی نے دربار نبوت ہیں حاضری کی اجازت جابی آپ نے ارشاد فرمایا کہدووا جازت ہے... وفض اپنے قبیلہ کابدترین فض ہے... وفض حاضر ضدمت ہوا... آپ نے اس سے زم لہجہ میں گفتگو فرمائی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ابھی تو آپ نے اس فخص کے متعلق فرمایا تھا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے دن بدترین فخص وہ ہوگا ہے... اور پھر بھی اسکے ساتھ بیزم گفتگو؟ ارشاد فرمایا قیامت کے دن بدترین فخص وہ ہوگا جس کی بدکلامی کے ڈرسے لوگ اس کا اگرام کرتے ہول....

حضرت ابودردارضی الله عنه فرماتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ ہم بوں تو خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں مگروا قعدیہ ہے کہ ہمارے قلوب ان پرلعنت بھیجتے ہیں .... (بستان العارفین)

#### شوہرسے محبت

برصغیر پاک و ہند کی عورتیں حوریں ہیں حسن و جمال ہیں نہیں بلکہ اخلاق ہیں ....
چنانچے مردول پر فداہیں اور مردول کی ایذ اء کو ہر طرح ہے ہیں اور صبر کرتی ہیں بعض مقابات میں روزانہ خلع طلاق ہوا کرتی ہے برصغیر ہیں حالت یہ ہے کہ اول تو کوئی عورت خلع وطلاق کو گوارانہیں کرتی اور جو بخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی بھی ہوتی ہوتا ہوتا ہے کہ کانپور میں ایک قاضی صاحب کے کہنے پر مردخلع پر راضی ہوگیا پھر جب اس نے عورت کو طلاق دے دی تو طلاق میں جا ہو ہوگی کہ بائے میں برباد ہو گئی ۔۔۔ میں برباد ہو گئی ۔۔۔ میں برباد ہو گئی ۔۔۔ میں جو گئی کہ بائے میں برباد ہو گئی ۔۔۔ میں جو گئی ۔۔۔ میں ہوگی حالاتی دی تھی جا ہوگی کہ اور خواست پر مرد نے طلاق دی تھی ہوگی ۔۔۔ (برکون کمر) میں جا دی ہو گئی ۔۔۔ میں ہوگی حالاتی دی تھی ہوگی ۔۔۔۔ (برکون کمر)

حضرت امام بخارى رحمة الله عليه كے دو عجيب اشعار

امام بخاری رحمة الله علیه شاعر نه تقے مگر الل تو اریخ نے ان سے یہ وہ مجیب وغریب شعر نقل کے ہیں:''اوقاتِ فراغت میں رکوع یعنی نماز کوغنیمت سمجھ میکن ہے کہ تیری معرفال کیے ہیں:''اوقاتِ فراغت میں رکوع یعنی نماز کوغنیمت سمجھ میں کہانی آ فت موت اجا تک آ جائے ہیں کہ ان کی جان نا گہانی آ فت سے بدن سے نکل گئی ۔۔۔''(وقت ایک ظیم نعت)

## طلبهكم كونفيحت

علاء کے تن میں لوگوں سے استغناء کے لیے پچھ مال جمع رکھنے سے زیادہ نفع بخش کوئی تدبیر بیں کیونکہ جب علم کے ساتھ مال اکٹھا ہوتا ہے تو کمال کا سبب بنرا ہے ....

یہ حقیقت ہے کہ عامیۃ علاء کرام کے لیے تصیل علم کی مشغولی کسب معاش سے رکاوٹ ہوجاتی ہے ۔... پھر انہیں ضروریات زندگی کی حاجت ہوتی ہے اور زیادہ صبر نہیں ہو یا تا .... نتیجہ یہ وجاتی ہے کہ وہ ایسے راستوں پرچل پڑتے ہیں جوان کے لیے باعث عیب ہیں .... اگر چہوہ اس کا کوئی معقول عذر پیش کریں لیکن ایسانہ کرناان کے تن میں زیادہ بہتر تھا....

دیکھو! امام زہری رحمۃ اللہ علیہ عبد الملک کے ساتھ اور ابوعبیدہ رحمۃ اللہ علیہ طاہرین المحسین کے ساتھ نظر آتے ہیں .... ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ معتصد باللہ کے مؤدب بن گئے .... ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مدح وزیر سے شروع فر مایا اور بعد کے بعض علاء وز ہا دیے بھی ایسے حکمر انوں کے سائے میں زندگی گزاری جوظلم وجور میں مشہور تھے .... یہ حضرات اگر چہتا ویل کرتے ہیں لیکن انہوں نے اسپنے دلوں سے اور کمال ایمان سے اس سے زیادہ کھودیا جتنا انہوں نے دنیا حاصل کی ....

ہم نے جعلی صوفیاء وعلیٰء کی ایک بڑی جماعت کودیکھا کہ وہ حکام کو گھیرے رہے تھے تاکہ ان سے پچھ حاصل کر سیس سے بعض اظہار حق ہیں نرمی برستے اور ریا کاری کرتے تھے اور بعض ان کی حدود سے متجاوز مدح کرنے گے اور بعض مشرات وغیرہ پرسکوت کرتے تھے اور بعض مشرات وغیرہ پرسکوت کرتے تھے اس کے علاوہ پچھ اور حرکتیں تھیں اور ان سب کی اصل وجہ فقر تھی تو ہمیں یقین ہوگیا کہ عزت کا کمال اور ریا ء سے اجتناب ظالم حکم انوں سے جدارہ کرہی ہوسکتا ہے ۔۔۔۔

نیکن بیابتناب و پر بیز دوبی طرح کے لوگ کرسکتے ہیں یاتواں کے پاس مال ہو...جیسے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہ ذبتون کے تیل وغیرہ کی تجارت کرتے تصاور جیسے حضرت سفیان اوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پاس بہت ساراس ماریتھا اور جیسے عبداللہ این المبارک رحمۃ اللہ علیہ....

اوریا ایساشخص ہو جو سخت ہے سخت حالات میں صبر کرسکتا ہو جو سچھ مل جائے اس پر قناعت کرسکتا ہو....اگر چہوہ اس کے لیے کافی نہ ہو جیسے حضرت بشر حافی رحمۃ اللّٰدعلیہ اور امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه اور جب عام افراد کو ان حضرات جيسی صبر کی قوت يا ان حضرات جيسا مال و دولت نه ميسر جوگا تو ظاهر ہے که آ زمائشوں اور آ فتوں ميں إدھر ہے اُدھراڑ ھکے گا بلکہ بھی دین بھی ہر باد کرسکتا ہے ....

لہنداائے طلبطم! اتنا مال ضرور جمع رکھو کہ نوگوں کے ہدایہ و تنحا نف سے استغناء رہے اس سے تمہارا دین محفوظ رہے گا....

میں نے عامنة علاء کے اندرد بنداری ... زہداور خشوع کے مظاہرہ میں جونفاق دیکھایاان پرکوئی آ فت طاری ہوتے دیکھی وہ صرف حب دنیا کی وجہ ہے اور حب دنیا کا کشر سبب فقر ہوتا ہے ....

ہاں اگر کسی کے پاس بقدر کفایت مال ہو پھر دہ امراء ہے میل جول پیدا کر کے مزید مال حاصل کرنا چاہے تو وہ اہل حرص میں شار ہوگا .... علاء کے زمرہ سے خارج ہوگا .... مال حاصل کرنا چاہے تو وہ اہل حرص میں شار ہوگا .... (مجالس جوزیہ)

اللہ تعالیٰ ہرے احوال سے بناہ میں کھیں .... (مجالس جوزیہ)

### حصول رحمت كابهانه

۱۸۵۷ء کے جہادیس دیلی کے چند ہزرگ ایک مکان ..... میں محصور ہو گئے ....
باہر قل عام ہور ہاتھا .... اس لیے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا .... پانی کا جتنا ذخیرہ مکان کے اندر
موجود تھا .... وہ دو تین روز میں ختم ہوگیا .... جب بیاس سے عاجز ہو گئے .... تو ایک
ہزرگ نے بیالہ لے کر پرتا لے کے نیچ رکھ دیا .... اور دُعاکی یا اللہ! ... میر بس کا تو
اتنا تی کام تھا ... آگے بارش برسانا آپ کا کام ہے ... چنا نچہ اللہ کے فضل و کرم سے
بارش ہوئی ... اور سب لوگ سیراب ہوئے ... (ارشادات منتی اعظم)

### تربيت اخلاق كي الهميت

مداری بیس تعلیم کاالتزام ہے۔ دری حیثیت سے اور خانقاہ کے اندرتر بیت کا اہتمام اسلامی حیثیت سے اخلاق حیثیت سے اخلاق مقدم ہیں سے تیرہ سالہ کی زندگی میں تصحیح اخلاق مقدم ہیں سے تیرہ سالہ کی زندگی میں تصحیح اخلاق کرائی گئی تھی ۔۔۔ اوراخلاق کی درستگی مشائح کے یہاں خانقا ہوں میں آئے ۔۔۔ بغیر ممکن نہیں ہے ۔۔۔ (خطبات سے الامت)

### الفاظقر آن کی برکت واہمیت

الله تعالى نے قرآن كے الفاظ نازل فرمائے ..... ان الفاظ ميں وہ كمالات جيميے ہوئے ہیں ....جو بولنے والے کے اندر تھے .... وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں ....ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے سمجھ میں نہیں آتا ....اس لئے لفظوں کو بیج میں لا ناضروری ہے ....اوران ہی الفاظ کے اندراللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات کو کھیایا ہے ....اور ائمی الفاظ کے ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پہنچایا ہے .....اوران کے دل میں اتارا ہے ۔۔۔۔ان کمالات کواینے ول میں حاصل کرنے کی نبیت سے اگر آپ تلاوت کریں گے .....اور دھیان اس پر دیں گے .....کہ کیا کہا جارہاہے .....اورمیرے دل میں کمالات کس طرح اتررہے ہیں .....تو پھر اور ہی شان ہو گی ..... اس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے ..... "تبرك بالقرآن فانه كلام الله و خرج منه (الحديث) (ظبات عيم الاسلام)

اصاغرنوازى اورنظم

میں جب سمی دین درسگاہ کے معائنہ کیلئے حاضر ہوتا ہوں ....اور وہاں کچھ گزارش کرنی ہوتی ہے ..... تو تمام بچوں کواینے پاس بٹھا تا ہوں.... کیونکہ میں خود جھوٹا ہوں مجھے چھوٹوں ہے مناسبت ہے ....اور بچوں کو دوحصوں میں تقسیم کردیتا ہوں ....مثلا بچاس بي بي تو ٢٥ بچوں كواين وابخ مبرك ياس .....تين تين كي صف لگاكر بنها ويتا مول .....ای طرح ۲۵ کو با نمیں طرف اور اس میں قد وار بٹھا تا ہوں .....طویل قدر والوں کو بیجیے بٹھا تا ہوں..... اس کے بعد جملہ بالغین سامعین کو .....ا کے بیجیے بٹھا تا ہوں ....اس میں دو برزی مصلحت ہوتی ہیں ....

ا.... پیچھے چھوٹے بچے جوشرارت پابات چیت کرتے ہیں دہ سبختم....

۴...دوسرے بیان کومقرر کود کھنے کیلئے انچکنانہیں پڑتا....

اور اینے یہاں مسجد میں .... ایک چھوٹی چوکی رکھی ہوئی ہے .... کیونکہ منبر پڑا کثر بیصنے میں تکلیف ہوتی ہے ۔۔۔ چوکی پر بے تکلف آ رام ہے بیٹھ کر ۔۔۔۔ وغظ کہنے میں راحت رہتی ہے...(عالس ابرار)

### حضرت عميررضي اللدعنه

آب نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بڑی بہادری اور دلیری سے دشمنوں کامقابلہ كيا...غزوه بدر مي اسلام ك بعض بخت موذى وثمن آپ كے ہاتھ سے اپني سز اكو يہنيے ... آپ کے بھائی عمیرنے بھی بہادری کے جو ہردکھائے اور غزوہ بدر میں شہادت کا شرف حاصل کیا... غزوهٔ بدر میں حضرت عمیرنو جوان تھے ...ان کی عمر کوئی زیادہ نہ تھی ... شوال ۱۳ ھے میں احد کی پہاڑی کے کنارہ پر پھر دونوں فوجوں کی مُدبھیٹر ہوئی ...اس میں مسلمانوں کی تعداد سات سواور کا فرول کی تنین ہزار تھی ... مگر وہ مسلمان سیاہ کے آ گے زیادہ دیر تک نے تھہر سکی اور بھاگ نکلی...مسلمان تیراندازوں کی ایک جماعت جودرہ پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے متعین کی تقى اور جيے كسى بھى حالت ميں اپنى جگه چھوڑنے كى اجازت نەتقى .... جب جنگ كانقشە بدلا ہوا ديكها توكمل فتح كاليقين كرتے ہوئے مال غنيمت كي طرف متوجه ہوگئي... مرف چند حضرات ہي باتی رہ سے ...خالد بن ولید نے اس درہ کو جنب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لئے اسلامی فوج تیار کی تو اس میں یہ بھی جھپ سکتے اور چھینے کا مقصداس کے سواکوئی نہ تھا کہ تهمیں اللہ کے رسول صنی اللہ علیہ وسلم کی نظران پر پڑ جائے اور چھوٹی عمر کی وجہ ہے جہاد سے واپس کردے جائیں ... ممررسول یاک صلی الله علیه وسلم نے دیکھ لیا اور واپس کردیا...اس پرعمیسر رونے سکے ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم ان کے رونے سے متاثر ہوئے اور جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی...اس وقت حضرت سعدؓ نے خوشی سے بھائی کی گردن پر ہتھیارسیٹ کئے اور دونوں بھائی جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو گئے .... جب معرکہ ختم ہوا تو سعدًا کیلے مدینہ منورہ واپس ہوئے اور عمیر تکوسرز مین بدر پرشہید چھوڑ ا... اوران کی شہادت براللہ تعالیٰ کی طرف

> ے بڑے اچھے بدلہ کے پیش نظر پوراصبر کیا''...(حیاۃ الصحابہ عربی جہمہ ۱۱۳) لقمان حکیم کا قول

لقمان حکیم کافر مان ہے بر ہے ساتھی کے ساتھ ملنے والاسلامتی نہیں پاتا اور بری جگہ پر جانیوالامتہم ہوجاتا ہے .... اور جوشخص اپنی زبان پر قابونہیں رکھتا وندامت اٹھاتا ہے یہی مضمون ایک حدیث میں بھی آیا ہے .... (ہتان العارفین )

## امام بخارى رحمه الله يصامير بخاراكي ملاقات

ا مام بخاری رحمداللہ جب جامع علوم وفنون ہوکراہیے وطن واپس آئے تو شہر کے لوگوں نے دھوم دھام سے آپ کا استقبال کیا بہاں تک کددینارودرہم آپ پر نثار کئے گئے...

جاہ طلب اور دین فروش لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور ہر مقبول ومجوب آدمی محسود ضرور ضرور مضرور اللہ علی کو آپ کی عزت و ضرور ہوتا ہے اس لئے اکثر علماء نے امیر بخارا (خالد بن احمد الذہلی) کو آپ کی عزت و عظمت سے خوف دلایا .... بظاہر ناراضگی کی کوئی وجہ نہتی اس لئے امیر نے امام صاحب کے پاس ابنا آدمی بھیجا کہ آپ اپنی کتاب بخاری شریف اور تاریخ بجھے آ کر سنا جایا کریں ....

آپ نے فرمایا امیر سے کہدوہ میں علم دین ذلیل نہیں کرسکتا کہ سلاطین اور امراء کے دروازوں پر لئے بھروں ... اگر امیر کوعلم حدیث کی ضرورت ہے خواہش ہے تو وہ میرے مکان یا میری مسجد میں آ کرلوگوں کے ساتھ پڑھا کرے کیونکہ حدیث رسول امراء وسلاطین کے لئے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لئے بھی ہے بلکہ یہ می کھا کہ حدیث کی عزت کرواور عوام کے ساتھ آ کر پڑھوتا کہ اورلوگوں کو بھی تہاری پیروی کی جرائت ہواوراس کا تواب تہہیں حاصل ہو...

اميرآپ كان بيباكانه جواب سے بہت ناراض ہوا اورآپ كو بخارا سے جلاوطن كرديا... آپ وہاں سے خنگ مضافات سمر قند ميں چلے گئے اور تھوڑ ہے ہى عرصه كے بعد آپ نے اى جگہ انقال فرمايا... خليفه بغداد التوكل كے بھائى الموفق بن التوكل نے امير بخارا كو جب وہ جج سے فارغ ہوكر بغداد ميں آيا تو اسے قيد كرليا اور وہ اى قيد كى حالت ميں مركميا... (ناقابل فراموش واقعات) (يادگار لماقائيں)

#### تقاضائے فطرت

حقیقت بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی بیجان وااکل کی فتائ نہیں ہے ۔۔۔۔ بلکہ قلب کے اندر خود بخود فطرت کہ آئی ہے۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا وباؤ خود بخود فطرت کہ آئی ہے۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا وباؤ ہے۔۔۔۔ انسان کے قلب پر فطرت کا وباؤ ہے۔۔۔۔ ایک بچہاور غیر مسلم ۔۔۔ بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔۔۔۔ حالانکہ اس نے کسی کا لج میں نہیں پڑھا۔۔۔ میں نہیں پڑھا۔۔۔ مگر دل میں دباؤ محسوس کرتا ہے۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

### اہل جنت کےاخلاق

کہتے ہیں کہ تین باتیں اہل جنت کے اخلاق میں سے ہیں جو کسی عظیم مخص میں ہی پائی جاسکتی ہیں...

ا...برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا....

٢...جواس برظلم كرےات معاف كرنا

سسب وتحروم رکھاس پرخرج کرنا اور بیاللدتعالی کے اس ارشاد کے عین مطابق ہے....
خذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین (سرسری برتا و کوتبول کرلیا سیجئے
اور نیک کام کی تعلیم کردیا سیجئے اور جا الول سے ایک کنارہ پر ہوجایا سیجئے)... (بستان العارفین)
ماک وامنی

یرصغیری عورتیں پاکدامنی کی صفت میں تمام ممالک کی عورتوں ہے متازین ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرد بدصورت ہوتے ہیں مگران کی بیویاں سوائے شوہر کے کسی کی طرف آ نکھا تھا کر بھی نہیں دیکھتیں .... واقعی برصغیر پاک و ہند کی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں گھروں میں بیٹھنے والیاں تو ہیں ہی بہاں کی باہر جانے والیاں بھی اکثر پاک وصاف ہیں جب گھرے نکا ہیں نے کئے ہوئے گھوٹھٹ نکا لے ہوئے .... میں کہتا ہوں کہ مرد بن صدی ایک نکلے جو فی صدی ایک نکلے جو نی صدی ایک نکلے جو نا ہاں ہے محفوظ ہوا ورعورتوں میں شاید نی صدی ایک نکلے جو نا ہاں کی عرورتوں میں شاید نی صدی ایک نکلے جو نا ہاں کہ ہو ۔... بعض عورتوں کو مرد کا وسوسہ بھی نہیں آتا... (پرسکوں کمر)

### غنيمت جانو!

بندہ خدا ازندگی کی قدر کر.... ہر گھڑی کوغنیمت جان اور بیسوچ کہ پیتنہیں آگلی گھڑی کیسی آگئی گھڑی کیسی آگئی گھڑی کیسی آگئی گھڑی کیسی آگئی گھڑی کے کہ چو دول کی حسرت وندامت ہے سبق لے کہ چو دور کعت نماز بلکہ صرف کلمہ طیب پڑھنے کے بفلار زندگی کے متمنی ہیں لیکن ان کی تمنا پوری ہونے کی کوئی شکل نہیں سے تیرے پاس زندگی کے جندلمجات باتی ہیں جو پچھ کرنا ہے انہی میں کرلے مبادا انجھ پروہی وقت آ بہنے کہ تو بھی حسرت وندامت کے ہوا کہ تھا نہر سکے ۔...(وقت ایک ظیم فعت)

# دوستی کے متعلق اہم تنبیہ

ہرطرح کے لوگوں پر اعتماد اور ہرطرح کے دوستوں سے بے تکلفی سب سے بڑی حمافت ہے کیونکہ سب سے سخت اور سب سے تکلیف دہ وہ دوست ہوتا ہے جو دشمن ہو گیا ہو اس لیے کہ وہ بوشیدہ رازوں ہے واقف ہوتا ہے ....شاعر کہتا ہے:

احذر عدوک مرق واحدر صدیقک الف مرق فلر باانقلب الصد یق فکان اعلم بالمضرة فلر باانقلب الصد یق فکان اعلم بالمضرة "اپن دمن سے احتیاط کی ضرورت ہے لیکن دوست سے بزار درجہ احتیاط کرو کیونکہ کمی وہ بدل جاتا ہے تو تم کونقصان پنچانے والی چیز وں سے زیادہ واقف ہوتا ہے..." خوب بجھلو! کہ لوگوں کے اندر دوسروں کی نعمتوں پر حسد کا جذبہ رکھا گیا ہے یا کم از کم رشک اورا نی رفعت کی خوا بھی ... لبندا جب و فخص جو تنہیں اپنیرا بر بجھتا ہے دیکھے گاکہ تم اس سے او پر پہنچ گئے ہوتو لامحالہ متاثر ہوگا اور ممکن ہے کہ حسد شروع کر دے اور حضرت بوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ای قبیل کا ہے ....

اگرتم پوچھوکہ پھرانسان بغیردوست کے کیےروسکتا ہے؟

میں کہوں گا کہتم ہی بتاؤ! کیاتم نہیں جانتے کے برابر کافخص حسد کرتا ہے؟ اور کیاتم نہیں جانتے کہ عوام کسی عالم کے متعلق بیاعتقاد کر لیتے ہیں کہ وہ مسکرا تا بھی نہیں ہے اور دنیاوی خواہشات ولذات سے دور رہتا ہے .... پھر جب مباحات میں اس کا کہھے توسع د کیھتے ہیں تو وہ ان کی نگاہوں ہے گرجا تا ہے ....

پس جب عوام کا بیمعالمہ ہے اور خواص کا وہ حال ہے پھر بھلاکس کے ساتھ تمہارار ہن سہن اچھی طرح ہوسکتا ہے؟ واللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ...جتی کہ اپنفس کے ساتھ بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بدلتار ہتا ہے ....

لہذا مخلوق کی خاطر داری بھی ہواوران ہے احتر ازبھی ہواور بغیر بچی دوی کی خواہش اوراُ مید کے تھوڑ ابہت تعارف بھی ہو....

۔ اوراگر دوست بنانا ہی ہے تو ایسے خص کو بنا ؤجوتمہارا ہم رُ تبدینہ ہو کیونکہ برابر کے آ دمی کو حسد ہونے لگتا ہے اور اس دوست کوعوام کے رُتبہ سے بلند ہونا چاہیے جوتمہارے مرتبہ کو حاصل کرنے کی طبع نہ رکھتا ہو .... اگر چہ ایسے شخص کے ساتھ رہن سہن تشفی بخش نہیں ہے کیونکہ رہن سہن تو علماء کے ساتھ ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کے ساتھ اختلاط سے ایسے اشارات اور مفید ہا تیں معلوم ہوجاتی ہیں جن سے ان کی ہم نشنی بڑی خوشکوار ہوجاتی ہے گر دشواری ہے ہے کہ ان کے ساتھ مستقل رہنے کی کوئی سبیل نہیں ....

اوراس کواس طرح سمجھو! کہ اگرتم ذبین و سمجھدارلوگوں کو خادم بناؤ کے تو وہ تمہارے پوشیدہ رازمعلوم کرلیس کے اوراگر بیوقو ف کوخادم بناؤ کے تو وہ تمہارے کام بگاڑ دےگا.... لہذا صحیح صورت میہ ہے کہ خارجی ضروریات کے لیے بمجھدار و ذبین خادم منتخب کرواور گھریلو ضرورتوں کے لیے بیوقو ف کوتا کہ وہ تمہاراراز نہ معلوم کرسکے ....

اورایسے بی دوستوں پراکتفا کروجن کے اوصاف ابھی میں نے ذکر کیے .... پھر بھی (بالکل مطمئن نہ ہوجاؤ) جب ان سے ملوتو احتیاط کی ذرہ پہن کر ملوادر جن رازوں کو چھپانا ممکن ہوائیں ان کے سامنے مت ظاہر کرواورو یسے ہی ہوجاؤ جیسا کہ بھیڑ سیئے کے متعلق کہاجا تاہے:

یَنَامُ بِاِحُدَٰی مُقُلَتَیُهِ وَیَتَقِی بِاُخُوی الْاَعَادِیْ فَهُوَ یَقُظَانُ هَاجِعٌ...
"اینی ایک آکھ سے سوتا ہے اور دوہری سے دشمنول سے پچتا ہے...لہذا وہ جاگتا بھی ہے اور سوتا مجی..." (محالس جوزیہ)

## دینی غفلت کی اصلاح کاعمل

اَفَهَنُ شَوَحَ اللَّهُ صَدُرَهُ لِلْإِسُلامِ فَهُوَ عَلَى نُوْدٍ مِّنُ رَبِّهِ مِهُ (سَهَادَرِيَّ) ترجمہ: پس جس شخص کیلئے اللہ اسلام کیلئے سینہ کھول دے پس وہ نور پر ہے...اپنے رب کی طرف ہے....

دین سے غافل لوگوں کیلئے یا جن لوگوں سے یا دہمیں ہوتا یا وہ یا دکر کے بھول جاتے ہیں ....وہ دن میں کسی بھی نماز کے بعداس آیت کواس بار پڑھ کرا پنے سینے پر پھونک لیس ان شاءاللہ فائدہ ہوگا....

# كتب كے ذريع تحصيل علم كي ضرورت

ہرنعت پرشکر کی عادت ڈالئے ....اس برتر تی نعمت کا وعدہ ہے ....اور معاصی سے بھی حفاظت رہے گی ....شکر کی جارصورت ہے ...

ا-احماس شكر... يعنى ول من ميذيال كرنا .... كد بدون التحقاق عطامواب .... ياحماس شكر ب... ٢- زبان سے .... اللّه ملك الحمد .... ولك الشكر كهنا....

۳-نعمت کا استعال صحیح ہو .....مثلاً بینائی کواجھے کا موں میں لگائے .....کسی کوحسد کی نظر سے ....اگر ویکھا تو یہ ناشکری ہوگی .....کیونکہ استعال غلط ہوگیا....

۳- نعمت جس واسط ہے حاصل ہو ۔۔۔۔اس کا بھی شکراوا کرنا ۔۔۔۔۔زبان سے جزاک اللہ کہنا جو تحض شکر کے بیرجارا عمال کرے گا۔۔۔ معاصی ہے بھی محفوظ رہے گا۔۔۔ (ارشادات عارنی)

# وظا ئف اور فرائض

وظیفہ کے درمیان اگر کوئی ضروری کام آجائے ....جو وقت کا تقاضا ہو .... اس کام کو کرنا جاہیے .... وقت کا تقاضا واجب ہوجاتا ہے ....اوراد و وظا کف نوافل ہیں استحبات ہیں تو فرض وواجب کوچھوڑ کرمستحہات میں نہیں پڑنا جا ہیں۔ (ارشادات عارنی)

#### معيارنكاح

آج کل لوگ منکوحه میں حسن و جمال کو د کیھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔الانکہ راحت ۔۔۔۔۔اور فتنوں سے حفاظت ۔۔۔۔آج کل اسی میں ہے۔۔۔۔کہ بیوی زیادہ حسین وجمیل نہ ہو 'حسن و جمال کی کمی قدرتی وقالیہ ہے۔۔۔۔فر مایا حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔۔۔۔۔کین اس میں احتال فتنہ کا غالب ہے۔۔(ارشادا۔۔مفتی اعظم)

### مسلمانوں کی حالت زار

اسلام میں سیاست .....اوراجماعیت کے اصول وقوانین .....نہ ہوتے تو صدیوں تک .....اس کی وہ مثالی تفوشیں دنیا میں نہ چل سکتیں .....جنہوں نے دین ودنیا کے ساتھ سیاسی تحکمرانی کے فرائفن بھی سرانجام دیئے .....آج بھی مسلم تحکمرانوں کی بودونموداس دور کی متحکم فر مانروائیوں کے شمرات ہیں .....جن میں کتاب وسنت اورفقہ فی الدین .... کے انوارشائل تھے ....البتہ آج کے عالب یا مغلوب مسلمانوں کی غلظی بیہ ہے .... کہ انہوں نے موجودہ دور کی حکومتوں کے نظریات تو اختیار کر لئے ۔... نیکن ان کے ملی کارناموں سے کوئی سبتی نہیں لیا ..... اگر قوم اپنے نظریات تو اختیار کر لئے ۔.. نیکن ان کے ملی میدانوں میں دوڑتی ..... تو آج بھی وہ ایسی مثالی توت و شوکت و کھلا سکتی تھی ۔۔ جواب سے پہلے دکھلا چکی ہے۔ ۔ اور دنیااس کی تقلید پر مجبور ہوتی 'نہ کہ قصہ برعس ہوتا۔ ( خطبات عیم الاسلام )

### مشكلات مين آساني كي دعا

يَفُوَتُ الْمُؤُمِنُونَ ۞ بِنصْرِ اللّهِ، يَنْصُرُ مَنُ يَّشَآءُ.. وَهُو الْعَرِيْؤُ الوَّحِبُمُ ۞ (سرار به ٥٠٠) برجائز مراد كيك اور برمشكل كي آساني كيك ان آيات كو ١٣٣ ادقعه بالتيس .... (قرآني ستجاب وعاكير)

### سيدناسعد بن ربيج انصاري رضي الله عنه

حضرت زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں: احد کے روز جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن رہ کو وصور لا و اور ساتھ ہی ہی فرمایا کہ اگر وہ تہمیں ل جائے تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو چھر ہے ہیں تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ چنا نچہ ہی شہداء میں انہیں تلاش کرتار ہا...وہ ل مجے ان کے ان کے جسم پر کلواروں نیز وں اور تیرول کے سرز خم سے .... میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پنچائے اور پوچھا: تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا اور کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا: اجملہ دیسے المجنف میں بہشت کی خوشیوسونگھ رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اجملہ دیسے بی خوشیوسونگھ رہا ہوں اور میری قوم انصار سے کہنا کہ اگر تمہارے جیتے تی .... وشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بین تو تم اللہ کے سامنے کوئی اللہ علیہ وسلم کے بین تو تم اللہ کے سامنے کوئی نظر پیش نہ کر سکو میں (ا) ..... یہ کہہ کروہ اللہ کو بیار ہے ہو میں نہ کر سکو میں نہ کر سکو میں نہ کر سکو میں نہ کر سکو میں اللہ کو بیار ہے ہو میں نہ کر سکو میں نہ کر سکو میں اللہ کو بیار ہے ہو میں نہ کر سکو میں نہ کہ کہروہ اللہ کو بیار ہے ہو میں نہ کر سکو میں نہ کو سکو کو بیار ہو سکے ....

بیسعد بن رہنے رضی اللہ عنہ وہ انصاری صحافی ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ میں اپنی تو م کی نمائندگی کی تھی اور جب مہاجرین و انصار میں مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کوان کا بھائی بنایا ممیا تھا....

ایک مرتبہ حضرت سعد بن رہ بچ کی صاحبز ادی ... حضرت صدیق اکبڑ کی خدمت میں ک گئی تو آپ نے اس کے لئے اپنی چا در بچھا دی اور اس پر بیٹے گئی اسے بیس حضرت عمر وہاں پنچے انہوں نے پوچھا یہ بچی کون ہے جس کی اس طرح آ و بھگت ہور ہی ہے؟ حضرت صدیق نے فر مایا یہ اس محف کی بیٹی ہے جو مجھے ہے اور آپ سے بہتر تھا... کہا: اے جانشین رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ آ دمی کون تھا؟ فر مایا... سعد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہشت میں اپنا ٹھکا نہ بنالیا تھا... بگر میں اور آپ ابھی رہ گئے ہیں .... (اصابہ بن ۲۰۲۲) یہی وہ سعد بین ابنا ٹھکا نہ بنالیا تھا... بگر میں اور آپ ابھی رہ گئے ہیں .... (اصابہ بن ۲۰۶۲)

### قاضى شريح رحمه الله كااسينے بيٹے سے معامله

ایک دن قاضی شرخ رحمة الله علیہ کے بیٹے نے کہا ابا جان میرا ایک توم کے ساتھ قدیم جھگڑا ہے وہ اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں اور میں اپنے حقوق کا مدعی ہوں فیصلہ ہونہیں پاتا … آپ سے خاتمی مشورہ کرنا جا ہتا ہوں پہلے آپ اس کی تفصیل س لیس اگر میرامطالبہ جا ہے تو میں اس جھٹڑ ہے کو آپ کی عدالت میں چیش کر دوں تا کہ سرکاری فیصلہ ہوجائے اوراگران لوگوں کا مطالبہ جا ہوتو میں ان ہے '' کچھ دو کچھاؤ' کے تحت مصالحت کرلوں…

صاحبزاد نے نے جھڑے کی تفصیل سنائی ... قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت تحل سے پورا واقعہ سنا اور بیٹے کومشورہ و یا کہ عدالت میں مقدمہ پیش کردو ... صاحبزادہ خوشی خوشی اپنے فریق کے پاس سے اور اپناحق طلب کیالیکن ان اوگوں نے پہلے کی طرح اٹکار کیا ... اس پرصاحبزادے نے عدالت میں رجوع ہونے کی دھمکی دی فریق مخالف نے اتفاق کرلیا ...

وسرے دن قاضی شرح کی عدالت میں دونوں کا مقد مد پیش ہوا...قاضی شرح رحمة الله علیہ نے دونوں کی تفصیل سن کر بینے کے خلاف فیصلہ دیا ....صاحبز اوے عدالت کے کمرے ہی میں رویز ہے ....گھر آ کر کہا ابا جان! آپ نے آج مجھ کو بری طرح رسوا کردیا قوم میں سراٹھانے کے قابل نہ رہا آپ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کرلوں؟

آ ب نے خودعدالت میں رجوع ہونے کامشورہ دیااور پھرمبرے خلاف فیصلہ دیا.... احیماہوتا آ ب مجھےمشورہ ہی نہ دیتے ؟

قاضی شرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا! یہ توحقیقت ہے کہ میرے ہاں ان جیسے و نیا کھر کے لوگوں سے زیاد وعزیز ہولیکن اللہ عز وجل تم سے بھی زیاد وعزیز تر ہیں ... سنو جب تم نے اپنے گھر میں جھکڑے کی تفصیل سنائی ای وقت مجھ کواحساس ہوگیا تھا کہ تمہارا فریق حق پر ہے اور تم ان سے ناجا کر حق طلب کرر ہے ہو جو تمہار ہے لئے حلال نہیں اس لئے میں نے عدالت سے رجوع ہونے کا مشورہ دیا تا کہ اہل حق کوان کا پوراحق مل جائے اور تم مال حرام ہے محفوظ ہوجاؤ ... ان سے مصالحت میں جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہر حال نا جائز ہی ہوتا ... اب بتاؤ کیا میں نے تم پر ظلم کیا یا رحم کیا ہے؟

صاحبزاده شرمنده مو محية اورباب كالكيب اوراحسان تسليم كيا... (تذكرة التابعين)

#### آ داب معاشرت

آئ عام طور پر بعض سلحاء کے بہال بھی اس کا اہتمام نیں سے کہ کھانام ہمانوں کے بیٹنے سے قبل سے وہر خوان پر ندر کھیں سے اس طور پر کھانا انظار کرتا ہے سے فلاف ادب ہے سائ طرح دستر خوان اٹھنے سے قبل سب اٹھ جاتے ہیں سے پہلے دستر خوان اٹھنا چا ہے سے پر کھانے والوں کو اٹھنا چا ہے سے دستر خوان اٹھنے وقت کی دعاج تعلیم فرمائی گئ ہے سے وہ پھر کس وقت پڑھیں والوں کو اٹھنا چا ہے سے دستر خوان اٹھنے وقت کی دعا ہے ہے سے دستر خوان اٹھنے وقت کی دعا ہے ہے سے دستر خوان اٹھنے وقت کی دعا ہے ہے سے المحمد الله حمد المطیباً مباد کا فیه غیر مکھی والا مودع والا مستعنی عنه یاد بنا"

اس کی سہل صورت میہ ہے کہ .....سب لوگ نہ ہوں تو دوایک آ دمی .....دستر خوان پر بیٹھے رہیں جب تک کہ دستر خوان اٹھانہ لیا جائے .....اس طرح شروع میں بھی .....دوایک آ دمیوں کو دستر خوان پر بیٹھ جانا بھی کافی ہے ....

کھانے کے ان آ داب سے کھانے میں برکت ہوگی ....جن تعالی خوش ہوں کے ....۔ کھانے میں برکت ہوگی ....جن تعالی خوش ہول کے ....۔ بابالکل چھن جاتا ہے ....۔ بابالکل چھن جاتا ہے ....۔ بابالکل چھن جاتا ہے ...۔ بابالکل چھن جاتا ہے ...۔ تعویت ہے ...۔ کہ بعض لوگوں کو فاتے کی تکلیف میں تندور پرصرف روئی کی خوشہو سے تقویت حاصل کرتے و یکھا گیا .... ( باس ابر ار )

# سنتول كورواج ديينے كاطريقه

اگرتم به چاہیے ہوکہ .....اوگ بدعوں کوچھوڑ دیں .....اور صرف سنت طریقوں کو اپنا کیں .....تواس کا طریقہ بہے کہ .....صرف اس معاملہ اور کام میں بہ بیان کردو .....کہ اس میں سنت بہر ہیں اور اگر اس سنت پڑمل کیا گیا .....تو بہاچھا کیاں ہیں .....اور اگر اس سنت کوترک کردیا گیا تو پھر بہ خرابیاں ہیں .....اگرتم نے اس طریقے کو اپنالیا خدا نخواستہ اس سنت کوترک کردیا گیا تو پھر بہ خرابیاں ہیں .....اگرتم نے اس طریقے کو اپنالیا .... تو ان شاء اللہ تم دیکھو گے کہ ..... بچھ ہی عرصے میں لوگوں کے اندر ایک انقلاب بیدا ہوجائے گا ....اور وہاں جو بدعت رائے تھی وہ رفتہ رفتہ اپنی موت آپ مرجائے گا .....اور اس کی جگہ سنت جاری ہوجائے گا .....اور اس منتی اعظم )

## د جال کی پیچان

حضرت عمرض الله عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس
کمی وجال کا ذکر ہوتا تو فر مایا کرتے کہ الله کی شان تم پر پوشیدہ نہیں ہے .... الله تعالی
اعور یعنی کا نائبیں ہے .... اور میج و جال دائیں آنکھ سے کا ناہوگا اور اس کی آنکھا گور کے دانہ
کی طرح امجری ہوئی ہوگی .... حضرت انس خصور صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ جرآنے والے نبی نے کانے کذاب ہے اپنی قوم کو ڈرایا ہے .... وہ یقینا کا نا
ہے .... اور تمہارا رب ایسانہیں اس کی آنکھوں کے درمیان کا فرنکھا ہوا ہوگا ... حضرت مذیفہ رضی الله عندراوی ہیں کہ نبی آکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ د جال کے پاس حذیفہ رضی اور آگ بھی در حقیقت اس کا پانی آگ ہوگا اور آگ پانی .... (بتان العارفین)

ئر ےاخلاق سے بنچانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حفرت عبدالله بن عرض الله عنفرمات بی کدایک مرتبه حضور سلی الله علیه و کم نے ہم اندھیرے ہوں بیان فرمایا اس میں ارشاد فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن بیظم بہت سے اندھیرے ہوں می اور بتکلف بدکلامی سے بچواور لا بی سے بچوکوں کے کونکہ تم سے پہلے لوگ لا بی کی وجہ سے بلاک ہو ہے اور لا بی کی وجہ سے رشتے تو ژ دیے اور بخوی سے کام لیا اور لا بی کی وجہ سے رشتے تو ژ دیے اور بخوی سے کام لیا اور لا بی کی وجہ سے رشتے تو ژ دیے اور بخوی سے کام لیا الله لا بی مسلمان تمہاری لا بی مسلمان تمہاری الله علی میں الله علیہ و کے سے معفوظ رہیں سائمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی الله علیہ و بی ایر سول الله اجمرت کی کون نربان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں سائل ہے؟ قرمایا یہ کہم ان کاموں کو جھوڑ دو و تمہار سے رب کو تا پہند کی صورت سب سے افضل ہے؟ فرمایا یہ کہم ان کاموں کو جھوڑ دو و تمہار سے رب کو تا پہند دیہات والوں کی ججرت دو طرح کی ہے ایک شہروالوں کی ججرت اور ایک دیہات والوں کی ججرت دو الوں کی ججرت اور ایک دیہات والوں کی ججرت دو الوں کی ججرت اور ایک دیہات والوں کی ججرت میں آخر ہوائوں کی ججرت میں آذر مائش ہمی زیادہ ہواؤر احرامی زیادہ اور اجربھی زیادہ (کیونکہ انہا وطن کمیشہ کے لئے چھوڑ کر کے جمرت میں آذر مائش ہمی زیادہ ہواؤر احرامی زیادہ (کیونکہ ایا اور ایک کی اور دیونکہ ان اور اور کیونکہ ان اور کا کیونکہ ان اور اور کیونکہ ان اور کیونکہ کیا کا دربے گا اور دو و تک کے تقاضوں میں ہروقت سے گا) (افرجہ الحام)

# حاکم یمن کی امام طاؤس رحمداللہ کے پاس

ایک دفعه امیر محمد بن پوسف نے تجائ بن پوسف کا بھائی (جویمن کا حاکم تھا) اپنے خصوصی قاصد سے کہا کہتم کسی طرح بھی طاؤس کومیر اہدیہ پہنچادووہ کسی کا ہدیہ تھند قبول نہیں کرتے ....اگرتم اس مہم میں کامیاب ہو محیے تو میں تہمیں خصوصی انعام دوں گا....

چنانچ قاصدا شرفیوں سے بھری تھیلی لے کرآ یا اور مختلف تد ابیر وحیل سے امام طاؤس کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیا کہ کرتھیلی بیش کی کہ امیر محمد بن یوسف نے آپ کوسلام عرض کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیا ہم کہ کرتھیلی بیش کی کہ امیر محمد بن یوسف نے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور آپ کی خدمت میں بیر ہدیے بیش کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ آپ شرف قبولیت سے سرفراز کریں گے .... وہ آپ کے اخلاق کر بھانہ سے پوری پوری تو قع رکھتے ہیں .... امام طاؤس رحمة اللہ علیہ نے پہلا جملہ بھی کہا .... محمد کواس کی ضرورت نہیں ہے ....

ایام طاوی رحمة الدعلید نے چہلا بملہ بی بہا... بھوال فامرورت ہیں ہے۔...
قاصد نے دوبارہ سہ بارہ اصرار کیا... اس پراہام طاوی رحمہ اللہ دومری جانب متوجہ ہو گئے

آ خراس بدرخی پر قاصد اٹھ کھڑا ہوا اور چلتے چلتے شیخ کی نظر سے نچ کر مکان کے
ایک محراب میں تھیلی رکھ دی اور واپس آ کرامیر محمہ بن پوسف سے کہا... آپ کا ہدید دیے
میں کامیاب ہوگیا ہوں ... شیخ طاوس نے آپ کا ہدیہ تبول کرلیا ہے ... (لیکن امیر کواس کے بیان پراطمینان نہ ہوا اور وہ خاموش ہوگیا)

دوچارہ منتوں بعد امیر نے سابقہ قاصد کے ساتھ دواور قاصد امام طاوس کے یہاں روانہ کئے ....اور انہیں یہ بیام دیا کہ امام سے کہنا کہ گزشتہ ہدینے لطی ہے آپ کے پاس پینے گیا دراصل وہ فلال شخص کی خدمت میں پیش کرنے کو دیا گیا تھا براہ کرام وہ ہدیدواپس کردی .... امام طاوس نے جب یہ کہانی سی تو فر مایا .... کہاں کا ہدید... کیسا ہدید... نہ جھے کسی نے دیا اور نہ میں اس سے واقف ہوں .... دونوں قاصدوں نے پہلے قاصد کی طرف اشارہ کراے کہا انہوں نے آپ کو پیش کیا تھا....

امام طاؤس نے جب اس قاصد ہے ہو چھاتم نے کب دیا اور کیا دیا؟ بس اس سوال ہے اس پر کپکی طاری ہوگئی اور اس نے حقیقت ظاہر کر دی کہ آپ کے مسلسل انکار پر میں نے وہ تھیلی آپ کے مکان کے فلاں مخراب میں رکھ دی تھی اور بیر خیال کیا تھا کہ آپ کمی بھی وقت استعال کرلیں گے .... جب دونوں قاصدوں نے محراب دیکھا تو تھیلی جوں کی تقالوں ہوگئی... جوں کی توں رکھی تھی البتۃ اس پر مکڑی نے اپنا جالا تان دیا تھا اور و ونظروں سے پوشیدہ ہوگئ.... پھران دونوں نے وہ تھیلی اٹھالی اور امیر محمد بن پوسف کو پیش کر دی....

اس واقعہ نے امیر کوا تنامتا ٹر کیا کہوہ زندگی بھرافسوس کرتار ہااورا مام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہے کوئی تعرض نہ کیا ....(تذکرۃ التابعین)

# صبر پرسلف وصالحین کے دا قعات

ا....ابوالدرداء رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب اللہ کوئی فیصله فرما تا ہے وہ پسندیدہ ہےاگرچہ بندےاس پرراضی نہ ہول....

حضرت عمر بن خطاب ابی موی رضی الله عنه سے فر مایا اما بعد خیر ساری کی ساری رضا میں ہے اگر اس کی رضا مندی کی طافت رکھتا ہے تو ٹھیک وگر نداس پرصبر کراوریہ بات ماقبل میں گزرچکی ہے کہ رضاصبر کے اعلی منازل میں ہے ایک منزل ہے ....

عبدالله بن عمرورضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب مومن غلام فوت ہوتا ہے الله تعالیٰ اس کی طرف دوفر شنے ہیں اور جنت کا تحفید سے ہیں پھرروح کوخطاب کر کے فرماتے ہیں ....

"انتاج میں اور جنت کا تحفید سے ہیں پھرروح کوخطاب کر کے فرماتے ہیں ....

"اخرجى أيتها النفس المطمئنة الى روح وريحان وربك عنك راض"

عبدالله بن مبارك نقل كرتے بين كه انہوں نے اپنے بيٹے كوتين چيزوں كى تقييحت فرمائی.... ا...جسن تو كل اللہ تعالى براجھا بجروسه....

٣...جو چيز الله تعالى عطاكر كاس پر رضامندي...

سا...اورجو چیزفوت ، وجائے اس پراچھا گمان ہواس پر جزع فزع ند ہو...(اعمال دل)

### بايرده عورت كى عظمت

حدیث: جناب رسول الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا... جب عورت پانچ نمازیں پڑھا کر ہے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے...ا ہے خاوند کی اطاعت کرے... جنت کے درواز وں میں ہے جس سے چاہے داخل ہوجائے...(ابن حبان)

### استخاره كيحقيقت

معتبركمل سينجات

لوگوں کی نجات شکل وصورت سے نہیں ہوگی ..... بلکہ علم سے ہوگی ..... پھرفقظ علم سے نہیں ہوگی بلکہ علم سے نہیں ہوگی بلکہ علم سے ہوگی اخلاص ہے ہوگی .....اوراللہ بیت ہے ہوگی .....اگرکوئی دور نے بن سے عمل کرے کہ خدا کو بھی خوش کرلوں ..... تو وہ عمل معتبر نہیں ہے عمل وہ معتبر ہے جوفقظ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہوور نہیں ہوسکتا۔ (خطبات سے مالاسلام)

### حضورى حق كاطريق

تقوی کا اہتمام برابر کرتے رہنے اور ذکری تکثیر سے اندر گےرہنے سے ذات باری تعالیٰ کی توفیق سے ایسا ہوجاتا ہے کہ ساللہ کا تصور اور دھیان بالکل آسان ہوجاتا ہے ۔ سے اللہ کا تظرسب سے ہٹ کراس ذات کی طرف ہے۔ سے اللہ کی نظر سب سے ہٹ کراس ذات کی طرف لگ جاتی ہے۔ سے تو تصور وحضور کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ (خطبات سے الامت) مجلس وعظ کا اوب

وعظ جب ہور ہاہو ۔۔۔۔۔ تو سب کوخاموثی ہے سننا چاہئے ۔۔۔۔۔ اس وقت کسی کووہاں پر تلاوت یا کوئی وظیفہ نہ پڑھنا چاہئے ۔۔۔۔۔ دیکھئے آپریشن روم میں کس قدر خاموثی رہتی ہے۔۔۔۔۔ یہی روحانی علاج میں خیال ہونا جاہئے۔ (مجانس ابرار)

# بيوى يييحسن سلوك كاإنعام

یہ بیویاں اللہ کی بندیاں بھی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی ۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
وعاشرو هن بالمعووف '' اے ایمان والو! تم ان بیویوں کو خالی بیویاں مت
سمجھویہ میری بندیاں بھی ہیں' ۔۔۔۔ ان کے ساتھ بھلائی ہے پیش آ وَ اگر کسی کی بیٹی کوکوئی ستا
رہا ہے تو آ پ بتا ہے اس بیٹی کا باپ اس کو دوست بنائے گا؟ تو اگر ہم اپنی بیویوں کوستا کی
گویوی کا ابا تو ممکنین ہوگا ہی ربا (یعنی حق تعالی ) بھی غضبنا ک ہوگا کہ یہ میری بندی کوستا
رہا ہے ۔۔۔۔ پھر کیا ہوگا اس کا؟ آج جس کو دیکھو بیوی کی پٹائی کر رہا ہے ذراذرای بات پرلز
رہا ہے ان کی آ ہے ذراذرای بات پرلز

میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنی بیو بوں کوستایا اور رلایا اور مختذی آ ہ کھنچوائی ... میں نے ان کودیکھا کہ سی کوفائج گرا... کی کو کینسر ہوا... آئھوں سے دیکھا ہوا حال بتار ہا ہوں ... اور جس نے اللّٰد کی ان بندیوں بررتم کیاوہ اتنا جلدولی بنا ہے جس کی حدثبیں ...

حضرت شاہ مظہر جان جاناں رحمہ اللہ استے نازک طبع تھے کہ اگر بازار سے گذرتے ہوئے کسی کی چار پائی ٹیزھی بڑھی ہوئی و کھے ٹی تو سر میں درد... بادشاہ نے پائی پیا... پیالہ صراحی پرتر چھار کھ دیا تو سر میں درد ہوگیا...استے حساس استے نازک طبع کوتکم ہور ہا ہے.... آسان سے الہام ہور ہا ہے کہ اے مظہر جان جاناں اگرتم چاہتے ہو کہتم کو درجہ اعلی ملے تو ایک بیوہ عورت ہے زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی اچھی ہے اس سے شادی کرلو.... تلاوت .... نماز وغیرہ کی پائند ہے مگر زبان کی کڑوی ہے .... اب بین وشام اسکی کڑوی با تیں من رہے ہیں .... فرمایا: اسی بندی کی کڑوی باتوں سے مظہر جان جاناں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا او نچا مقام علی میں میراڈ نکان کے رہا ہے ....

تحکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں نمک بخت تیز ہوگیا کہ کھا اور اللہ تعالیٰ فلک بخت تیز ہوگیا کہ کھا اور اللہ تعالیٰ فاقہ سے سوگیا اور آسان کی طرف و مجھا اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرلیا کہ اے اللہ بیمیری بیوی تیری بندی ہے آج اس سے نمک تیز ہوگیا ہے اس نے ہمیشہ خدمت کی ہے میں آپ کیلئے اس کومعاف کرتا ہوں ۔ قیامت کے دن مجھے بھی

معاف کردیزا... جب انقال ہوا تو ایک ولی اللہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے حساب کیا اور فر مایا کہ تہمارے بہت ہے گناہ بھی ہیں میں تم کودوز خ میں قانون کی روے ڈال سکتا ہوں کیکن تم نے ہماری بندی پررم کیا تھا اور اس کی خطا کو معاف کیا تھا میں اسکی برکت سے تہماری زندگی بحرکی خطا کیں معاف کرتا ہوں ... کوں کہ اللہ تعالی کو جہال بندول سے تعلق ہو ہیں پر بندیوں سے بھی ہے ... مگر ان کی خطاوں کے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں نیڑھی پہلی ان کی خطاوں کے بارے میں رسول اللہ علی اللہ علیہ وان کی شیڑھی پہلی سے فائد واٹھا لو ...

بناؤ: جاری یا تہاری پلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی؟ ٹیڑھی ہے تو کیا آپ کسی ہپتال میں ایڈ مث ہوتے ہیں اس کوٹھیک اور درست کرانے کیلئے؟ ڈاکٹر سے بھی درخواست کی؟ تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کاعلم نبوت و یکھا کیا شان نبوت ہے کس انداز سے ہمجھار ہے ہیں کہ شیڑھی پہلی سے پیدا ہور ہے ہوا گر بیوی بھی الیم مل جائے تو اسے برداشت کرلو... اورا گر سیدھی کرو گے تو تو ڑ دو گے یعنی طلاق کی نوبت آ جائے .... دو خاندان تباہ ہو جا ئیں گے خاندان میں آگ لگ جا ئیگ ... چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے کہ میر ابوکوکیا ہوگیا کہ میری اماں کو طلاق دے دی اورا گرتم نے گذار دیا تو گذر جائے گی اوراس میں سے جواولاد میری اماں کو طلاق دے دی اورا گرتم نے گذار دیا تو گیا مت کے دن ان شاء اللہ جنت بھی پیدا ہوگی ان میں آگرکوئی عالم .... حافظ قاری ہوگیا تو قیا مت کے دن ان شاء اللہ جنت بھی یا جاؤگے .... (مواعظ در دمیت)

# احکام شریعت میں رائے زنی

ایک مسئلہ فرائض کا میرے پاس آیا اس میں ایک بیوی ایک بیٹی ایک عصبہ تھا مسئلہ کا جواب سن کر بیوی اور بیٹی کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے (توبہ...توبہ) بیعصبہ کی کہاں شاخ لگادی...ان کی رائے بیتھی کہ عصبہ نہ ہونا چاہیے .... میں نے ان سے پوچھا کہ اگرتم خود عصبہ موتو اس وقت کیارائے دو...اس وقت توبہ کہنے گیس کہ ہجان اللہ شریعت میں کیاعدل اور حق رسانی ہے کہ دور دور دور کے رشتہ کی بھی رعایت رکھی ہے ....(امثال عبرت)

## کتاب اورشخصیت .... دونوں کی ضرورت

فظ کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا ۔۔۔۔اورفقظ شخصیت کی پیروی ہوگی ۔۔۔۔۔تو ذات نفس بیدا ہوگی ۔۔۔۔۔اور کتاب اور شخصیت دونوں کو ملا دو۔۔۔۔۔تو وقار کے ساتھ تواضع لللہ بیدا ہو جائے گی ۔۔۔۔ اور کتاب اور شخصیت دونوں ہاتی رہے گی ۔۔۔۔ امت مسلمہ نے بیدونوں جیزیں سنجال لیس ۔۔۔۔ ایک طرف تو اہل اللہ کا دامن کیڑا ۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف کتاب اللہ اور سنت کا دامن کیڑا ۔۔۔۔۔ نو دواری جیزوں کو ملا کر چلتے ہیں ۔۔۔۔ تو وقار بھی ہے۔۔۔۔ نو دواری ہمتی ہے۔۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

# تعليم ذكرمين شيخ كي ضرورت

### اہل اللہ کے وسیلہ سے دعاء کرنا جائز ہے

# وقت کے چندغیر مسلم قدر داں

فریمنکان نہایت مختی ... انتخک کام کرنے والا .... اوقات کا بے حد پابند تھا ... وہ زندگی کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا تھا ... کھانے اور سونے کے لیے جو کم ہے کم وقت دیا جاسکتا تھا ... و بتا تھا ... جب وہ بچے تھا تو ایک مرتبہ اپنے والد کو کھانے کی میز پر بیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ ہر آیک بیالے پر خدا سے بر کمت کی دعا ما گگ رہا تھا ... فریمنگلن نے گھبرا کرا پنے والد سے پوچھا: 'آپ برکت کی دعا تمام بیالوں پر ایک ہی دم ہمیشہ کے لیے نہیں ما تک سکتے ... اس طرح بہت ساوقت برکت کی دعا تمام بیالوں پر ایک ہی دم ہمیشہ کے لیے نہیں ما تک سکتے ... اس طرح بہت ساوقت فریک جائے گا... 'اس نے اپنی سب سے اچھی تھا نیف جہاز میں سفر کرتے ہوئے کہمی ہیں ....

وافتکنن کے سیرٹری نے ایک مرتبہ چندمنٹ دیر سے آنے کا بیعذر پیش کیا کہ اس کی گھڑی ہیجھے تھی ۔۔۔۔ وافتکنن نے اس ہے کہا'' یاتم اپنی گھڑی بدل لوور نہ جھے اپنا سیکرٹری بدلنا پڑے گا۔۔۔'' پہنچھے تھی۔۔۔۔ وافتکنٹن نے اس ہے کہا'' یاتم اپنی گھڑی بدل لوور نہ جھے اپنا سیکرٹری بدلنا پڑے گا۔۔۔'' مارکس کیٹونے اپنے نوکروں کو تھم دے رکھا تھا کہ یا تو سیجھے کام کرتے رہا کریں۔۔۔وہ جا گئے والے بریاروں پرسونے والوں کو ترجیح دیتا تھا۔۔۔۔

سوالٹر سکاٹ سے ایک مخص نے نقیجت جابی ....اس نے کہا: '' ہوشیار رہوا ہے ول میں کوئی ایسی رغبت بیدا نہ ہونے دو جو تہ ہیں وقت رائیگال کرنے والا بنا دے جو کہ کرنا ہو اے فی الفور کرو....کام کے بعد آرام کی خواہش دل میں ندآنے دو....'

نیٹا غورث ہے پوچھا گیا کہ'' وقت کیا ہے؟'' اس نے جواب دیا کہ'' وقت اس دنیا کی روح ہے....'(وقت ایک عظیم نعت)

### علماء وطلبه كيلئة جرنه جان

میں نے چندا پیے علاء دیکھے جنہوں نے اپنی نوعمری اور اپنے شاب کی بہار طلب علم کے مشغلہ میں گزاری .... جہالت اور اس کی پستی سے نفرت اور علم اور اس کی نضیلت کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں پر صبر کیا اور ہر طرح کی راحتوں کو ترک کر دیا تھا.... پھر جب انہیں علم کا آتا حصال گیا جس نے انہیں دنیا داروں کی سطح سے بلند کر دیا اور صرف دنیاوی معلومات رکھنے وائوں سے اونچا کر دیا اور اس کے ساتھ ان کی معاثی حالت بھی تھک ہوگئی یا وہ لذتیں کم ہوگئی جن کو وہ اپنے لیے اختیار کرتے تو انہوں نے پست رُتبداور کم درجہ لوگوں (امراء) سے بیرسب چیزیں حاصل کرنے کے لیے شہروں کا سفر کرنا شروع کر دیا اور پست رُتبداور پست شرعت خور حکام وغیرہ کے سامنے جھکنے گئے ....

ایک مرتبدایسے جی ایک صاحب کویس نے مخاطب کیااور کہا کہ:

"تمہارابراہوا جہالت ہے تمہاری وہ نفرت کہاں ہے جس کی وجہ ہے تم رات رات کھر جائے ہو ... دن بھر پیا ہے رہو؟ اب جبکہ تہمیں بلندی حاصل ہوگئ ہے اور اپنے علم ہے نفع اُٹھانے کا وقت آگیا ہے تو اب "اسفل السافلین "سب سے نچلے طبقہ میں چلے گئے؟ کیا تمہارے پاس اس نفرت کا کوئی ذرہ نہیں رہ گیا جس کے ذریعے تم کمینوں کے مقام سے او نچے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتناعلم بھی نہیں رہ گیا جو تمہیں خواہشات کے مقام سے او نچے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں علم سے ایسی قوت نہیں حاصل ہو تکی جونس کی نگام پکڑ کر مقام سے ہٹا کے جائے؟ کیا تمہیں علم سے ایسی قوت نہیں حاصل ہو تکی جونس کی نگام پکڑ کر اسے برائیوں کی چراگاہ سے تھینے لے؟

ویسے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہمارا جا گنااور مشقتیں برداشت کرنا سبد نیا کے حصول کے لیے تھا۔۔۔۔'
'' بھر میں تمہیں و کھیا ہوں کہ تم اپنے عمل سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو بچھ بھی دنیا تم
ماصل کرنا جا ہے ہواس سے تمہاری نیت طلب علم میں استعانت اور مدد ہے لیکن تمہیں
معلوم ہونا جا ہے کہ اگرتم (امراء کا کھلونا بننے کے بجائے ) کسی قسم کا کسب معاش اختیار
کرتے جس کے ذریعے دنیا داروں سے استعناء ہوجاتا تو یہ صورت علم میں اضافہ کی کوشش
سے بہتر اور افضل ہوتی کیونکہ اگرتہ ہیں اس چیز کی معرفت ہوجائے جس سے تمہارے دین

میں نقص آ رہا ہے تو پھر جس چیز کاتم نے ارادہ کیا ہے ( یعن علم میں اضافہ ) اس میں تم علم کا اضافہ بیں محسوں کرو مے بلکہ یہ خیال کرو مے کہ اس طرح کا ساراعلم نفس کے لیے خطرہ ہے اور اس میں اس آ بروکی بربادی ہے جو بہت زمانہ تک محفوظ رہی ہے ....ایک ایسے مخص کے سامنے جس کی طرف تم جیسے کا التفات بھی مناسب نہ تھا....''

"اور بہ بھی بعید ہے کہ جب تم بیسب شروع کرد کے (یعنی امراء سے لین دین) تو بقدر
کفایت پر قناعت کرلو مے حالا تک تمہیں معلوم ہے کہ بقدر کفایت بل جانے کے بعد ما تکتے میں
کس قدر گناہ ہے اور بیتو بعید تر ہے کہ حاصل کے ہوئے مال میں ورع وتقو کی پر قا در ہوسکو....
"(جب تم نے سوال کا سفر شروع کردیا) تو کون ضام ن ہے کہ سلامتی کے ساتھ وطن واپس
لوٹ آؤ ہے؟ جبکہ چینل میدان کتنے ہلاک ہونے والوں کواپنے جنگلات میں بچینک چکاہے...
اور یہ بھی سوچو کہ جو بچھتم ان لوگوں سے حاصل کرد مے (یعنی مال) وہ فنا ہو جائے گا
اور جوانہوں نے تم کو دے دیاوہ باتی رہ جائے گا... یعنی اہل تقو کی تم پر عیب گیری کریں مے
اور تمہار سے سر پر جہلاء کی اقتداء و ہیر دی کا الزام ہوگا بلکہ صرف بیا لیک الزام کافی ہوگا کہ خود
اور تمہار سے سر پر جہلاء کی اقتداء و ہیر دی کا الزام ہوگا بلکہ صرف بیا لیک الزام کافی ہوگا کہ خود
تم نے دنیا کی جو ندمت جانی تھی اس کے باوجود دنیا کی طرف اقدام کیا اور تمہارا کمل کم کے
خلاف ہوا... خصوصاً اس حالت میں کہ تمہاری عمر کا اکثر حصہ گر رچکا ہے....

"جسن گزشته زندگی چی گزاری امید که اگلی زندگی چی انجی بی گزار سکا..." (بهاس جوزیه) د والشمالین بن عبد عمر ومها جری رضی الله عنه

امام زہری اور این سعد اور ابن سمعانی فرماتے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین ایک بی کھف کے دونام ہیں اور جمہور محدثین کے نزدیک دوخص ہیں ذوالشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور ذوالیدین رسول اللہ کے بعد بھی زندہ رہے .... (شہدائے اسلام) مخصیلے مردکی اصلاح کا ممل

اِنَّهُمُ مَكِیْدُوُنْ کَیْدُا ۞ (سرة العارق ٥٠) ترجمه : تحقیق و ومکرکرتے ہیں ایک مکر .... گھر میں کسی بھی فرد کا غصہ بہت تیز ہوتو اس شخص پریہ دعا پڑھ کر پھونکیس ان شاءاللہ کا میا لی ہوگی ....

# صبروشكر

عبدیت کااظهارشکرنعمت ہے۔۔۔۔۔اورشکرنعمت واجب ہے۔۔۔۔۔اور ناگوار حالات میں صبر واجب ہے۔۔۔۔۔ بید دونوں مقام قرب ہیں ...

ایخ موجودہ حالات پر ..... قناعت کرکے ہروقت شکر ادا کرتے رہنا ..... اپنی ضرور یات زندگی ..... اپنی ایل وعیال پر ہروقت نظرر کھے ..... اپنی ضرور یات زندگی ..... اپ یاس سے بری نعت تو سلامتی ایمان و دین اسلام پر ہونا ہے ..... جو بغیر کی استحقاق کے ..... الله تعالیٰ نے ہم کوعطافر مایا ہے .... پر الله تعالیٰ نے وجود کی نعت و لی راحتوں پر نظر ڈالے .... ایخ اہل و پر الله یا کہ ایک کی مافیت کو دیکھے ..... دوسروں سے اپنے تعلقات کی خوشکواری کا اندازہ کر ۔ عیال کی عافیت کو دیکھے ..... دوسروں سے اپنے تعلقات کی خوشکواری کا اندازہ کر ۔ ....اس الله علاہ جو بھر دوں مالتھ الن انعامات الہید پر شکر اداکر ۔ ....اس کے علاہ جو بھی موجودہ حالت ہے اگرغور کر ۔ تو لاکھوں مخلوق خدا اس سے محروم ہیں . ...اس حالت کو محض الله تعالیٰ کا فضل ہجھ کرشکر اداکر ۔ ....اس طرح ایک ایک چیز پر قدر کے ساتھ نظر مخل الله تعالیٰ کا وعدہ ہے .... ہی ہماری نعتوں پرشکر اداکر و گے ..... تو ہم ان نعتوں میں فروراضافہ ..... برکت اور ترتی عطافر ہا کیں گے ....

شکر کرنے والا آ دمی بھی اترا تانہیں ۔۔۔۔شکر کے اندرا خلاص اور صدق ۔۔۔۔ بھرا ہوا ہوتا ہے جس چیز سے جس لمحدراحت پہننے جائے ۔۔۔ شکر اداکر ہے۔۔ اس سے عبادتوں میں حسن بیدا ہوگا۔۔۔۔۔اورزندگی حسین بن جائے گی۔۔۔(ارشادات مارنی)

#### زرین جمله

امام اعظم ابوطنیفه رحمة الله علیه کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی انگوشی پر بیقول نقش کرایا ہوا تھا کہ ''قُلُ المحیر و الا فَاعْسَمُتُ'' (نیک بات کہوں ورنہ خاموش رہو)....(ارشادات مفتی اعظم)

# امام طاؤس رحمة الله عليه يسيه مشام كى كفتگو

مشہوراً موی خلیفہ ہشام بن عبدالملک اپنے زمانہ خلافت میں ایک سال جج بیت اللہ کے لئے مکت اللہ مشہوراً موی خلیفہ ہشام بن عبدالملک اپنے قاصد سے کہا کہ حاجیوں میں اگر کوئی صحابی رسول ہوں تو آئیس لے آئو؟

میں چندمسائل دریافت کرنا جا ہتا ہوں ...اوگوں نے کہا امیر المونین! دورِ صحابہ ختم ہوچکا ہے اس وقت یہاں کوئی صحافی موجود نہیں ہیں ....کہا.... پھرکسی تابعی کوزحمت دو....

چنانچہ امام طاوس بن کیسان لائے گئے .... جو حاجیوں کے بہوم میں ایک جانب مشغول عباوت تھے .... جب بی فلیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے تو اس کے فرش کے قریب این جو تے اتار کرر کھ دیئے اور بے تکلفی وسادگی کے ساتھ بغیر کسی شاہی القاب صرف نام لے کرالسلام علیکم یاہشام بن عبدالملک کہااور باز و بیٹھ گئے ....

ہشام کوان کا بیطرز عمل نا کوارگزرا کہ سلام میں ندامیر المونین کہانہ نام ہیں کنیت شامل کی اور بغیرا جازت بازو بیٹھ گئے ... اور سب سے زیادہ باد فی بیک کدایے جوتے شامل کی اور بغیرا جازت بازو بیٹھ گئے ... اس غیرشاہی آ داب واکرام پر ہشام بن عبدالملک کچھ دیر ضبط کیا پھراس طرح بول بڑا....

اے طاؤس تم نے امیر المومنین کا اکرام ہیں کیا اور ندشاہی آ داب بجالائے...

عام انسانوں کی طرح سلام کیااور بغیرا جازت بیٹھ گئے....

امام طاؤس نے نہایت سکون اور وقارے جواب دیا....

جوتے میں نے شاہی فرش کے ایک جانب رکھ دیتے ہیکوئی گستاخی نہیں کی میں تو ہر روز پانچ مرتبہ حرم شریف حاضری دیتا ہوں اور اپنے جوتے اس حرم پاک کے ایک جانب رکھ دیا کرتا ہوں ...اس عمل پرنہ بھی رب العزت ناراض ہوا اور نہ بھے برگرفت کی ....

آپ کا یہ کہنا کہ میں نے آپ کوامیر المونین کے لقب کے ساتھ سلام نہیں کیا.... یہ اس لئے کہ تمام مسلمان آپ کی خلافت سے متفق نہیں ہیں پھر میں آپ کو ''امیر المونین'' کیسے کہ سکتا ہوں.... تیسری بات بیکہ میں نے آپ کوآپ کے نام سے خطاب کیا ہے.... بیکو کی گتا خی نہیں ....اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں کا نام ہی لے کر خطاب کیا ہے ....

یاداؤد...یا موسلی ...یا یحیی ...یا زکریا...یا عیسلی (علیهم السلام)
البته الله تبارک و نعالی نے اپنے دشمنول اور گتاخول کوکنیت سے پکارا ہے ....
تَبَّتُ يَدَآ اَبِي لَهَب (الآية)

رہاآپ کابیاعتراغل کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا....عنئے.... میں نے امیر المونین سیدناعلی بن ابی طالب سے سنا ہے فرماتے ہیں ''اگر دنیا میں سی حہنمی محض کو دیکھنا جا ہوتو ایسے محض کو دیکھے لوجو خودتو ہیٹھا ہوا ہے اس کے اطراف لوگ ادب سے کھڑے ہیں...''

اے خلیفہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اہل نار میں شامل ہوں ... اس لئے میں بیٹھ گیا.... ہشام بن عبدالملک اس وضاحت برشرمندہ ہوا چند لمحات گزرنے بھی نہ پائے کہنے لگا یا ابا عبدالرحمٰن (طاؤس) فجز اک اللہ خیرا آپ مزید نصیحت سیجئے میں آپ کی نصیحت کامخاج ہوں ....

امام طاؤس رحمة الله عليه في كهاسنو! ميس في امير المونيين سيدناعلى رضى الله لقعالى عنه سيد سنا ہے فرماتے ہے ہے '' جہنم كى ايك وادى ميس موفے موفے ليے ستون جيسے سانپ اور خچر جيسے بچھو ہیں .... بيد درند ہے دنیا كے ان حاكموں كوكا فيس كے اور ڈسیس كے جوانی رعایا میں انصاف نہیں كرتے ہے .... ''

بیکہدکرامام طاؤس بن کیسان اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور خلیفہ کوسٹام کر کے رخصت ہو گئے غلیفہ ہشام بن عبدالملک کوزندگی میں پہلی باراہیا واقعہ پیش آیا کہ اہل اللہ ماسواللہ کیے ہونے فی و بے طبع ہوا کرتے ہیں نہ انہیں مال و دولت کی خواہش نہ حکومت وامارت کا خوف کلمیۂ جن کا ظہاران کا دین و مذہب ہوا کرتا ہے .... لا الہ الا الله ( کیزرہ ال بعین )

#### نحات كاراسته

ذکر مقصود ینہیں ہے کہ ..... عرف زبان پرکلمہ شریف اور ور ووشریف اور تسبیحات ہوں ..... بلکہ جو محف جس وقت تھم المبی کے تحت مطبع بن کرکام کررہا ہے ..... تو وہ اس قت اللہ تعالیٰ کی یا و ذہن میں رکھتا ہوا ..... اس کے مطابق عمل کررہا ہے اس لیے ذاکر ہے ..... اگر چہ زبان پر ذکر نہیں ہے سان لو تھوڑی دیر کے لیے اس وقت دل میں اللہ کی یا دبھی نہیں ہے ۔... لیکن جو کام کررہا ہے اس میں اللہ کے تھم کے تحت ہو کرکام کررہا ہے .... تو ذاکر ہے ہوی کے بیاس بھکم المبی جارہا ہے .... وہ بھی ذاکر ہے گواس وقت زبان پر ذکر نہیں ہے .... معلوم میں اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے اس میں اللہ کے باس بھکم المبی جارہا ہے .... وہ بھی ذاکر ہے گواس وقت زبان پر ذکر نہیں ہے .... معلوم ہوا کہ ہرا طاعت کا ملہ کرنے والا ذاکر ہے اصل چیز اطاعت ہے .... (خطبات سے الامت)

حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحبؓ ہے کسی نے پوچھا کہ ۔۔۔۔۔ آپ کے وعظ سے بہت نفع کیوں ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ فرمایا کہ میری نیت یہ ہوتی ہے ۔۔۔۔۔کہ یا اللہ میرے بیسامعین مجھے ہے بھی افضل ہوجا کمیں ۔۔۔ ( ہولس ابرار )

### امتخاب مثغل

جب دو چیز ول میں سے کسی ایک چیز کا فوت ہو ٹالازمی ہو ۔....تو جس بات کی تلافی ممکن نہ ہو.....اس کو اختیار کرلیا جائے....(ارشادات عار نی)

### بیوی کا پیاروالا نام رکھناسنت ہے

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم این الله خانه کے ساتھ بہت ہی محبت کیساتھ پیش آتے سے .... چنانچہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا: '' میں تم میں سے اپنے الل خانه کیلئے سب سے بہتر ہول''....

ایک مرتبہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اس وقت سیدہ عائش پیائے میں پانی پی ری تھیں ... آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا ... جمیرا! میرے لئے بھی کچھ پانی بچو دینا ... ان کا نام تو عائشہ تھالیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مجت کی وجہ سے حمیرا فرماتے تے ... اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر خاوند کو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسانا م رکھے جواسے بھی پسند ہوا وراسے بھی پسند ہو۔ ایسانا م محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو رکھارتا ہے تو بیوی قرب محسوں کرتی ہے بیسنت ہے ....

نبی کریم سلی الله علیه وآله وسلم نے جب فرمایا کے جمیرا! میرے لئے بھی پچھ یانی بچادیا اتوسیدہ عائشہ صدیقہ نے پچھ یانی پیااور پچھ یانی بچادیا... نبی کر بم صلی الله علیه وآله وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ حاضر خدمت کردیا... حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے وہ بیالہ ہاتھ میں لیااور آب صلی الله علیه وآله وسلم یانی پینے گئے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا "حمیرا! تو نے کہال سے لب نگا کر پانی پیاتھا؟ "انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے بہال سے بانی پیاتھا؟ کسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیاتھا! "انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے بہال سے بانی پیاتھا ... حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے بیا لے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ برلگا کر پانی نوش فرمایا .... خاوندا پی بیوی کو ایسی مجت دے گا تو وہ کیول کر گھر آ یا ذہیں کرے گی ....

ابسوچئے کہ رحمۃ للعالمین تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے...آپ سیدالاولین والآخرین ہیں...اس ہونا تو میچاہے تھا والآخرین ہیں...اس کے باوجود آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی المیدکا بچاہوا پانی پیا....ہونا تو میچاہے تھا کہآپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا بچاہوا پانی وہ جیتیں...گریہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا.... (اصلامی خطبات)

### رفتار وفت كاشعورا وراحساس

وقت ایک قطرہ ہے حیات کا نئات کا ...ایہا قطرہ جوازل سے ابدتک مسلسل بہا جارہا ہے تا ہم اس کے بہاؤ کامعاملہ بجیب تر اس لیے ہے کہ اس کی رفتار تیز سے تیز تر ہونے کے باوجودزندگی کا وجدان اس تیزی کے احساس سے محروم رہتا ہے...

زندگی عام معمول پر ہوتو رفتار وفت کا احساس نہیں ہوتا جب کوئی نیا حادثہ زندگی کے پرسکون دریا پرشورش پیدا کر دے تب وفت کی رفتار کا پچھانداز ہ ہونے لگتا ہے ....اس فرق کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ نے اگر خوشی وسرت کا پیغام لایا ہے تو دن گھنٹوں اور گھنٹے منٹوں کے حساب سے گزرنا محسوس ہوتے ہیں ....اس کے برخلاف وہ حادثہ اگر نم و تکلیف کی نوعیت کا ہوتو وفت کی رفتار بہت سبک رومعلوم ہوتی ہے ....کہا گیا ہے :

تمتع بایام السرور فانها قصار و ایام الهموم طوال "نخوشی کیایم سے فاکدہ اُٹھائے کیونکہوہ بڑے مختراورایام مم بڑے طویل ہوتے ہیں .... "کسی معرف سے وفات کے وفت دریا فت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی کیسی گی؟ کہنے لگا: "زندگی مجھے دو در دواز دل کے درمیان کامعمولی سیا وقفہ معلوم ہوئی .... ایک سے ابھی داخل بی ہواتھا کہ جھیک سے دوسر ہے سے نکل بھی آیا .... "

بها درشاه ظفرنے کیا خوب کہا:

عمر دراز ما نگ کرلائے تھے جاردن دوآ رزومیں کٹ گئے دوانظار میں (دنت ایک عظیم نمت)

#### جادو کے اثر ات سے حفاظت

وَيُوِيُدُ اللَّهُ أَنُ يُبِعِقَ الْحَقَّ بِكَلِمهُ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُولِهُ أَنُ يُبِعِقَ الْحَقِّ وَيَقُطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ تَكِوِهُ الْمُجُومُونَ ٥ (﴿ رَوَالِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّ

# غيراختيارى پريشاني

جس پریشانی میں این اختیار کو وظل نہ ہو .....وہ ذرا بھی مصر نہیں ..... بلکه مفید ہے .... (ارشادات مفتی اعظم)

### حضور عالمگيرشخصيت

سرکار دوعالم فخر بنی آ دم .....رسول التقلین حفزت محم مصطفی کی سیرت مقدسه اپنی فلا ہری و باطنی وسعق اور پنسیا ئیوں کے لحاظ ہے کوئی شخص سیرت نہیں ...... وہ کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں ..... بلکه جہانوں کے لئے ایک ممل دستور حیات ہے .... جوں جول زمانہ ترتی کرتا ہوا چلا جائے گا .... ای حد تک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے ایک سیرت کی ضرورت شدید ہے شدید تر ہوتی چلی جائے گی .... (خطبات عیم الاسلام)

#### طلباسے شکایت

# خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کاسبب

آج کل دکا ندار ریڈیواور ٹیلی ویژن کو .....آمدنی کی زیادتی کا سبب سیجھتے ہیں ..... حالانکہ دن بھر جتنے لوگ اس دکان پرگانے اور عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گناہ کرتے ہیں .....وہ سب جمع کر کے اس دکا ندار کی گردن پرڈالا جائے گا ... مرے گا جب شب اس واپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا ....زبان سے کہتے ہیں کدرزق خدادیتا ہے ....اور پھر گناہ کر کے خداکی نارافسگی سے رزق بڑھا رہے ہیں ....(بالس ایرار)

### محبت صالح

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ۔۔۔۔ کہ اگر کسی شہر میں ۔۔ ضابطہ کے بزرگ اور بڑے نہ ہول ۔۔ تو نیک سیرت ۔۔۔ اور صالح لوگوں کے یاس جایا کریں ۔۔۔ (ارشادات منتی اعظم)

## خلوت كى حفاظت

خلوتول کی مجمعالی تا ثیرات بین جوجلوت مین طاهر موکر رہتی ہیں....

کتے مؤمن بندے خلوتوں میں اللہ کا احترام کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرکریا اس کے تواب کی اور اس کے عذاب سے ڈرکریا اس کے تواب کی امید میں اس کی عظمت کے خیال سے خواب شات نفسانی کوچھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اس فعل سے ایسے ہوجاتے جیسے عودِ ہندی کو آگیٹھی میں ڈال دیا گیا ہواور اس کی خوشیو پھوٹ رہی ہو جے سادے لوگ سو تھتے ہیں اور پنیس جانے کہ وہ کہاں سے آرہی ہے ۔۔۔۔

خواہشات کوچھوڑنے میں جس قدرمجاہدہ کرے گا اتن ہی اس کی محبت توی ہوگی اور جس قدرا پی مرغوب چیزیں چھوڑے گا اس قدراس کی خوشبو بڑھے گی اور جیسے عودمختلف مرتبہ کا ہوتا ہے ویسے ہی اس مخض کے بھی مختلف احوال ہوتے ہیں...

چنانچة م ديمهو مي کر تلوق ايس فض کی تعظیم کرتی ہے...اوگوں کی زبانیں اس کی مدح کرتی بیل کین وہ بینہیں بیجھتے کہ آخروہ ایسا کیوں کررہے ہیں اور حقیقت سے ناوا قفیت کی وجہ سے اس کا وصف نہیں بیان کر سکتے .... پھر اس مدح وتو صیف کا نفع ایک انداز ہے مطابق مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے.... لہذا کچھ لوگوں کا تو ایک طویل مدت تک ذکر خیر کیا جاتا ہے پھروہ بھلاد سے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تقریباً ایک صدی یاد کیے جاتے ہیں پھران کا تذکرہ اور مقبرہ پوشیدہ ہوجاتا ہے البتہ کچھا ہے نامور بھی ہیں جن کا ذکر بمیشہ باتی رہتا ہے ....

اس کے برعکس جو محف مخلوق سے ڈرااورائی خلوتوں میں حق تعالی کااحترام نہیں ملحوظ رکھا تواس سے اس کے گناہوں کے بقدر بد ہو پھوٹتی ہے جھے لوگ ناپند کرتے ہیں.... چنانچا گر غلطیاں کم ہوتی ہیں تو زبانوں پر ذکر خیر کم ہوتا ہے البت تعظیم باتی رہتی ہے اوراگر زیادہ ہوتی ہیں تو کم از کم بیمعاملہ ہوتا ہے کہلوگ سکوت کرتے ہیں یعنی ندرح کرتے ہیں ند فدمت....

بہت سے خلوت کے گنہگارالیے ہیں جن کی پستی کا سبب دنیا و آخرت کی شقاوت اور محرومی ہے .... گویا ان سے کہد دیا گیا ہے کہ جس چیز کوتم اختیار کیے ہوئے ہواس میں پڑے رہو... البغداوہ ہمیشہ ای خبط میں رہے ہیں ....

پی اے میرے بھائیو! ان گنا ہوں پرنظر ڈالوجن کوتم اختیار کیے ہوئے ہواور جن ک وجہ سے تھیلے ہوئے ہو .... حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: ''یقیناً بندہ خلوت میں اللہ کی نافر مانی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالی مؤمنین کے دلوں میں اس کا اس طرح بغض ڈال دیتے ہیں کہ اسے احساس بھی نہیں ہویا تا...''

جو کچھ میں نے عرض کیا اسے غور ہے دیکھواور جو کچھ ذکر کیا ہے اسے خوب سمجھو! اپنی خلوتوں اور بھیدوں کو ضائع نہ کرو....اعمال نیتوں پر موقوف ہیں ادر اچھا بدلہ حسن اخلاص کے بقدر ملے گا....'(مجالس جوزیہ)

# حضرت رافع بن ما لک رضی اللّهء عنه

غزوات حضرت رافع کی اسلامی زندگی کے دورن میں صرف دولڑائیاں پیش آئیں بدر اوراحد بدر میں ان کی شرکت مشکوک ہے .... این اسحاق نے ان کواصحاب بدر میں شار نہیں کیا اور مولی بن عقبہ نے امام این شہاب زہری نے قبل کیا کہ وہ شریک تھے ... ' مجھے یہ خوش نہیں آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شریک ہوتا' .... اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شریک بدر نہ تھے .... شہادت: شوال ۳ ھیس غزوہ احد میں شہادت یائی .... (سیر صحابہ ) (شہدیے اسلام)

صبركى اقسام

مبری تین اقسام ہیں: ا-مبرعلی طاعة الله تا-مبرعن المعصیة الله سا-مبرعلی اقد ارالله المؤلمة صبر کی اہمیت اور اس کی منزل صبر کی اہمیت اور اس کی منزل

# جہالت کی علامت

کتے ہیں کہ کسی شخص کی جہالت اس سے پیچانی جاتی ہے کہ وہ حیوانات کوگالی گلوچ کرتا ہے اورکوستا ہے کیونکہ جانور کیا جائے کہ اسے پچھے کہا جار ہا ہے یابلا یا جار ہا ہے ....ایسے میں انہیں برا بھلا کہنا گالی گلوچ کرنانری جہالت ہے ....آنخصرت سلی الله علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہوا کو لعنت کررہا ہے آپ نے ارشا وفر مایا کہ جو شخص ایسی چیز کو لعنت کرتا ہے جواس لائق نہیں تو لعنت خودای شخص پرلوٹ آئی ہے .... (بستان العارفین)

### ہر فردمختسب ہے

ابوالحسین نوری (خلیفہ معتضد باللہ کے زمانہ کے بہت بڑے عالم) ایک دفعہ دریامیں سفر کررہے عالم) ایک دفعہ دریامیں سفر کررہے تھے مشتی میں بہت منظے دیکھے .... ملاح سے بوجھاان میں کیا ہے؟ کہا شراب ہے اور خلیفہ معتضد باللہ نے منگوائی ہے ....

ابوالحسین نے لکڑی لے کرایک ایک مکلے کوتو ژنا شروع کیا... بتمام حاضرین تقرام کے کہ دیکھتے کیا خضب ہوتا ہے ... معتضد کوخبر ہوئی تو اس نے ابوالحسین کو پکڑ بلوایا یہ گئے تو معتضد ہاتھ میں گرز لئے بیٹھا تھا ان کود کھے کر یو جھا تو کون ہے؟

انہوں نے جواب ویامحسب: معتصد نے کہا جھ کومحسب سے مقرر کیا؟ انہوں نے فرمایا جس نے جھ کو خلیفہ مقرر کیا...

یہ تمیسری صدی کے علماء کا حال تھائیکن یا نچویں صدی ہجری میں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ امام غزائی کو احیاء العلوم میں علمائے سلف کے ای شم کے دلیرانہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھنا پڑا... ''نیکن آئی کل طبع نے علماء کی زبانیں بند کر دی ہیں اس لئے وہ چپ ہیں اور اگر پچھ کہتے ہیں تو ان کی حالت ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے پچھاٹر نہیں ہوتا اس وجہ سے پچھاٹر نہیں ہوتا اس وجہ سے پچھاٹر نہیں ہوتا اس وجہ سے پچھاٹر کا معنفہ موال ناشیل نعمانی )

پانچویں صدی میں امام غزائی کوعلائے عصرے بیشکایت تھی آج چودھویں صدی میں تومعاللہ حدے تجاوز کرچکا....(نا قابل فراموش دا تعات)

# ناشکری کے بھیا تک نتائج

### روحانى انقلاب

میں تو کہا کرتا ہوں ۔۔۔۔۔کہا گرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات پرنظر کی جائے ۔۔۔۔۔ تو آپ کے ہزار ہا مجزات ہیں ۔۔۔۔۔ زمین و آسان کی چیزوں سے الگ مجز ہے فلا ہر ہوئے ۔۔۔۔۔اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کا ہر ہوئے ۔۔۔۔۔اور دنیا کی ہر چیز پر آپ کے مجزات نمایاں ہوئے ۔۔۔۔۔اور ایک مجز ہایک طرف ۔۔۔۔۔اور ایک مجز ہایک طرف ۔۔۔۔۔اس لئے کہ پھڑ کوموم طرف ۔۔۔۔۔اس لئے کہ پھڑ کوموم بنانا اور لوہ کوزم کر دینا آسان ہے ۔۔۔۔۔گر انسان کی روح میں انقلاب پیدا کرنا بہت مشکل ہے ۔۔۔۔آپ کے ہاں ایک مختص آتا ہے ۔۔۔۔۔ جو کا فربھی ہے مشرک بھی ۔۔۔۔۔۔۔ مشکل ہے ۔۔۔۔۔آپ کے ہاں ایک مختص آتا ہے ۔۔۔۔۔ جو کا فربھی ہے مشرک بھی ۔۔۔۔۔۔۔ اور دست مبارک میں شرکت کرتا ہے ۔۔۔۔۔اور دست مبارک پر بیعت کر کے اس حالت میں واپس ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ کہ عالم بھی ہے۔۔۔۔۔۔ عارف بھی ہے۔۔۔۔۔ کامل بھی ہے۔۔۔۔۔۔ زام بھی ہے۔۔۔۔۔ واپس ہوتا ہے۔۔۔۔ کہ عالم بھی ہے۔۔۔۔۔۔ ایک وم دل ہے۔۔۔۔۔ کامل بھی ہے۔۔۔۔۔ زام بھی ہے۔۔۔۔۔ واپس ہوتا ہے۔۔۔۔ کہ عالم بھی ہے۔۔۔۔۔۔ ایک وم دل ہے۔۔۔۔۔ کامل بھی ہے۔۔۔۔۔ واپس عابد بھی ہے اور شقی بھی ہے۔۔۔۔۔ ایک وم دل کے اندرانقلاب پیدا ہوگیا۔۔۔ (خطبات عیم الاسلام)

#### اختساب

کیا کھویا کیا پایا؟ کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان؟ اس کے پر کھنے کی کسوٹی احتساب کا عمل ہے....جیا ہے وہ انفرادی سطح پر ہویا اجتماعی سٹیج پر....

وقت کے متعلق احسانی مل ہے گزرنے کے بعدول میں اگرزندگی کی پھاہمیت ہوتو شب وروز ضائع ہونے والے اوقات پرایک حسرت پیدا ہوتی ہے اور حسرت کے داغ اکثر نشان منزل ہوتے ہیں ہوں کہ اس ہے آئندہ وقت کوضیاع سے بچانے کے لیے ملی جذبہ بیدار ہوجاتا ہے یہ جو بات کہی جاتی ہے اور اپنی جگہ درست بھی ہے کہ ماضی پرحسرت اور مافات پر ندامت سے الی کا جذبہ اور ملی ولولہ بیدا کرتی ہے تو یہ احساس ضیاع وقت کے مافات کی جذبہ زمرے میں بیدا کرتی ہے تو یہ احساس ضیاع وقت کے زمرے میں بیدا کرتی ہے تو یہ احساس ضیاع وقت کے اور میں بیدا کرتا مقصود ہوتا ہے ۔۔۔۔ (متاع وقت اور کاروان)

دانشمندی کا کام

آ خرت کے بارے میں سے مطور پرلوگوں نے یہ تصور با ندھ رکھا ہے کہ سے آخرت کوئی الگ عالم ہے۔ سے فاط ہے بلکہ ہاری آ خرت میں پہنچو کے سے فاط ہے بلکہ ہماری آ خرت ای دنیا میں چھپی ہوئی ہے۔ اسے نکالنا ہمارا کام ہے۔ بی کھانے پینے کے اور سونے جاگنے کے افعال سے انہی میں آخرت چھپی ہوئی ہے۔ ان کے ذریعے سے اپنی آخرت نکالود نیا میں رہ کراس میں سے آخرت نکال لینا وانشمند کا کام ہے۔ (خطبات کیم الاسلام)

ایمان میں زیادتی اوراس کےاسباب

جب کلمہ کا نقاضا تقویٰ آجاتا ہے تو ۔۔۔۔جن تعالیٰ مؤمن متق کے دل میں سکینہ مخل پیدا فرماد ہے جیں تا کہ ۔۔۔۔۔اس ایمان میں جواس وقت موجود ہے زیادتی ہوجاوے ۔۔۔۔معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اس کا طریقہ اس کے اسباب وسائل و ذرائع دوام طاعت اور کثرت ذکر ہے۔ (خطبات سے الامت)

### تقذبر كالمقصود

کیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہے نکلنا نہیں پڑا؟ پھر دیکھو کہ بغیر مطعم بن عدی کی امان لیے ہوئے ..... جو کا فریخے ..... آپ مکہ واپس نہیں آئے ....

پس پاکیزہ ہے وہ ذات! جس نے سارے امور کو اسباب ہے متعلق کیا ہے تا کہ عارف کوضرورت کے وقت سبب اختیار کرنے کے لیے جھکنا پڑے ۔۔۔۔( بجانس جوزیہ )

# الله كراسة كي شهادت

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله عنه کی خلافت پر بیعت کی پھراس کے بعد آپ نے رومیوں سے جہاد کے لئے جیوش کو بھیجنا شروع کیا....حضرت سلمہ بن ہشام بھی اس نشکر میں شامل ہوگئے جواعلاء کلمیۃ اللہ کے لئے ملک شام کی جانب رواں دواں تھا....

کے حضرت سلمہ بن ہشام ملک شام کی طرف مجاہد بن کر نکلے... شہادت ان کامقعود تھا... کئی مواقع پررومیوں سے لڑے جب' مرج انظفر'' کے مقام پرلڑائی ہوئی تو سلمہ بڑی شدت سے لڑے اور شہید ہوکراللہ سے کئے ہوئے دعد ہے کوسچا کردکھا یا...

التحری ماہ بحرم میں شہید ہوئے اور رسول اللہ ملک شام کے ایک جرنیل ملک شام کی نمنا کے میں شہید ہوئے اور رسول اللہ ملک شام کی نمنا کے میں آسودہ خاک ہوئے .... جس نے اپنے خون سے وہاں کی زمین کو سیراب کیا.... اللہ تعالیٰ حضرت سلمہ ہے راضی ہوں .... اور ان پراپنے انعامات کی بارش برسائیں اور ہماراحشران کے ساتھ فرمائے .... بیشک وہ براکر یم اور برد بارے .... (رون ستارے)

# صبركاتتكم

صبرواجب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ ہے (اصبروا وصابووا)
جارے نزدیک صبر کی تفصیل ہے وہ صبر جو واجب ہے اگر انسان اس پر صبر نہ کرے تو
گناہ گار ہوگا اور وہ صبر جومتحب ہے وہ واجبات میں واجب ہے محرمات پر صبر کرنا واجب ہے اور کر وہات پر صبر کرنا واجب ہے اور کر وہات پر صبر کرنا واجب ہے اور کر وہات پر صبر کرنا مستحب ہے ۔۔۔۔(اعمال دل)

جب کسی بات کے لیج یا جھوٹ ہو نیکاعلم ہو

ا .... عقلند کوچا ہے کہ جب کوئی ایسی حدیث سنے جو بھی نہیں سنی اور ندول کوگئی ہوتو فوراً اس کی تصدیق و تکذیب کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تکذیب کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تفدیق کردواور ہوسکتا ہے جھوٹی ہوتم تفدیق کربیٹے و بیال کہو کہ مجھے بھی یہ حدیث نہیں پہنچی اور نہ ہی میں اسے جانتا ہوں ....

۲...دمنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورایت پڑھتے اور پھراہل اسلام کیلئے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے...آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل کتاب کی نہ تھد بی کیا کرواور نہ تکذیب ...البتہ یوں کہد یا کہ ہم اللہ تعالی پرایمان رکھتے ہیں ...اوراس پر جو کتاب ہم پرنازل ہوئی ....اور جو ہم سے پہلے نازل ہوئی ....
پہلے لوگوں میں ہے کسی کو یوچھا گیا کہ اگر کسی خص سے بیسوال ہو کہ تو فلاں پنجمبر پرایمان رکھتا ہوں مشکل اورا گرنہیں کہتا ہے اور نام اجنبی ہے جواس نے پہلے بھی نہیں سنا ...اب اگروہ ہاں کہتا ہے قو مشکل اورا گرنہیں کہتا ہوتہ مشکل کے وہ نبی نہ ہو ...اور بیا قرار کر بیٹھے اور ہوسکتا ہے وہ نبی ہواور بیا نکار کر بیٹھے آخروہ کیا کر سے قرمی اس پرایمان رکھتا ہوں ....

""...ابونفر محمد بن سلام سے جب علم کلام کا کوئی مسئلہ بو چھا جاتا تو جواب سے انکار فرما دیے کئی مسئلہ بو چھا جاتا تو جواب سے انکار فرما یا دیے کئی نے عرض کیا کہ اگراس طرح کا کوئی مشکل مسئلہ جمیں در پیش آجائے تو کیا کریں فرما یا یوں کہدو یا کروہم اللّٰہ پرایمان لائے ....اوران تمام امور پرجن کا اللّٰہ تعالیٰ نے ارادہ فرما یا اوراس پرجو یچھ تھے تے ارادہ فرما یا درجو یچھ تے نے ارادہ فرما یا ....(بنان العارفین)

#### قرآن حديث اورفقه

فقه میں مسائل متفرقہ فی القرآن والحدیث کی تبویب کردی گئی ہے .....مثلاً قرآن پاک میں دونوہ کا ذکر ہے .....ای طرح قرآن پاک میں روزہ کا ذکر ہے .....لین ایک جگدا کھانہیں .....تو قرآن پاک میں جومتفرقاً نے .....لین ایک جگدا کھانہیں .....تو قرآن پاک میں جومتفرقاً ذکر ہے .....مثلاً طہارت کے ذکر ہے .....مثلاً طہارت کے مسائل .....جوقرآن پاک میں متفرقاً ذکر متھ وہ ایک جگد" کتاب الطہارت 'کاعنوان قائم کرکے اکٹھا کردیا ۔...ای کوفقہاء نے میں متفرقاً تھا ....ای کوفقہاء نے دی کی بار الصلاق کو کا بیان .... جوقرآن پاک میں متفرقاً تھا ....ای کوفقہاء نے دی کی بار الصلاق کو کا کا موان قائم کرکے اکٹھا کردیا ہے ....

الغرض كتاب الله مثن كے ب ....اور حديث ....اس كى شرح ب اور ان دونوں كى تبويب بيدنقد ب .... (خطبات ميح الامت)

### اصلاح برائے واعظین

مقرراور واعظ اپنی نیت درست کرلے کہ ..... میں اپنی اصلاح .....اور خدمت وین کیلئے وعظ کہدر ہاہوں جاہ وشہرت کیلئے نہ کے .... (مجانس ایرار)
فناکی حقیقت

فنائیت کامطلب ہے ۔۔۔۔۔ ترک اعتراض ۔۔۔۔۔یعنی کسی پراعتراض مت کرو۔۔۔۔۔ تا گوار امر پرصبر کرو۔۔۔۔۔اور صنبط ہے کام لو۔۔۔۔۔اس ترک اعتراض کا آخر مقام یہ ہوگا کہ ہرنا گوار امرکومشیت ایز دی پرمحمول کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔ نا گواری نہیں ہوگی ۔۔۔ جوکام بھی ہوگا اور جس طرح بھی ہوگا ۔۔۔۔۔ اور یہی مقام فنائیت ہے۔۔۔۔(ارشادات عارف)

#### معمولات كاناغه

کہا گرتم دوستوں اوراحباب کی وجہ ہے معمولات کا ناغہ کرو گے ۔۔۔ بتو ایک دن بالکل کورے رہ جاؤگے ....(ارشادات مفتی اعظم)

# حضورصلی الله علیه وسلم کی مثالی از دواجی زندگی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہمں حالت جیش ہیں پانی ہیں پھر برتن رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ سٹی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ رکھتے جہاں ہیں نے منہ لگایا ہوتا.... پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فر ماتے اور میں کوشت والی ہڑی چباتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیس منہ لگاتے جہاں میرامنہ لگا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ہیں منہ لگاتے جہاں میرامنہ لگا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی .... (مسلم)

فائدہ: بیوی نے جس جگہ مندلگایا ہو خاوند کا اس جگہ مندلگا کر پانی پینا...اورجس ہڈی کواس نے چوسا ہو...فاص ہڈی کو چوسنا... یا اس کے برعس بیوی کا خاوند کی طرح کرنا...ای طرح کھانا کھانے کے بعد دونوں کا ایک دوسرے کی انگلیاں چائے لینا... بیتمام با تیں میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو بردھانے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ ہے اجروثواب کا باعث بھی بین بلکہ اگرمیاں صاحب بیوی سے ذراا ہے انداز محبت کو بردھاتے ہوئے جان ہو جھ کریا باعث کی درمیان کہ بین بلکہ اگرمیاں صاحب بیوی سے ذراا ہے انداز محبت کو بردھاتے ہوئے جان ہو جھ کریا نی کہ درابتانا کہ آپ نے اس برتن پر کہاں مندلگایا تھا تا کہ بین بھی اس جگہ مندلگا کریا نی بیون قوان شاءاللہ لطف دوبالا ہوجائے گا اور محبت بردھ جائے گی ....(برسکون گھر)

#### نئى تہذيب كاعجيب فلسفه

شیخ الاسلام مولانا مفتی محرقی عثانی مظلفر مائے ہیں: نی تہذیب کا عجیب فلفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے لئے اور اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے ۔... اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کرسینکڑ وں انسانوں کی ہوسناک نگا ہول کا نشانہ بن کران کی خدمت کرتی ہوتو اس کا نام آزادی اور جدت پہندی ہے .... اگر عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ .... بہن ہما ئیوں کے لئے خانہ داری کا انتظام کر بو یہ یہ یہ دوار ذلت ہے ... ایکن دکانوں پر 'دسیلو گر ل' بن کر اپنی مسکراہ ٹول سے گا ہول کو متوجہ کر سے ... یا دفاتر میں اپنے افسرول کی ناز برداری کر رہی مسکراہ ٹول سے گا ہول کو متوجہ کر سے .... یا دفاتر میں اپنے افسرول کی ناز برداری کر ۔.. یو یہ تو یہ آزادی 'اور' اعز از' ہے اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اَنَّا اِلْهُ وَ اَنِّا وَ اِنْ اِلْهُ وَ اَنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اَنَّا اِلْهُ وَ اَنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اَنْ اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنَّا اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَانْ اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَ اِنْ اِلْهُ وَانْ اِلْهُ وَالْهُ وَالْهُ اِلْهُ وَالْهُ اِلْهُ وَالْهُ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْمُ اِلْهُ وَالْهُ وَالْهُ الْمُ اِلْهُ اِلْهُ وَالْهُ الْمُ اِلْهُ الْمُ اِلْمُ اِلْهُ الْمُ اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ وَالْمُ اِلْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ ا

# وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے

وفت زندگی کا بڑا قیمتی سر مایہ ہے اس لیے اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ منح وشام تک زندگی میں جس قدر مشاغل ہیں ان کے لیے نظام الاوقات مرتب کیا جائے تا کہ ہرکام مناسب وقت برآ سانی ہے ہوجائے....

مديث شريف مين آتا ب:

'' فرصت کوغنیمت جانومصرو فیت سے پہلے''

آج الله پاک نے ہمیں وقت دیا ہے اور ہم لوگ وقت گزار نے کے لیے نفول قسم کی مصروفیات دھویڈ نے پھرتے ہیں کہ وقت کٹ جائے جو سچامسلمان ہوتا ہے وہ نیکی کے کام کر کے اپنے آپ کوتھا تا ہے اور ہر وقت آخرت کے کاموں ہیں مصروف دکھائی دیتا ہے...۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:''میرا جو وقت کھانے پینے میں صرف ہوتا ہے ۔..۔ اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں مطالعہ نہیں کرسکتا....''

ہمارے سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مصروفیات! یسی ہوتی تھیں کہ دہ اے ہر لمحہ ہے اللہ دہ انھاتے ہے کہ جو وقت گزرگیا وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں بل سکتا... اس لیے وہ وقت وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں بل سکتا... اس لیے وہ وقت وہ دوبارہ کسی صورت میں نہیں بل سکتا ہے ہو اس میں ہم میں متاع ہم محصے تھے ... وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کا سرمایہ ہم محصے تھے اور کوئی نہ کوئی نہوئی کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کا مراب میں کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کا مراب کے کہ میں کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کی کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کا ممل کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کا مراب کے کہ میں کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کے مراب کے کہ کام کی کام کی کے در ہمانہ کا کام کی کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کے در ہمانہ کا کام کی کے در ہمانہ کا کام کی کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے .... (وقت ایک ظیم نمت کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے ... (وقت ایک ظیم نمان کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے ... (وقت ایک ظیم نمان کی کام کی کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے ... (وقت ایک ظیم نمان کے در ہمانہ کا کام کرتے رہتے تھے ... (وقت ایک ظیم نمان کے دو اس کے دو اس کے در ہمانہ کی کام کی کے در ہمانہ کی کا کام کی کے در ہمانہ کی کے در ہمانہ کی کام کی کے در ہمانہ کی کا کام کی کے در ہمانہ کی کے در کی کے در ہمانہ کی کا کام کی کام کی کام کے در ہمانہ کی کے در کی کے در کی کام کے در ہمانہ کے در ہمانہ کی کام کی کے در ہمانہ کی کا کام کی کے در کے در کے در کے در کی کے در ک

وَاتَّقُوا الَّذِي اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعُلَمُونَ۞ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَ بَنِينَ۞ وَجَنَّتٍ وَجَنَّتٍ وَعُيُونَ۞ (سَرَة الشراء الش

ترجمہ: اور ڈرواس ذات ہے کہ مدودی تم کواس سب ہے کہ تم جانتے تھے مددوی تم کو چو یا بوں سے اور بیٹوں سے اور ہاغوں سے اور چشموں ہے ...

نرینداولا دکیلئے اور رزق کی برکت کیلئے اس آیت کوکٹر ت سے پڑھیں...ان شاء اللّٰد کامیا بی ہوگی...

### عقل كاحق اداكرو

مباح طریقہ سے دنیاوی لذتوں کے طلب کرنے والے پر میں نکیرنہیں کرتا کیونکہ ہر فخص ان کورک کردیئے پر قادرنہیں ہو پاتا....البتہ بیدلذتیں اس فخص کے لیے آز مائش ہوجاتی ہیں جوان کا طالب ہو پھر سب کو یا اکثر کوحرام طریقہ سے حاصل کر ہے....ان کے حصول کی کوشش کر ہے لیکن اس کی پروانہ کر سے کہ کیسے حاصل ہو کیں .... پس بہی وہ فقنہ ہے جس میں عقل اپنی خق سے محروم کردی گئی ہے اور صاحب عقل اپنی عقل سے بچھ نفع نہیں اُٹھا مسکا ہے کیونکہ جب بھی اس لذت اور اس کی سز اکووزن کیا جائے گا تو سز اکا پہلا ذرہ رکھتے ہی فنا ہوجانے والی لذت کا پلڑ المکا ہوجائے گا....

ہم نے کتنے ایسے لوگ و کیمے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کور ہے وی تو ان کا دین سلب کرلیا گیا...ایسے وقت بجھ دار فض کو تجب ہوتا ہے کہ کسے انہوں نے اس چیز کور جج دی جس کے ساتھ کچھ دن بھی ندرہ سکے اور ایسی سزا میں جتلا ہو گئے جو ان سے بھی جدانہیں ہوتی .... پس عقل کا حق ندادا کرنے کے متعلق اللہ سے ڈرواور سالک کواس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا قدم کہاں رکھ رہا ہے کیونکہ ''بعض جلد باز ہلاکت کے کنویں میں گر پڑے ہیں' اور تیقظ و بیداری کی نگاہ کھی رکھنی چاہیے کیونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو جس میں اور تیقظ و بیداری کی نگاہ کھی رکھنی چاہیے کیونکہ تم لوگ جنگ کے ایسے میدان میں ہو جس میں بید نہیں کہ تیر کہاں سے آگے گا...

ا بی مدد کرو...اپنے خلاف (اپنے دشمن کی) مدونہ کرنے لگو... (مجانس جوزیہ) اسلام میں اختصار کا نتیجہ

اختصاری الیی مثال ہوگی جیسے شاہی باز اُڑ کرایک بڑھیا کے گھر چلا گیا.... بڑھیا نے اس کو پکڑلیا...اس کی چونچ دیکھی تو بہت بڑی ہے بہت افسوس کیا کہ ہائے یہ کیسے کھا تا ہوگا.... بینچ کیکراس کی چونچ کتر دی .... پنچ دیکھے تو وہ بھی لیے لیے ہے تتے .... کہنے گئی کہ ہائے یہ چاتا کیسے ہوگا پنچ بھی کتر دیئے .... غرض جو چیزیں اس میں کمال کی تھیں وہ سب اُڑادیں .... اسلام میں اگر اختصار کیا جائے گا تو اس باز ہی کی حالت ہوگی وہ اسلام ہی کیارہے گا۔...(امثال عبرت)

### معياري شخصيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصلہ ہے ہے۔۔۔۔۔کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔۔۔۔۔بعد قیامت تک معیاری مختصیتیں آتی رہیں گی ۔۔۔۔۔جو درجہ بدرجہ تن و باطل کا ۔۔۔۔معیار ثابت ہوتی رہیں گی ۔۔۔۔۔اور جو بھی کتاب و سنت کے الفاظ سے نا جائز فائدہ اٹھانے کی سعی کرے ۔۔۔۔۔تو ایسی مختصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں ہے ان کی تاویلات کا پردہ جاک کرکے اصل حقیقت کا چہرہ دکھاتی رہیں گی ۔۔۔۔(خطبات عیم الاسلام)

كاميابي كافطري طريقه

جس کام کے کرنے کا جوطریقہ سے کے ہے۔۔۔۔۔اس سے کام کیا جائے۔۔۔۔ جب ایسا ہوگا تو کوئی وجہ بیس کہ کامیاب نہ ہو۔۔۔۔عادۃ اللہ بہی ہے۔۔۔۔کہ جب سے طریقہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔تو کامیا بی ہوجاتی ہے۔۔۔۔ جب دروازہ سے داخل ہوگا تو گھر نہیں پہنچے گا۔۔۔۔تو اور کہاں پہنچے گا۔۔۔۔

اس قاعدہ میں دنیاوی کاروبار .....اوراخروی کام سب داخل ہوگئے .....جس کام کو کھی کرواس کے کرنے سے پہلے اس کا سیحے علم کے کرواس کے کرنے سے پہلے اس کا سیحے علم حاصل کرواس کے کرنے سے جہلے اس کا سیحے علم حاصل کرنے کا ہوگا .....وہ کام سیحے انجام یاوے کا حاصل کرنے کا ہوگا .....وہ کام جے انجام یاوے کا حاصل کرنے کا ہوگا .....وہ کام جو یا اخروی کام ہو .... (خطبات سے الامت)

## نجات کے تین طریقے

ایک صدیت پاک میں نجات کے تین طریقے ارشاد فرمائے گئے .....اپی زبان کی حفاظت رکھے ....۔ اپنے گھرے بدون ضرورت شدیدہ نہ نکا اس کا گھراس کیلئے وسیح ہونے کامفہوم یہی ہے ....۔ اپنی خطاؤں پر روتار ہے .... صدیت پاک بیہ ہے ....۔ "وعن عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنه لقبت رسول الله صلی الله علیہ و آله وسلم فقلت ماالنجا ة فقال املک علیک لسانک ولیسع

بيتك وابك على خطيئتك "(احمرور ندى) (بالسابرار)

## حضرت شاس بنعثان رضى اللدعنه

غزوہ احدیمیں جب مسلمانوں کی تھوڑی ہی اجتہادی لفزش کی بناء پر جنگ کا پانسہ
تبدیل ہوا...کفار برغم خودنعوذ باللہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوختم کرنے کے لئے ایک بازگی حملہ
آ ور ہوئے تو چند جان نثار صحابہ کی ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے
دھال بنے ہوئے ہے جس طرف ہے بھی تیر و تکوار کا حملہ ہوتا وہ اپنے جسموں پر لے کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ...فاص طور پر حضرت شاس رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو
کر دارا واکیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جس انداز سے اپنی جان جان آ فریں
کے میر دکی وہ رہتی دنیا تک کے جو انوں کے لئے بہت اہم سبق ہے ....

جس وقت غزوہ احدین چاراطراف سے کفار تیروسنان سے حضوصلی اللہ علیہ وسلم پرجملہ آور تھے... آپ سلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی (وائیں... بائیں) نظر قرماتے ... آئیں حضرت شاس ہی نظر آتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کررہے ہیں اور اپنی جان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کررہے ہیں ... جی کہ دہ زخم کھاتے کھاتے عُر حال ہو کے ... جان میں معمولی رمّی باقی رہی ... جضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سے مدید حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی تیارواری رضی اللہ عنہا کے پاس لے جائے سمجہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی تیارواری کرتی رہیں ... جہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی تیارواری کرتی رہیں ... گران کی قربانی اللہ رب العزب کے بال قبول ہو چی تھی ... اس کا انعام ابھی فوری ملنے والا تھا چنانچے مدید میں بغیر بھی کھائے ہے شہادت کے دتیہ یرفائز ہو گئے ....

حضور سلی الله علیه وسلم نے ان کواحد کے شہداء کے ساتھ انبی خون آلود کیڑوں میں دفنایا....

کسی انسان کی خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہوسکتی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم خود

گواہی دیں کہ فلال نے میری خاطر جان دی... حضرت شاس رضی الله عند کے بارے میں
حضور سلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے: ''ماو جدت لشماس شبھا الاالجند ''کہ شاس کے سے انسان کے اورکوئی تشبیہ بیس یا تا....

اور بیحضرت شاس بن عثان رضی الله عنه کا دین کی خاطر بہلا کارنا مدتھا بلکہ اس سے

پہلے نہ صرف وہ غزوہ کر میں اپنی شجاعت کے جو ہر دکھاتے رہے بلکہ اس سے پہلے انہوں ۔ نے ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو کفار ومنافقین کی اذبت کا نشانہ بنالیا کیونکہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تتھے اس وقت مسلمان ہونا بھی بڑی ہمت وجرات کی بات تھی ....

اور آخر میں جنت کی طرف جانے والوں کے قافلہ میں شریک ہوکردائی راحت پا گئے .... رضی اللّٰدعنہ وارضا ہ... (ضرب مومن ) (روشن ستارے ) (ثہدائے اسلام)

صبركي انواع اوراقسام

مبری دونوع بین ...ا...مبربدنی...۲...مب<sup>رنس</sup>ی...

ان میں سے ہرایک کی دودو تھمیں ہیں اے اختیاری ہے اضطراری کے یا کیل جارات امہوکئیں ۔۔۔
اسبدنی اختیاری ۔۔۔ بدنی اضطراری ۔۔۔ است اختیاری ۔۔۔ با مناف مال شاقہ کا کرنا ۔۔۔ بدنی اختیاری ۔۔۔ اعمال شاقہ کا کرنا ۔۔۔۔

بدنی اضطراری ...کسی کے مارنے پرصبر کرنا...

نفسی اختیاری...جس چیز کوشر بعت مستحسن ند سمجھے اس سے اپنفس کور و کنا.... نفسی اضطراری ...اپنفس پرصبر کرنااپ محبوب کے کم ہوئیکی دجہ سے اس طور پر کہا گر ہیمبر نہ کرنا تو جزع فزع اورا پنا گریبان اور چہرہ وغیرہ نوچتا نیکن صبر کرکے کوئی کامنہیں کیا...(اعمال دل)

# مدیہ قبول کرنے کی شرط

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے .... بعض فرماتے ہیں کہ سلطان کا مدید یا تحفہ وغیرہ قبول کرنا جائز ہے .... جب تک کہ اسکے متعلق مال حرام میں سے ہونے کا یقین نہ ہوا وربعض حضرات بالکل منع فرماتے ہیں .... (بہتان العارفین)

### شوكركا علاج

رَبِّ ادُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقِ وَّاخُرِجُنِي مُخُرَجَ صِدُقِ وَّاجَعَلُ لِيَّ مِنْ لَدُنُكَ سُلُطْنًا نَّصِيْرُان (سَرَ)

جس كوشوكرى بيارى مووه اس دعا كوامهم تنبدروز اندپر هے...ان شاءالله تعالى فائده موگا....

امام طاؤس بن كيسان رحمه الله يصحباج بن يوسف كى ملاقات

امام طاؤس بن كيسان كتب بي ايك سال مي مكة المكرّمه مي مقيم تقا... مشهورزمانه امير حجاج بن يوسف حج اواكرنے مكة المكرّمه آيا اور حرم شريف ميں بينه كرا بي كارند كو يہ بيام ديكرمير بيام ديكرمير بيان روانه كيا كه امير المونين حجاج بن يوسف آپ كوطلب كرتے ہيں ....

میں نے اس کی طبی قبول کی اور اسکے پاس آ گیا... ججاج نے میراا کرام کیا اور اپنے قریب بٹھالیا اور ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تا کہ میں اس کا سہارلوں پھراس نے چند مسائل وریافت کئے جس کو جانتا جا ہتا تھا....

اس درمیان ایک حاجی لبیک اللهم لبیک کهتا مواقریب سے گزیراجس کی آواز میں پچھالیا ارتعاش وسوزتھا کہ سننے والول کے دل بھٹے جارہے تھے...

حجاج نے ایج آ دی ہے کہاذراس حاجی کو لے آؤ؟

جب وه آياتو پوچهاتم كون مو؟

حاجی نے کہا...میں ایک مسلمان ہوں...

حجاج نے کہامیر ایم طلب نہیں میں جانتا ہوں کتم مسلمان ہولیکن بیتاؤیم کس ملک ہے ہو؟ حاجی نے کہا... ملک یمن کا باشندہ ہوں ....

حاج نے جب بیساتو یو چھاتمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟

(ملک یمن کالیہ حاکم حجاج بن یوسف کا جھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا جس کو حجاج نے حاکم یمن بنایا تھا) حاکم یمن بنایا تھا)

حاجی نے کہا...وہ تروتازہ...فرب...جسم ...خوش لباس نوجوان آدی ہے...

حجاج نے کہا... میراسوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں ہے میں اس کے عادات واطوار معلوم کرنا جا ہتا ہوں؟

حاجی نے کہا...وہ نہایت ظلم وزیادتی کرنے واا ا... بندؤننس ... اپ خالق کا ناشکرا فتق و فجور کاشید اانسان ہے ... اس کوا بنی رعایا سے کیاتعلق اپناعیش ولطف ہی مقصود ہے .... حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا بیہ تمروه تذکره من کرسخت نا دم ہوا اور اس کا چېره شرم ہے سرخ ہوگیا.... پهرسنجل کرکہاا ہے خص تیری بیجرأت کیونکر ہوئی کہ تومیری موجودگی میں علی الاعلان اس کی برائی

بيان كر \_ ... جب كر تحق كومعلوم ب كدوه ميراعزيز بها ألى ... بنديده فخصيت وباعزت حاكم بهي ب

حاجی نے برجستہ جواب دیا ....وہ آپ کے یہاں اتناباعزت نہیں جیسا کہ میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں ....جبکہ میں اس کے باعزت گھر کا طواف کررہا ہوں اور

اس كى نداير لبيك اللهم لبيك كهدر بابون اورفريض تج اداكرر بابون ....

بيتلخ وتندكلام بن كرجاج خاموش هو كميا اوروه حاجي ججوم ميس داخل هو كميا....

امام طاؤس بن کیمان کہتے ہیں کہ اس کی بیر حوصلہ مندی اور بے خوفی و کھے کر میں نے ول میں کہا کہ بیہ کوئی فیر معمولی انسان ہے اس کا تعارف لینا جا ہے تیزی سے میں اس کے پیچھے گیا .... ویکھا کہ وہ غلاف کعبرتھا ہے اپنا چہرہ اس کولگائے بیکلمات کہ در ہاہے ....

اللهم بك اعوذ وبجنا بك الوذ . . .

ترجمہ:...ا سالند! میں آپ کی بناہ چاہتا ہوں اور آپ کی جناب میں حفاظت بھی ....
اس طرح وہ کچھ دعائیں پڑھ کر حاجیوں کے ہجوم میں نظروں سے غائب ہوگیا... بجھ
کواس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہوسکی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات
ہوگی .... بجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا .... میں اس کے قریب پہنچ
سیاوہ دعا میں مشغول تھا...اس کے ریکلمات میں نے سنے ....

الله! اگر آپ میرے حج اور میرے عمرے اور میری بیت الله حاضری کو قبول نه فرمائیں تو میری زحمت ومشقت کے اجرے مجھ کومحروم ندفر ما...'

يه كهه كروه فخض چر جوم ميں غائب ہو گيا اور ميں ہاتھ ملتاره گيا....(تذكرة الآبعين)

#### غفلت كاعلاج

وَاَهُدِيَكَ اللَّي رَبِّكَ فَتَخُشَّى ٥ (﴿ وَمَوَالْوَارَهَاتِ ١١)

جوسیدهی راه سے بھتک گیا ہو یا برے افعال میں پڑ گیا ہو یا اللہ کی طرف سے غافل ہو گیا ہواس آیت کوروز اندا امرتبہ یانی پردم کرکے اسے پلائے ....

### ناقدرىنعمت

#### بواسير كاعلاج

شاہ اسحاق صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ .....بوے بزرگوں میں سے ہیں....آپ کو بواسیر کا مرض تھا .....ایک فخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں....اگر آپ وتر کی تین رکعات میں .....بورہ افرا جاء ہے سورہ افراض تک ....علی التر تیب تینوں رکعتوں میں پڑھ لیا کریں ..... توان شاءاللہ بواسیر کی شکایت نہ ہوگی ....(ارشادات مقتی اعظم)

#### محبت ... محنت ... عظمت اورمتابعت

حضور صلی الله علیہ وسلم سے محبت .....عظمت اور متابعت ..... تینوں کا ہوتا ضروری ہے ..... ماشق رسول صلی الله علیہ وسلم ہوں ..... مرکز ہوگئ کرے کہ ..... عاشق رسول صلی الله علیہ وسلم ہوں ..... مرکز ہوگئ کرے ۔.... کا طاعت نہ کرے تو وہ محبت ناتمام ہے .... محبت کی علامت بیہ کہ اطاعت کرے .... اطاعت دلیل اور دعویٰ محبت ہے .... جب وعوائے محبت .... کے ساتھ ساتھ دلیل محبت اطاعت بھی ہو .... تو تب کہا جائے گا کہ بے شک بیمبت ہے .... (خطبات عیم الاسلام) امر بالمعروف

امر بالمعروف کا مطلب بیہ ہے ۔۔۔۔۔کہ خیرخوابی کے ساتھ کسی کو بات کہنا ۔۔۔۔۔ورنداگر خیرخوابی نہ ہوتو کبر ہے ۔۔۔۔(ارشادات عار فی)

### مثالى خواتين كى تين صفات

موجوده دور میں ہرانسام خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو....مرد ہویا عورت...اینے کردار پرمطمئن ہے وہ اپنے کردار کومثالی کرداراورایے عمل کومثالی عمل اور اہے آپ کومٹالی مسلمان تصور کرتا ہے ... کیکن کوئی بھی مسلمان اسی وقت بی مٹالی ہوسکتا ہے جب وہ اللہ اوراس کے رسول کی نظر میں بھی مثالی ہوصرف اینے خیال سے یا دو حیار افراد کے کہدد سے سے خودمثالی تصور کرنا بجانبیں ہے جیسے ایک مرتبہ کسی بادشادہ نے ایک حجام کی تعریف کردی کہاس کو بہت عمدہ حجامت بنانی آتی ہے .... جب حجام کی بیوی کو پیتہ جلا کہ بادشاہ نے میرےشو ہر کی حجامت پرتعریف کی ہےتو اس کوکوئی خوشی نہ ہوئی وہ کہنے لگی کہ بات تو جب تھی کہ جب دو جارتجام ال کریہ تعریف کرتے...اس لئے کہ بادشاہ اس فن ہے واقف نہیں اے کیامعلوم کہ تجامت کیسی ہوتی ہے ن کی بار کمی کوتو صاحب فن ہی سمجھ سکتا ہے جیسے سسی مصور نے تصور بنائی کہ جیسے پرندہ ٹبنی پر ہیٹھا ہے اور پھر دیگر مصوروں کو بلوا کر پوچھا کہ میرے فن کی غلطی نکالیں تو کوئی بھی اس کی کمزوری اور غلطی نہ پکڑ سکاسب نے ہی اس کے فن کوسراہالیکن ایک بوڑ ھامصور کہنے لگا کہ اس تضویر میں غلطی یہ ہے کٹہنی جھکی ہوئی نہیں کیونکہ جب برندہ تہنی پر بیٹھتا ہےتو وہ کیچھ جھک جاتی ہے ہیں مثالی مسلمان بھی وہی ہوسکتا ہے جواللہ اوراس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر پوراائرے اس وفت ہم چندان اوصاف کوذکر كرنا جائية بن جومثالي خواتين مين مونا ضروري بين چنانچ فرمان خداوندي ہے.... "أن الذين يرمون المحصنت الغافلات المؤمنت لعنوا في الدنيا والاخرة"

"ان المذين برمون المحصنت الغافلات المؤمنت لعنوا في الدنيا و الاخرة" يعنى وه لوگ دنياو آخرت من ملعون مين جوتهمت لگاتے ميں ايئ عورتوں پرجو پا كباز ميں اور دنيوى بكھيڑوں سے ناواقف ميں اورايمان والياں ميں اس آيت ميں تين صفات كاذكر آيا ہے....

1 .....عورت کا پاکدامن ہونا بیصفت اگر چدمردوں کیلئے بھی ضروری ہے اور عورتوں کیلئے بھی ضروری ہے اور عورتوں کیلئے بھی ضروری ہے اور عورتوں کیلئے ذکر کی اور کیلئے بھی ضروری ہے لیکن فدکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیصفت عورتوں کیلئے ذکر کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوکوئی مسلمان مجھے دو چیزوں کی صانت دیتا ہوں ....

2.....وسری صفت بیان فرمائی که وه (ونیاوی اُموریس) غافل ہوتی ہیں اس ہے

ان لوگوں کی بھی تر دید ہوجاتی ہے جو گورت کیلئے دنیوی امور میں مہارت اور دخل اندازی کو ضروری سیجھتے ہیں گورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنے اور کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور جو خواتین دنیوی دھندوں میں دخل نہیں دیتیں ان کو برا سیجھتے ہیں اور وہ عورتیں بھی غور کریں جو ایٹین دنیوی دھندوں میں دخل نہیں دیتیں ان کو برا سیجھتے ہیں اور وہ عورتیں بھی غور کریں جو ایٹین لئے سیاست .... ملازمت وغیرہ کو ضروری بچھتی ہیں پس اس آ بت سے بیا ہم ہوتا ہے کہ عورت کا دنیوی امورسے عافل ہونا انہمی بات ہے اور عنداللہ پندیدہ صفت ہے ....

3.....تیسری صفت ایمان کی ہے ....ایمان تو نیکوں کی تبولیت کیلئے بنیادی چیز ہے اگرکسی میں ایمان نہیں تو اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں اس لئے سب سے پہلے مسلمان کا اپنے عقا کدکو درست کرنا ضروری ہے چنا نچے عقا کدکی تفصیلات وینی کتابوں میں دیکھ لینی جا نہیں جیسا کہ بہتی زیوروغیرہ کہ خدا نخواستہ اگر عقید ہے میں تھوڑی ہی بھی گڑ برد ہوئی تو نہ نماز کا م آئے گی ندروزہ وجج زکو قاور دیگر عبادات کا م آئیں گی ....خلاصہ یہ کہ مثالی خواتین کیلئے نہ کورہ تینوں صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے .... (پرسکون کمر)

## ا پنانظام الا وقات بنائے

ا- مدرے ہے چھٹی کے بعد بجائے گھو منے کے سید ھے گھر جانا جا ہیے .... ہاں اگر رائے بیس کسی نماز کا وقت ہوجائے اور خدشہ ہو کہ گھر جانے سے جماعت فوت ہوگی تو پہلے جماعت کی نمازمسجد میں اداکریں پھر گھر روانہ ہوجا کیں ....

٢- كمريس بميشه وعارد صق موت واقل مون ....

٣- با آواز بلندسلام كريس...

سم - سامان و كتب إدهم أدهم نه داليس بلكه محفوظ حكمه پر ركيس تا كه جمول ني خراب نه رئيس...

۵-اینے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے دوستوں کے ساتھ عصر کے بعد جاکر نیکی کی دعوت کی تر تبیب بنائمیں ....

۲-نماز مغرب باجماعت اوا کرنے کے بعد عشاء تک یکسوئی اور توجہ سے سبق یاد فرمائیں... ۵-عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں اور جوسبق رہ گیا ہوا ہے کمل کرلیں ....

٨-تعليى معاملات سے فراغت كے بعد كھانا كھائيں....

٩ - مختصر چېل قدى كرين اور جلد سوجا كين ....

• ا- ہوسکے تو تبجد میں اُٹھنے کی کوشش کریں درنہ فجر باجماعت ضرورا دا کریں ....

اا – مدرے روانہ ہونے ہے بل تیاری اچھی طرح کرلیں.... کتابیں اور دیگر سامان مجھی مجھے طور پر دیکھے لیں...

١٢ - مدرے روانہ ہوتے وقت والدین کوسلام کرے اور ذعا کیں لے کرجا کیں...

۱۳ - چھٹی والے دن بچھلے اسباق دہرائیں اور گھریلومعاملات پر بھی توجہ دیں ....

ہمارا ایک ایک منٹ ہیرے موتی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے... ہمیں اس کی قدر کرنی جاہیے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی جاہیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہروقت حصول علم ... مل اور اس کے دوسروں تک پہنچانے میں مشغول رہیں... (وقت ایک عظیم نعت )

حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كي تصبحتيں

حضرت نمران بن تحمر ابوالحسن رحمدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله عندلگر میں چلے جارہ بہتے فرمانے گئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جواپ کپڑوں کوتو خوب اجلا اور سفید کررہ بیل میکن اپنے دین کومیلا کررہ بیل مینی دین کا نقصان کر کے دنیا اور فلا ہری شان و شوکت حاصل کر ہے ہیں ۔ فور سے سنو! بہت سے لوگ دیکھنے میں تو اپنے نفس کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بعزتی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے نفس کی بعزتی کرنے والے ہوتے ہیں ایک و نور سے سے ختم کرو۔۔۔اگرتم میں سے کوئی اسے گناہ کو کوئی اسے گناہ کو کہتے ہیں گا کہ ایکن کا فلا مجرجا ہے اور پھروہ ایک نیکی کوئی اسے گئاہ کر لے جس سے زمین آسمان کے درمیان کا خلا مجرجا ہے اور پھروہ ایک نیکی کر لیا ہوں کوئی اسے گئاہ کر ایکن الکنز ۱۲۳۲۸ کی ۔۔۔۔(عند ابن اسمانی کذائی الکنز ۱۲۳۲۸ کے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے مالی موس کے درمیان کے مثل ج نیا جسی ہے جو ہردان نہ معلوم حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے مالی موس کے درمیان کے مثل ج نیا جسی ہے جو ہردان نہ معلوم کتنی مرتبادھرادھر پلامتار ہتا ہے۔۔۔۔(اس لئے آدئی مشورہ کے تابع ہو کر سطے ) (حیاۃ العمار بیا ہوں)

## قريب بشرك ايك نئ تعبير

حكيم الامت رحمه الله كاابتمام تقويل

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ الله ٹرین کا جب میل ہوتا تھا .....تو دوسری ٹرین کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ .....کہیں کسی ڈبے میں ....کسی بے پردہ عورت پرنظر نہ پڑجائے .....اللہ اکبر کیا تقویٰ تھا ...

حضرت علی رضی الله عند جیسے پاکیزہ قلب کیلئے ..... جب تھم صادر فرمایا گیا کہ .....
اے علی رضی الله عندا جا تک نظر کے بعد دوسری نظر پھرنہ کرنا ..... کیونکہ پہلی تو اچا تک ہونے ہے معاف ہے گر دوسری ..... جو قصد وارادہ سے ہوگی وہ حرام ہے ..... آج کل وہ لوگ اس روایت سے سبق حاصل کریں ..... جو کہتے ہیں کہ جارا ول صاف اور پاک ہے ..... ہم بری نیت سے نہیں و کہتے ہیں .... ہو حضرت علی رضی الله عنہ سے زیادہ اپنے کو مقدس جھنے کا در پردہ دعویٰ ہے یا پھر جہل مرکب اور نفس کے دام میں ہیں .... (بالس ابرار)

كام كى ابتداء

جب بھی کوئی نیک کام کرو سیکوئی عبادت کرو سیاحادیث پر هو سینو پہلے ای طرح قلب کی طہارت حاصل کرو سیکہ یا اللہ! ہمارے اندرجتنی کثافتیں ہیں سیمارے خیل میں سیم سب کی صفائی میں سیم سب کی صفائی میں سیم سب کی صفائی چیں سیم سب کی صفائی چیائے ہیں۔۔۔۔۔ہم سب کی صفائی چیائے ہیں۔۔۔۔۔ہم ارشادات عارفی)

#### شهوت ہے شکست نہ کھاؤ

جس کے نفس نے اس کوحرام لذت کی طرف تھینچااوراس کی طرف رغبت نے اسے نہائج میں غور کرنے سے روک لیا جبکہ اس نے عقل کی یہ پکار بھی تن کہ وہ کہدر ہی ہے کہ

" تیرابراہو! ایسانہ کر کیونکہ پھرتو بلندی ہے محروم کردیا جائے گا... پستی میں گر جائے گا اور تجھ سے کہددیا جائے گا کہ جھے تونے اختیار کرلیا ہے اس میں بڑارہ!

کیکن اس کی خواہش نفسانی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور جو پچھاس سے کہا جار ہاتھا اس کی طرف اس نے توجہ ہیں کی تو وہ ہمیشہ پستی ہی میں گرتار ہے گا....

اوراس کی مثال اس کتے جیسے ہوگی جس کی مثل مشہور ہے کہ ایک کتے نے شیر سے ورخواست کی کہ اے در ندوں کے بادشاہ! میرانام اچھانہیں ہے اس کو بدل کر دوسرانام رکھ دیجئے .... شیر نے کہا تمہارے اندر خیانت کا مرض ہے اس لیے اس کے سواکوئی اور نام بہتر نہ ہوگا .... کتے نے کہا میرا تجربہ کر لیجئے ؟ شیر نے اسے گوشت کا ایک فکڑا دیا اور کہا کہ کل تک اس کو حفاظت سے رکھو جب تک میں تمہارے لیے دوسرانام سوچ رہا ہوں ....

(دوسرے وقت ) جب کتے کو بھوک گئی تو گوشت کی طرف دیکھا اور صبر کر گیالیکن پھر جب خواہش نفس کا غلبہ ہوا تو اس نے سوچا کہ بھلا میرے نام میں کیا خرائی ہے؟
"کلب" تو بہت اچھا نام ہے .... بیسوچا اور گوشت کھا گیا....

یمی مثال بست حوصلہ محفی کی ہے کہ تھ وڑے مرتبہ پر قناعت کر لیتا ہے اور بعد میں حاصل ہونے والے فضائل پر فوری خواہشات کو ترجیح دے دیتا ہے...لبذا جب خواہشات کی آتش بھڑ کے تواللہ سے ڈرواوراس کی فکر کرو کہ کیسے اس کو بجھایا جائے کیونکہ بعض لغزشیں ہلاکت کے کنویں میں گراویتی ہیں ... بعض نشانات منتے نہیں ہیں اور کسی مرتبہ کو چھوڑ دینے والا اس کی حلافی نہیں کریا تا .... ہی فتنہ کے اسباب سے بہت دورر ہو کیونکہ اس کے قریب ہونا آزمائش ہے اور ایسے خص کے حفوظ رہنے کی کوئی تو قع نہیں ہوتی ....

## حضرت عامر بن فهير ه رضي اللدعنه

آپ کا نام عامر...اورکنیت ابوعمرو ہے...والد کا نام فہیر ہے...

آپطفیل بن عبداللہ کے غلام تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھا کے ایک ہیں جمائی اور قبیلہ از دیے ایک بیل جنہوں نے ایک ہیں جنہوں نے ایک ایک میں بی دعوت حق قبول کی ....

غلامانه به بسی کے ساتھ جب اسلام کا اعلان بھی کر دیا تو سخت ہے سخت اذیتوں اور مصیبتوں کا آناتواس ماحول میں بقینی تھا.... چنانچہ آپ سخت اذیبتیں بر داشت کیس....

بلآخر حضرت ابو کرصدیق رضی الله تعالی عند کے دست کرم نے غلامی کی قید سے نجات دال کی ....

آپ ان سر قراء میں سے ایک ہیں جنہیں رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ہے میں بیر معونہ کی سیاح تعلیم پر مامور فرمایا تھا... کی وز کوان کے قبائل نے غداری کی اور اس تمام جماعت کوشہید کردیا۔

اس جماعت میں سے صرف حضرت عمر دبن امیضم کی ذندہ گرفتار ہوئے تو عامر بن طفیل اس جماعت میں کے طرف اشارہ کر کے بوچھا یہ کون ہے .... انہوں نے بتایا بیام مربن فبیر ہیں .... انہوں نے بتایا بیام مربن فبیر ہیں .... اس نے کہا میں نے انہیں فتل ہونے کے بعد دیکھا کہ آسان کی طرف اٹھا لئے گئے ....

آ ب حجم میں جس وقت جبارین ملمی کانیزه پارمواتو آپ کی زبان ہے ہے ساخت لکا ....
"خدا کی شم میں کامیاب ہوگیا" رضی اللہ تعالی عندوارضاه (کاروان جنت)

## منصب وكافيصله

نقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بزدیک ہدیہ وغیرہ قبول کرنے کی دوصور تیں ہیں۔۔۔ ہیں۔۔۔۔ گرما کم کا کثر مال رشوت اور تا جائز ذرائع کا ہے تو اس کاہدیہ یا تحفہ وغیرہ قبول کرتا جائز ہیں۔۔۔ الایہ کہ دہ صراحت کردے کہ حلال مال بھیج رہا ہوں اور اگر اس کا اکثر مال حلال میراث یا تجارت وغیرہ کا ہے۔۔۔ تو پھر قبول کرنے میں مضا کف نہیں جب تک کہ یہ یقین نہ ہوجا ہے کہ یہ بھیجا ہوا مال حرام کا ہے۔۔۔ تو پھر قبول کرنے میں مضا کف نہیں جب تک کہ یہ یقین نہ ہوجا ہے کہ یہ بھیجا ہوا مال حرام ہے یا شہدوالا ہے البتہ افضل یہ ہے کہ نہ بی قبول کرے خواہ کیسا بھی ہو۔۔۔ (بتان العدفین)

# جب تھیلی دریامیں ڈال دی گئی

صبح صبح تشتى ميں شورا تھا كەميى لٹ گىيا.....ميں تباہ ہو گيا...

لوگوں نے کہا ....خیرتو ہے؟ ..... کیابات ہوئی کچھ بتاؤ توسهی ؟...

ممروہ آ دمی بس چلائے جارہاتھا۔۔۔۔ایک ہی رٹ گئی تھی کہ میں اٹ گیا۔۔۔۔کشتی کے سبجی مسافرایک جگہ جمع ہو گئے ۔۔۔۔۔ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیابات ہے؟۔۔۔۔کس کو پچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ کیابات ہے؟۔۔۔۔۔

اس نے بتایا ۔۔۔۔ ہزار اشرفیاں تھیں ۔۔۔۔ ایک ہزار اشرفیاں بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔۔۔۔ جس نے سنا اے افسوس ہوا ۔۔۔۔ کھولوگ ال کرمشورہ کرنے گئے۔۔۔۔ کشتی کے مالک کو بلایا ۔۔۔۔ سازا ماجرا اے کہہ سنایا ۔۔۔۔ اس نے کہا کہ اگر تھیلی کشتی میں ہے۔۔۔۔ تو بتا ہا جائے گا۔۔۔ میں سب مسافروں کی تلاشی لیتا ہوں ۔۔۔۔۔

آ نافاناً پیزسارے شق میں کھیل گئی ..... جہاز میں مرد ..... بوڑھے .... عورتیں اور بیج بھی تھے .... کری گرانی میں تمام مسافروں کی تلاش ہوئی .... گرکسی کے پاس سے مم شدہ میں نافلی ..... اب لوگ اس مخص پر الث پڑے .... طرح طرح کی با تیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے ہوتے میں کویقین ہوگیا کہ پیخص جموٹا تھا .....

جھوٹے پراللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے..... سباہ بیٹھے.... مجمونا شیٹا کرائی جگہ آ جیفا .... جب تک سغرجاری دہا ... مسافرائے پیٹاکارتے رہے .... اصل میں ہوا بیرتھا کہ جب سفر شروع ہوا تو بیرجھوٹا بھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا اس عالم فاصل اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا اور ان کے پاس اٹھنے جیٹھنے ہے اے معلوم ہوگیا کہ ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں ہزار اشرفیاں ہیں .....

اباس فربی کا ہر لحد می گرکھانے گئی کہ کی طرح ہزارا شرفیوں کی تھیلی اڑا ہے .... جب کوئی اور تدبیر ندبن پائی تو اس نے یہ کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے .... تمام سافروں کو علاقتی و بنا پڑی .... تا میں ان عالم کی بھی ہوئی .... لیکن کسی کے پاس سے وہ تھیلی نہ کلی .....

جب دریا کاسفرختم ہوا اور کشتی کنارے لگی .....تمام مسافر اتر مجے تو اس جھوٹے نے علیمی اللہ کے نیک بندے سے یوجھا۔....

کیا آپ نے مجھ ہے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں؟ ..... نہوں نے کہا .... نہیں میں نے جمون نہیں کہا تھا .... میرے پاس واقعی ایک ہزار اشرفیاں تھیں اس نے بوچھا ..... پھروہ تھیلی کہاں گئی؟

انہوں نے جواب دیا. جب تو نے اپن تھیلی کم ہوجانے کا ڈھونگ رچایا تو میں بھوگیا کہ تو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لئے یہ سب کھیل کھیلا ہے ....تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہوجا تا کہ میں چورہوں ....اس لئے میں نے چیکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی ....

جموٹے نے کہا ..... ہزارا شرفیان آپ نے دریا میں ڈال دیں؟

جواب ملا ..... بال .... اس في كها .... تب تو آپ كابر انقصان موا ....

جواب طاست نیکی کابدلہ برائی ہے وسینے والے ظالم دوست! میرے زویک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اس اعتماد کی ہے ۔۔۔۔۔ جو صدیث نبوی کی خدمت کے لئے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے ۔۔۔۔۔ اگر میں خائن مشہور ہوجاؤں تو میری بیان کر دہ صدیثوں پرکون اعتماد کر سےگا۔۔۔۔۔ اس آ ب بیاس سن لیس ۔۔۔۔ یہ بزرگ کون تنے ۔۔۔۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنے جن کی بخاری شریف و نیا بھر میں متند مانی جاتی ہے۔۔۔۔ (یادگار طاقاتیں)

#### أيك مفيدمشوره

جے فرض دالوں کو تو جے کے واسطے جانا ہی جائے۔۔۔۔ دہاں مردوزن کا اختلاط بڑا سخت ہوگیا ہے۔۔۔۔ حنفیہ کے نزدیک تو ایسے اختلاط کے ساتھ نماز ہی نہیں ہوتی۔۔۔۔ ہم لوگ دوسرے آئمہ کے فتو وک کے مطابق جواز کا فتو کی دیتے ہیں۔۔۔۔جس آوی کے ذمہ جے نہیں۔۔۔۔۔ وہ تو بس عمر دہی کرلے۔۔۔۔تو اچھا ہے۔۔۔۔(ارشادات مفتی اعظم)

نبوت كااحسان عظيم

حضورا قدس سلی الله علیه وسلم کے سسوائیں ہاتھ میں الله تعالیٰ کی چیکتی ہوئی کتاب تھی سساور ہائیں ہاتھ میں قلب نبوت تھا سے جس میں اخلاق کی روشی بحری ہوئی سخی سساور ہائیں ہاتھ میں قلب نبوت تھا سے حس میں اخلاق کی روشی بحری ہوئی آتی سے الله کے اندرالو ہیت کا جلال بحرا ہوا تھا سے اگر فقط کتاب الله ساسے آتی سسے پیمبر ندآ نے تو الو ہیت کا جلال مخلوق کو بھسم کردیتا سے بال نہی کہ کوئی اس کو بجھ سے سے سسائی روشنی کو قلب نبوت علی صاحبہ الصلو ق والسلام میں اتارا گیا سے تو نبوت کی عبد بہت کے ساتھ سے جب الو ہیت کا نوراس پر فائز بواتو شوندی روشنی بیدا ہوئی سے جس کو انسان سہہ کیس سے کی

ذکروشغل کسی دنیوی غرض ہے نہ ہونا جا ہیے

 امام شافعی رحمه الله سے مارون الرشید کی ملاقات

امام شافعی نے طلب علم کیلئے ایک طویل سفر کیا ہے جس کامستقل سفر نامہ ان کے بعض المائدہ نے صنبط کیا ہے ۔... اس سفر کے سلسلہ میں بغیراد بھی تشریف لے مجھے تھے .... آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بغداد داخل ہوا تو قدم رکھتے ہی ایک غلام میرے ساتھ ہولیا اور نہا بہت تہذیب ومتانت کے ساتھ مجھ سے یوچھا آپ کا نام کیا ہے؟

میں نے کہا''محر'''نظام نے والد کا نام دریافت کیا تو میں نے کہا''شافعی' غلام سے یہ

سن کر کہا۔۔۔۔۔ ہطلی ہیں۔۔۔ میں نے کہا کہ' ہاں' غلام نے بیسب سوال وجواب ایک ختی پر

لکھ لئے جواس کے آسین میں تھی اوراس کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔۔۔ میں بغداد کی ایک مجد میں جا

کر مخبر گیا اور اس فکر میں تھا کہ غلام نے بیخقیق کیوں کی ۔۔۔ اور اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے

یہاں تک کہ جب آ دھی رات گزرگئی تو مسجد کے درواز سے پرزور سے دستک دی گئی جس سے

سب اہل مجدم غوب ہو گئے ۔۔۔ درواز و کھولا گیا تو پچھلوگ مسجد میں داخل ہو ہے اورا یک ایک

آ دمی کے چبر سے کوغور سے دیکھتے پھر نے گئے ۔۔۔۔ یہاں تک کہ وہ میر سے پاس آ سے میں نے

کہا فکر نہ کروجس کوئم ڈھونڈ تے ہو وہ میں ہوں ۔۔۔ انہوں نے کہا کہ امیر المونین (ہارون

الرشید) نے آپ کو یا دفر مایا ہے ۔۔۔۔ میں فور اہلاکی پس و پیش کے اٹھ کے ساتھ ہولیا۔۔۔۔

میں نے امیر المونین کودیکھا تو سنت کے موافق سلام کیا....امیر المونین نے میر کے طرز سلام کو پہند کیا اور محسوں کیا کہ درباری لوگ جو تکلفات میں سلام کرتے ہیں وہ خطابیں .... سلام مسنون یہی ہے .... مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا تو عم انک من بنی ھاشم (تم بیزعم رکھتے ہوکہ میں بی ہاشم میں ہے) میں نے کہا امیر المونین آپ لفظ زعم استعال نہ کریں کیونکہ بیلفظ قرآن میں جس جگہ آیا ہے سب جگہ زعم باطل کے لئے آیا ہے .... امیر المونین نے اس قول سے رجوع کر کے تزعم کے بجائے تقول کا لفظ استعال کیا... تب میں نے جواب دیا کہ ہاں .... امیر المونین نے میر انسب نامہ یو چھا .... میں نے اپنا پور انسب نامہ ساویا جو حضرت آدم علیہ السلام تک مجھے محفوظ تھا .... امیر المونین نے کہا کہ آئی فصاحت و بلاغت صرف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے .... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے ... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے ... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے ... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف بنی عبد المطلب ہی میں ہوسکتی ہے ... اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صوف کو ساتھ کو صوف کو سے اس کے اس کے اس کو سیالہ کی سیالہ کو سیالہ کی سیالہ کو سیالہ کی سیالہ کو سیالہ کو سیالہ کو سیالہ کو سیالہ کی سیالہ کو سیالہ کو

عبدہ قضا سپر دکر دوں اور اس کے عوض اپنی تمام سلطنت اور ذاتی جائیدادوں کا نصف حصہ آپ کو دوں ... سب پرآپ کا اور میر احکم قرار دہ شرطوں کے مطابق چلے گا اور حکم کا مآخذ قرآن وحدیث اور اجماع امت ہوگا... بیس نے کہا امیر المونین ... اگر آپ بید چاہیں کہ اس مال وضال اور سلطنت و حکومت کے عوض ہیں محکمہ تضا کا صرف اتنا کا م کر دیا کروں کہ میں کہا میں مال وضال اور سلطنت و حکومت کے عوض ہیں محکمہ تضا کا صرف اتنا کا م کر دیا کروں کہ میں تیار نہ کواس کا دروازہ کھول دوں اور شام کو بند کر دوں تو ہیں قیامت تک اس کے لئے بھی تیار نہ ہوں گا... ہارون الرشید بید جواب من کررونے گئے کہ اچھا... آپ ہمارا کچھ ہدیہ قبول فرما ئیں محکمہ المونین نے میرے لئے ایک ہزار درہم کا حکم جاری فرمایا اور میں نے ای مجلس میں اس پر کے المونین نے میرے دیار میں واپس آیا تو وہاں کے حتم و ضدم نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اپنے انعام میں سے پچھ ہمیں بھی انعام دیجئے چونکہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں سے بچھ ہمیں بھی انعام دیجئے چونکہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں سے بچھ ہمیں بھی انعام دیجئے چونکہ بچھ سے سوال کیا گیا تھا تو میری مروت نے اس انعام میں سے تھا تھی کہ محض کے حصہ میں آیا تھا ... (ماخوذار سکور)

# بے فکری کا موٹا یا

بچھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ میں اپ لڑکین میں شہر میرٹھ میں ایک مجد میں بیٹھا ہوا وضو کررہا تھا اور میرے قریب بی ایک اور مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ذرا مونے تھے وہ ان مولوی صاحب سے اکثر مزاح کیا کرتے تھے اس وقت مجھی وہ آئے اور مجھے یو چھنے گئے کہم اس قدرد بلے کیوں ہور ہے ہو .... میں نے ظریفا نہ کہا کہ بھائی صدیت میں آیا ہے: ان اللّٰہ یبغض العجبر المسمین .... اس واسطے میں دبلا ہوں اور مجھ کو خیال نہ رہا کہ یہاں مولوی صاحب مونے بیٹھے ہوئے تھے .... رجب علی ان مولوی صاحب کی طرف منہ کرکے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ سنتے ہیں اس وقت ان مولوی صاحب آپ سنتے ہیں اس وقت جو کھے تنبہ ہوا ہے کہ یہ بھی بیٹھے ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا کہ مطلب بیہ ہے کہ جو کھا کھا کر بے فکری میں مونا ہو کہنے گئے کہ جناب آپ جومطلب جا ہیں بیان کریں باتی حدیث مولوی صاحب بیصا وق آئی گئی ... (امثال عبر ت

## كياآپ كى زوجهآپ كى خادمه ج؟

اسلامی تعلیمات میں حقوق کی بہت اہمیت ہے... آج کل ہمارے معاشرے میں اس کے اندرزیادہ کوتا ہی ہور ہی ہے... ان میں سے ایک کوتا ہی ہور ہی ہور ہی ہے... ان میں سے ایک کوتا ہی ہیوی کے معاطم میں ظلم کرنا ہے... ' ہیو یوں کو باندیوں کی طرح اپنا محکوم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں... اسلئے ذرا بھی خلاف طبیعت بات برداشت نہیں کرتے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل واقعات سے آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی کس قدر دل جو کی اور ناز برداری فرمائی کے شے ...

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو مجھے پہتہ چل جاتا ہے ....حضرت عائشہ سے عرض کی کہ آ ہے کہ کیسے پہتہ چل جاتا ہے؟

توحضور سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب راضی ہوتی ہوتو کہتی ہولا و دب محمد (رب محمد کی قشم) اور جب ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہولا و دب ابر اهیم (رب ابراہیم کی قشم) تو حضرت عائشہ نے اس کوشلیم کیا اور کہنے لگیس کہ اس وقت بھی آپکانا م چھوڑتی ہوں محمر دل میں تو آپ ہی ہے ہوئے ہوتے ہیں ....

واقعها فک کے موقعہ پرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ہے ہو چھا کہا گر میں سے گناہ ہو گیا ہوتو اقرار کرلو....اللہ تعالی معاف کر دیں گے....اس کے بعد وحی آئی حضرت عائشہ کی برات کو کھول کھول کربیان کر دیا اور سورۃ نور کے دورکوع نازل ہوئے تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش ہوئی....حضرت عائشہ کوفر مایا کہ تمہاری برات میں قرآن نازل ہو گیا ہے ....حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی ....انکی والمدہ نے ان سے فرمایا ....اخوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بیادا کرو....انہوں نے عرض کیا میں تو اپنے خالق و مالک کا شکر بیادا کرو....انہوں نے عرض کیا میں تو اپنے خالق و مالک کا شکر بیادا کرقی ہوں کیونکہ تم سب مجھ پرشک کرنے گئے ہے ....

ان واقعات سے معلوم ہوا کہ بیوی بھی شوہر سے ناز میں اگر ناراض ہوجائے تو ایسا جرم نہیں جس کوشو ہر رُر امنائے بلکہ اس کی دل جوئی کرنی جائے ... اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گھریلونا چاقیوں کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان میں سے اکثر صرف میال ہوی کے ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہ کرنے ہے ہوتے ہیں الہٰذاانسان صحیح معنی میں دیندار مثالی شوہر جھی بن سکتا ہے .... جب وہ اپنی رفیقہ حیات کی طرف پیش آنے والے خلاف طبیعت اقوال وافعال سے درگز رکرتا رہے .... اور ہیوی کی دین داری کا تقاضا بھی بہی ہے .... کہ وہ اپنے خاوند کے مزائ کی ہر چیز مثلاً کھانے پینے لیاس گفتگو وغیرہ سب میں رعایت رکھے .... تا کہ مجھے رفیقہ حیات ٹابت ہو .... (پرسکون گھر)

# تحكيم الامت حضرت مولانا تفانوي رحمة الله عليه

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن لکھ رہے تھے ای اثاء میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعلیہ تظریف لائے اور اس تھانوی رحمۃ اللہ تعلیہ نے بڑے اور اس دوران وہ وقت آیا جوتھنیف کا تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اوب سے عرض کیا کہ اس وقت تھنیف کا معمول ہے اگر اجازت ہوتو کھے کام کروں تا کہ ناغہ نہ ہو ۔۔۔۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اندرتشریف لے گئے اور چند کیس کیس ۔۔۔ ول نہیں لگاتو پھرواپس آ مے کیکن بہر حال ناغہ نہ ہونے دیا ۔۔۔ (وقت ایک علیم عند)

# غار کی تین را توں کے دوران بکریاں وہاں لے جانا

حفرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالى عنه بها ہے مروى ہے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم اور حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه بجرت پر روانه ہوئے تو تمن راتم من عار مين رہے اور عامر بن فبير ہ جو حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كا غلام تعاوہ آ ہے كى بكر بيال جهات ہوئے رات كو ان كے باس جاتے عصرے كو دوسر ، جروابول كے ساتھ جرا گا ہوں ميں جاتے اور شام كو ان كے ساتھ وائيس آتے ہوئے ان سے بيچھے بيچے جلتے رہے ۔ ... جب اندھيوا ہوجا تا تو ابنى بكرياں ان كى طرف موڑ لينے اور چروا ہے بيچھے كہ عامر رہے بين فبير ہ ہمارے ساتھ آ رہے ہيں ... (شهدائے اسلام)

## دین کے منکرات سے حفاظت

اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ خبر دیتا ہے ..... کہ بستر پر فلاں بھید نے جوتا رکھ دیایا .....د بوار برنکیر بنادی ..... یا جائے کی بیالی میں مھی گرگئی .... تو ہم سب کوفکر ہوجاتی ہے.... حالانكه جاء ميس كمي تونهيس موئى ....اضافه بى تو موا ..... پيرول يرورم باضافه موا ..... مكر ڈاکٹرے پاس بھامے جارہے ہیں ....معلوم ہوا کہ ہراضافہ اور ہرترتی آپ بہندنہیں کرتے....ای طرح اگرمچھر دانی میں دو... .. تنین مچھڑھس گئے تو بغیر انکو نکا لے چین نہیں ..... نیند بی نہیں آسکتی ..... جب تک انگونکال نہ لیس کے .... حالانکہ بیر مجھر دو ..... تین عد دکتنا خون في ليتے ..... ايك رتى يا ايك ماشه في ليتے .... يجروه بھي آرام سے سوتے آب بھي آرام سے سوتے ....کیکن دو تمن قطرہ خون دینا گوارانہیں...دوستوسو ینے کی بات ہے کہ ہمارے مگھروں میںاگرمنگرات داخل ہوجا ئیں .....خلاف شریعت گھر میں چیزیں داخل ہوتی جارہی ہیں ہمیں کوئی فکرنہیں .... جمارے نے انگریزی بال رکھیں ہمارے مینے جاندار کی تصویریں لا کمیں ....ان کی فکر کیوں نہیں ....گھر میں سانپ بچھوآ جائے .... نو فورا نکالنے کی فکر ہوگی ....ان کے نکالنے والوں کو بلائمیں گے ....اور اللہ تعالیٰ کی تا فرمانیاں ہمارے کھر میں آئمیں .... بوان منکرات کو دور کرنے کیلئے کیا ہم کواتنی بھی فکر ہے .... جتنی گھروں سے مجھروں اور سکھیوں کے نکالنے کی فکر ہوتی ہے ... منکر کے معنی اجنبی کے ہیں .... جب دنیا کی اجنبی چیزوں سے سکون چھن جاتا ہے .... تو دین کے منکرات سے سکون کیسے باقی رہ سکتا ہے .... انگل میں کا نناتھس گیا چین چھن گیا .....اجنبی چیز داخل ہوگئی آئکھ میں ....گر دوغبار آ گیا کھٹک اور در دشروع ہوگیا.... کیکن آگر سرمہ لگالیا اور چین میں اضافہ ہور ہاہے .... کیونکہ سرمہ آنکھ كيليّ اجنبي نهيس آنكھ سے سرمه كومناسبت ہے ....اسى طرح ردحانى بيارياں ہيں ....مثلاً حسد فضب كران اخلاق رؤيله كآتے بى سكون چمن جاتا ہے... (جاس ايرار)

### وقت كااستعال

وقت كوسى نكسى كام ميس لكاؤ ... خواه وه كام دنيا كابو .... يادين كا... (ارشادات مفتى أعظم)

نفس کی سرمستی حجاب ہوتی ہے

گنهگارکواگریین گناه کی حالت میں اللہ سے غفلت نہ ہوتی تب تو وہ دیمن کی ما نند ہوتا گریے کہ غفلت نفس اس حال کے بمجھنے سے حجاب بن جاتی ہے اور اسے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی دُھن ہوتی ہے ور نہ اگر اُسے مخالفت خدا وندی کا تصور ہوتا تو اس نافر مانی کے نتیجے میں دین ہی سے نکل جاتا کیکن اسے تو صرف اپنی خواہش کی تحمیل پیش نظر ہے .... خدا کی مخالفت محض ضمناً اور تبعاً ہوگئی ہے ....

اور عموماً بیرهالت ای وقت پیش آئی ہے جبکہ آومی کسی فتنہ (گناہ) کے قریب پہنچتا ہے اوراہیا کم ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کے قریب پہنچاوراس کا ارتکاب نہ کرے...اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آتش گیر مادہ کے قریب آگ لیے جاتا...

پھریہ بھی ہے کہ اگر تھمند آ دمی اتناہوش کر لیتا کہ خواہش ایک بھے کے لیے بوری کرے گالیکن اس پر ساری عمر حسرت اور ندامت باقی رہے گی تو بھی اس کے قریب نہ جاتا...اگر چہاس کو ساری دنیا کی دولت دے دی جاتی عمر نفس کی سرمستی خیال وہویش کے درمیان عجاب ہو جاتی ہے...

آہ! کتنی معصیتیں ہیں جو ایک لمحہ میں ختم ہو کئیں لیکن ان کے نتائج و آثار باقی رہ محے ....کم ہے کم ان پرندامت کی تخی تو ہمیشہ ہی باقی رہتی ہے....

گناہوں سے نیخ کاسب سے بہتر راستہ یہ کہندال کے اسباب کوچھٹر سے اور ندال کے قریب مارے تر یہ اس کے قریب مارے تر یہ جوالیا اور ان سے نیخ کا خوب استمام کیاوہ ملائتی کے بہت قریب ہے۔ (مہلس جوزیہ)

## حضرت عوف رضى الله عنه كى شهادت

عوف بن حارث نے عرض کیا....

یارسول اللہ پرور د گارکو بندہ کی کیا چیز ہنساتی ہے بعنی خوش کرتی ہے....

آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا وفر مایا... بنده کا بر بهند ہو کر خدا کے وشمن کے خون سے اپنے ہاتھ کور مگ دینا ... عوف نے یہ سنتے ہی زرہ اتا رکر بھینک دی اور مکوار لے کر قبال شروع کیا بیہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی الله عند... (حوالہ بالا) (شہدائے اسلام)

# صبرنه کرنے برآ زمائش

ا ... جلد بازی کرنے ہے صبر کے فضائل سے محروم ہوجاتا ہے لقولہ تعالیٰ علق الانسان من عجل ... انسان کوچا ہے کہ وہ صبر کرے اوراس کے تمرہ کی امیدر کھا گرچہ چھ عرصہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو ... ۲ ... غصہ عبر کے منافی ہے ای وجہ سے حضرت بونس علیہ السلام غصے کی وجہ سے اپنی قوم کوچھوڑ کر چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کوچھل کے پیٹ میں ڈال دیا ... اگر یونس علیہ السلام پھیلی کے پیٹ میں رہے ... یونس علیہ السلام ہے بیٹ میں رہے ... یونس کے منافی ہے حضرت لیقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تا امیدی سے منع کیا جیسا کہ اللہ کا فرمان 'ولا تا یسوا من دوح اللہ'' ہے ... (اعمال دل)

#### ماؤول كااحسان

آجساری امت کے سراہ بخطیم محسنوں کے احسانات کے آگے جھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی محنت و قربانیوں سے یہ دین کی امانت ہم تک پہنچائی ہے ....ان میں مفسرین بھی ہیں محد ثین بھی ہیں ... فقہاء و تعظمین بھی ہیں اور مجاہدین و مبلغین بھی ... انہی کے احسانات کے نتیجہ میں ہم اور آپ اس سرز مین پر مسلمان کہلاتے ہیں اور کلمہ طیبہ "لا الله الا الله محمد دسول الله" پڑھنے والے ہیں ... ان کے تذکرے پڑھ کران کی عظمت شان اور جلالت قدر کا سکہ دل میں بٹھاتے ہیں کیکن بہت کم لوگوں کی نظر اس طرف جاتی ہے کہ یہ جلالت قدر اور عظمت شان جوان برزگوں کو حاصل ہوئی اس میں ان خاموش ماؤں کا کتنا بردا کر دار ہے جس کی گود میں ایک عظم الثان جلیل القدر شخصیت نے پرورش میں ان محسنوں نے انجام دیا ہے اس کا سہرا بکثر ہے ان ماؤں کے نامہ ال میں ہوگا جنہوں نے انبی اولاد کی پرورش کی .... (پر دہنر در کردگی)

#### خوف ہے نجات کا وظیفہ

یغِبَادِ لَا خَوْفَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَ لَا اَنْتُمُ تَنْحُوْ نُوُنَ ۞ (﴿رَةَ الرَّفَ ٢٨) ترجمہ:اے بندے نہیں خوف ہوگا آج کے دن تمہارے ادپراور نہیں تم ممگین ہوگے... اگر کسی کو کسی سے خوف ہویا اس کی کوئی بیشی ہوتو وہ اس آیت کو کثرت سے پڑھے... ان شاءاللّٰہ کا میا بی ہوگی ... (قرآنی ستجاب دُما کیں)

#### مراقبهاصلاح

# نصب العين كي وضاحت

اگرنصب العین اورنظر بیتی اورموجب اطمینان وسلی ہو ..... تو ہراقدام پرکیف اور پرسکون ہوتا ہے .....اور انسان خود مطمئن ہو کر دوسروں کو بھی مطمئن کرسکتا ہے ..... اللہ العین وہی قائم کرلیں .... جو قرن اول کا تھا ..... یعنی قانون الہی کی ترویج ..... افتدار حق کی اشاعت اور اعز از نظام دین ..... تو ہارے ہر وعویٰ میں معنی بھی پیدا ہو جا کیں گے ..... اور ہارا ہر اقدام ذاتی مفاد کی تہمت سے یوک میں معنی بھی پیدا ہو جا کیں گے ..... اور ہارا ہر اقدام ذاتی مفاد کی تہمت سے یاک ہوکر دنیا کے نز دیک قابل قبول بھی ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی قریب سے قریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی قریب سے قریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی قریب سے قریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی قریب سے قریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تا ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تا ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تا ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تا ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تریب تر ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تا ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تا ہو جائے گا .... نیز کا میابی کی منزل بھی تھی السلام )

# حاکم وفت کی اطاعت واجب ہے

فقیدر حمته الله علی فرماتے ہیں کررعایا کے ذمہ حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وومعصیت کا حکم ندر ساور جب معصیت کا حکم دی تواس کی اطاعت جا ترنہیں ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا ہی جا ترنہیں .... ہاں اگروہ لوگوں پڑھم کرتا ہے اور اس سے بہتے کیلئے ایسا کریں تو ٹھیک ہے اور حاکم وقت کی اطاعت کا وجوب قرآن میں فہ کور ہے .... ارشاد ہاری ہے .... اور الله وَ المؤسول وَ الور الله وَ الله مُولِي ال

حضرت ابن عباس رسول الله عليه وسلم كاار شادمبارك نقل كرتے ہيں كه جوخص الله عليه وسلم كاار شادمبارك نقل كرتے ہيں كه جوخص الله عاصت الله عليم كوئك جوخص جماعت الله عليم بالشت كے برابر بھى جدا ہوا اور مركم يا تواس كى بيموت جا ہليت كى موت ہوگى ....

حفرت عبدالله بن عمر کو جب یزید بن معاویه کی خلافت کی خبر پینجی تو فرمایا اگریه خبر معاویه کی خبر پینجی تو فرمایا اگریه خبر ہے تو ہم صبر کریئے .... بعض صحابه کا مقولہ ہے جب حکام رعایا میں عدل کرتے ہیں تو انہیں اجر ملتا ہے اور رعایا کوشکر لازم ہے اور اگر ظلم کرنے لگیس تو انہیں پروبال ہوگا اور عوام کو صبر کرتا جا ہے .... اور اگر وہ ہمیں معصیت کا تھم دیے لگیس تو ان کی فرماں برداری جا کرنہیں ہے ....

اطاعت ادرفر مانبرداری جائز امورمیں ہی ہوتی ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادمبارک ہے کہ مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافر مانی ہوتی ہو....

حضرت ابن عمرٌ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشادمبارک نقل کرتے ہیں کہ مسلمان پرامیر کا تھم سننا اور ماننالا زم ہے بیند ہویا نالپند ہو .... جب تک کہ وہ معصیت کا تھم نہیں ویتا اورمعصیت کا حکم سننے کے لائق ہےنہ ماننے کے ....

حضرت علی روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشکر بھیجا اور ایک شخص کوان کا امیر مقرر فرمایا...ایک دن ناراض ہوکر امیر نے آگ جلائی اور تمام کواس میں داخل ہونے کا حکم دیا بعض حضرات اطاعت امیر کے جذبہ میں اس کیلئے تیار ہوگئے ....اور بعض نے کہا کہ آگ سے بچنے کیلئے تو ہم نے بیسب پچھ کیا ہے لہٰذا ہم اس میں داخل نہیں ہوں گئے .... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ ہوا توارشا دفر مایا کہ اگروہ لوگ داخل ہوجاتے تو بھی بھی آگ سے باہر نہ نکلتے خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی فر مانبر داری منہیں ہیں ہوتی ہے .... (بستان العارفین)

جامع دعائيں جن کےالفاظ کم اور معنی زیادہ ہیں

حضرت البواما مدرضى الله عند فرمات بيل كدا يك مرتبه حضور صلى الله عليه وسلم في بهت زياده وعاما تكى ليكن بميس اس بيس سے يحھ يا وندر با... بهم في عرض كيايا رسول الله! آپ في بهت زياده وعاما نگى ليكن بميس اس بيس سے يحھ يا وندر با... حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كيا بيست زياده وعاما نگا كرو... بيست يحق جائع بهم يدوعاما نگا كرو... بيست يحق جائع بهم يدوعاما نگا كرو... بيست يحق جائع مَدَعاما نگا كرو... الله عليه وسَلَم وَنعُو دُبِكَ مِن صَوْر مَا سَئلَكَ مِنهُ نَبِيتُكَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَليه وسَلَم وَنعُو دُبِكَ مِن شَرِما استَعَادَ مِنهُ نَبِيتُكَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَليه وسَلَم وَنعُو دُبِكَ مِن شَرِما استَعَادَ مِنهُ نَبِيتُكَ مُحَمَّدٌ صَلَى الله عَليه وسَلَم وَنعُو دُبِكَ مِن شَرِما استَعَادَ مِنهُ البَلاغُ وَلا حَولَ صَلَى الله عَليه وسَلَم وَانتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلاغُ وَلا حَولَ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ الله بالله "....

ترجمہ:.. 'اے اللہ! ہم تجھ سے دہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو تجھ سے تیر نے بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اور ان تمام چیزوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیر نے بی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہاہ ورتو ہی وہ ذات ہے جس سے مد مانگی جا تی ہے ۔.. اور (ہمیں مقصود تک) پہنچانا (تیر نے ضل سے ) تیر ہے ہی ذمہ ہے ... برائیوں سے بیخے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت تیری تو فیق سے ہی ملتی ہے ... '(حیاۃ الصحابہ جلد ۳)

ا یک شخص کی خلیفہ ہارون رشید کے درویش بیٹے سے ملاقات

خلیفہ ہارون رشید کا ایک لڑکا تھا وہ زاہدوں اور درویشوں کی صحبت میں بہت رہتا تھا....

ابو عامر بھری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اس نے گھر کے شاہی آ رام کو چھوڑ کر زاہدانہ زندگی بسر کرنا شروع کردی .... میرے گھر کی ایک دیوار منہدم ہوگئ تھی ....
میں اسے بنوانے کے ارادے سے مزدوروں کی تلاش میں نکلا .... دیکھا کہ مزدور کی ہیئت میں ایک خوبصورت جوان لڑکا ہے .... اس کے سامنے ایک زنبیل ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے .... میں نے اس سے کہالڑ کے کچھکام کروگے؟

اس نے جواب دیا...کیوں نہیں میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہوگا...کہاٹھیک ہے لیکن ایک درہم اورایک دانگ لوں گااور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا....

میں نے کہا منظور ہے چلئے .... میں اے لے کرآیا اور کام میں لگا کر چلا گیا جب مغرب کا وقت آیا تو آ کر کیا دیکھتا ہوں کہاس نے دس آ دمیوں کے برابر کام کیا ہے .... میں اسے بجائے ایک درہم اور ایک دانگ کے دو درہم پورے دینے لگا....اس نے کہا اے ابو عام! میں اس کو کیا کروں گا؟

اور لینے سے صاف انکار کر دیا .... دوسرے دن میں پھراس کی تلاش میں بازار گیا .... لوگوں نے کہا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مز دوری کرتا ہے ....

جب ہفتہ کا دن آیا تو اس کی تلاش میں بازار آیا.... دیکھاای حالت میں موجود ہے ....میں نے اس سے سلام کیااور کام کے لئے اس سے کہا....اس نے اس طرح کی شرطیں کیں ....میں سب قبول کر کے اسے لے آیا اور اسے کام پراگا دیا اور دور بیٹھ کرد کھتارہا... کہ بیکس طرح اس قدر جلدی اتنا کام کرلیتا ہے اور میں ایسے موقع پر بیٹھا کہ میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے ندد کھے .... دیکھا کیا ہوہوں کہ اس نے ہاتھ میں گارالیا اور اسے دیوار پر تھو یا اور اس کے بعد پھر خود بخو دایک دوسرے سے ملتے چلے جاتے ہیں ....میں نے اپنے تی میں کہا کہ بیہ خدار سیدہ شخص ہے اور ایسے لوگوں کی اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد ہواکر تی ہے۔...

تیسرے ہفتہ کو پھر میں بازار آیا...معلوم ہوا کہ وہ تین دن ہے ایک ویراند میں بھار بڑا ہے اور موت اس کے قریب ہے میں اس جگہ پہنچاد یکھا کہ وہال تی ووق میدان میں ہے کس و ب بس وہ جوان پڑا ہے میں نے جاکر سلامکیا اور دیکھا تو سر کے نیچا کیک اینٹ کا گڑار کھا ہوا ہے ... میں نے مکر دیکھر سلام کیا تو آئکھ کھولی اور بجھے پہچا تا ... میں نے اس کا سر لے کرانی کو دیش رکھ لیا...

وہ مجھے کہنے لگا میری زنبیل اور تہبندلو... میہ گورکن کو دینا... بیقر آن اور انگشتری جناب امیر المونین ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا... ویکھو میہ خیال رکھنا کہ آسینے ہاتھ ہے امیر المونین کے ہاتھ میں دینا اور میکہنا کہ میمیر ہے پاس تمہاری ایک امانت ہے ... جوایک مسافر مسکین الرکے نے میرد کی ہے ....

اورامیرالمومنین سے بی بھی کہنا کہ دیکھو بیداررہو...اس غفلت اور دھو کہ میں تمہاری موت نہآ جائے... یہی باتیں ہور ہی تھیں کہ طائز روح قفس جسدی سے پرواز کر گیا...

اں وقت میں نے جانا کہ پیفلیفہ کا حکر گوشہ ہے ... میں نے اس کی سب وسیتوں کو پورا کیا... ابو عامر کہیت ہیں کہ اس رات جب میں سویا.... دیکھتا کیا ہوں کہ ایک نور کا قبہ ہے اور اسپرایک نور کا ابر ہے .... ناگاہ ابر پھٹا اور اس میں سے وہ لڑکا بیر کہتا ہوا نکلا....

''ا ہے ابوعامر اخن تعالیٰتم کو جزائے خیردے ...تم نے خوب میری وصیتوں کو پورا کیا'' میں نے یو جھا بیٹاتم پر کیا گزری؟

''کہاا ہے پروردگار ۔۔۔ جیم دکریم کے پاس ہوں اوروہ بھے ہے راضی ہے اور جھے ایس الی نعتیں عطافر مائی ہیں کہ نہ کسی آ کھے نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک گزرا اور حق تعالی نے تئم کھا کرفر مایا کہ جو بندہ دنیا کی نجاستوں سے ایسانکل آ ئے گا جیسا کہ تو نکلا ہے تو اسے ایس ہی نعتیں وں گا جیسے تجھے دی ہیں ۔۔۔ (یادگار ملا تا تمر)

نوح عليهالسلام كاصبر

حضرت نوح عليه السلام نے اپن قوم كوسا رُھے نوسوسال تبليغ كى جس كى وجہ سے چند لوگ ايمان لائے... اتن مدت ميں ان كوايذ ااور نداق بنايا سيا ان كوجنوں جادوگر كمراہ ايسے القابات سے نوازا كيا كہن حضرت نوح عليه السلام نے ان باتوں برصبر كيا رب تعالى كا فرمان 'كنن لم تنته ينوح لتكونن من المعرجومين' (الشعراء) (الالول)

# صرف لغت و مکچ کرتفسیر کرنا جا ئزنہیں

صرف لغت و کی کرقرآن پاک کی تغییر کرنا ...... ہرگز جا ترنہیں ہے ..... جب تک کہ مفسرین سے جو تغییر منقول ہے .....اس کو نداختیار کیا جائے .....اس لیے کتنائی اردو پڑھا ہوا ..... ہوا .... ہوا .... ہوا .... ہوا استاد عالم کے ہوا ..... اگریزی پڑھا ہوا ہوقرآن مجید کا ترجمہ بلااستاد عالم کے پڑھنا جا ترنہیں ..... اگر چہ ترجمہ اردو ہی میں ہو ..... اور کیسی ہی عمدہ اردو پڑھا ہوا ہو .... ادیب کامل اور مولوی کامل کا امتحان و یہ ہوئے ہوئے ہو .... آگر ایسا کرے گا گمراہ ہوجائے گا ..... گا استاد کی بات ہے .... (خطبات سے الامت)

# تحقیر سلم حرام ہے

عاصی سے نفرت حرام الدرمعاصی سے نفرت واجب ہے ۔۔۔۔۔۔دھزت کیم الامت گا
ارشاد ہے کہ ۔۔۔۔۔ کسی بڑے عالم کیلئے بھی جا رَنہیں کہ دہ کسی مسلمان کو تقیر سمجھے۔۔۔۔ خاطب کو
اپنے سے محترم سمجھتے ہوئے مشکرات پر دوک ٹوک کرنا چاہئے ۔۔۔۔ فقاولی عالمگیری میں جزیہ
موجود ہے ۔۔۔۔ کہا گرکسی مسلمان نے مثلاً نماز غلط پڑھی اور امید ہے ۔۔۔۔۔ کہ وہ ہماری بات قبول
کر لے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے ۔۔۔۔ کہ اگر کھی خاتمہ کا پیٹنیں ۔۔۔۔ اس کی مثال ایسی ہے
کہمنرل حسن خاتمہ تک مثلاً سوسٹر ھیاں ہیں ۔۔۔۔ کہا بھی خاتمہ کا پیٹنیں پر ہے ۔۔۔۔۔ کوئی پچاسویں پر ہے ۔۔۔۔۔ کوئی نوے سٹرھی پر جو ہے اس کو پانچویں سٹرھی سے آگے ۔۔۔۔ اکیانو سے سٹرھی پر قدم رکھے ہوئے ہے ۔۔۔۔۔ تو اکیانو سے سٹرھی پر جو ہے اس کو پانچویں سٹرھی والے سے اپنے کو کسے افضل سمجھنا جا کر ہوگا ۔۔۔۔ اگر انوے کوئی والا بخیریت پوری منزل طے کر لے تو کیا ہوگا ۔۔۔۔ اور پانچویں والا بخیریت پوری منزل طے کر لے تو کیا ہوگا ۔۔۔۔ بیس اس مثال سے سیات نہایت واضح ہوگی ۔۔۔۔

اے بیا اسپ تیز رو کہ بماند اے بساخر لنگ بمزل رفت ترجمہ....اے لوگو بیا اوقات تیز رو گھوڑا تھک کر بیٹھ گیا .....اور لنگڑا تا گدھا ..... ہمیشہ چلتے جلتے منزل تک پہنچ گیا ....( کاس ابرار) 1 .....تہاری خوشی تمہارے شوہر کی خوش سے وابستہ ہے ....تم میں سے ہر کوئی دوسرے کی سعادت یا شقاوت کا سبب بن سکتا ہے ....لہذا اپنے اور شوہر کے درمیان کسی مجمی نفرت کی بات سے کئی نفرتیں جنم کیسی ایسا نہ ہو کہ ایک بات سے کئی نفرتیں جنم لیس .... بالآخر معاملہ ہاتھ سے نکل جائے ....

2 ----- اپنی استطاعت کے مطابق شوہر کی بات مانتا... اس کے ساتھ استہزاء و **ندا**ق نہ کرنا... ہے ہودہ باتوں سے بچنا... زیادہ غصے میں نہ آیا کرنا کیونکہ بیطلاق کی جابی ہے .... زیادہ تاراض نہ ہواکرنا کیونکہ اس سے بغض پیدا ہوتا ہے ....

3.....ا پی صحت کا خیال رکھنا اور نقصان دہ کریمیں اور پاؤڈرٹل کر اپنے چہرے کی تروتازگی اوررونق ختم نہ کرنا....

4 .... جس کام کابو جھتہ ہیں اٹھانا ہے اسے بھر بور ہمت وطاقت سے اٹھانا اور بیہ بات ذہن میں رکھنا کہ باہر کے معاملات شوہر کے ذہبے ہیں لیکن گھر کے امور کی صرف تم جواب دہ ہو.... 5 .....اپنے گھر بلو امور میں نظم وضبط پیدا کرو اور کسی کو اپنے رازوں سے آگاہ نہ

6 ... شوہر کے خطوط بغیرا جازت کے نہ کھولووہ جو پچھ ہمیں نیں بتانا جا ہتا...اس کے دریافت کرنے میں اصرار نہ کرو....

7 .... شوہر کے ساتھ تمہارے اختلاف کی جود جہیں ہوسکتی ہیں... ان ہے اپنے آپ کومحفوظ رکھوا درکسی دوسر ہے کواس کے متعلق نہ بتاؤ....

8 ..... بیہ بات انچھی طرح یاد رکھو کہ ہر مہر بان شوہر سے جاہتا ہے کہ میری بیوی اتن مجھدار .... سلیقہ منداور باذوق ہو کہ وہ تمام باتوں کوخود ہی نمٹا لےاور گھر میں پیش آنے والی ہرچھوٹی بڑی بات کاشکوہ شکایت میرے پاس ندلائے .... مجھے بار بار باتیں سنا کر پریشان نه کرے بلکهان با تو ل کواہیے سینہ میں فن رکھے...

9.....اگر میں تمہارے پاس متعدد دفعہ ملنے آؤں گر ہر دفعہ تم سے ملاقات نہ ہوتو مجھے کتناد کھ ہوگا؟لیکن اگر میں آگر تمہیں اپنے کا موں میں مشغول اور فکر مند پاؤں تو مجھے انتہائی زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا کیونکہ میری تمنا اور جا ہت بھی یہی ہے ....

10 ..... میری ان فیسحتول کو پلے باندھ لواور کم از کم ہرم ہین میں ان کا کیک دفعہ ضرور مطالعہ کیا کرو.... اب خیریت اور سلامتی کے ساتھ دخصت ہوجاؤ ... میں تندا کے سپر دکرتا ہوں .... (پرسکون کمر)

عبدالمغنى مقدسى كانظام اوقات

حافظ عبدالمغنی مقدی علیه الرحمة کی سوائح'' تذکر الحفاظ' میں ہے کہ آپ اسماھ میں اس دنیا میں تشریف لائے اور ۲۰۰۰ ھیں سفر آخرت فر مایا....

امام محدث الاسلام ... قتی الدین ابوجم عبد المختی بن عبدالواحد مقدی جماعیلی ثم دشتی صالحی حنبلی رحمة الله علی صاحب التصانیف بزرگ بین .. نقل کتاب ... تصنیف و تالیف .... بیان حدیث اورالله کی عبادت بین بروقت گدر مج تصاورای حالت بین آپ نے داعی اجمل کولیک کہا ....

آپ کے شاگر درشید ضیاء المقدی نے کہا کہ وہ (حافظ عبد المغنی مقدی) اپنا وقت بالکل ضالع نہیں کرتے تھے ... ان کا بی معمول تھا کہ نماز فجر اداکر نے کے بعد قرآن کریم اور بسا اوقات حدیث شریف کا درس دیتے .... پھروضوفر ماتے اور ظهر ہے پچھے پہلے تک تین سورکعات نماز داکر تے .... پھر تھوڑا سوجاتے اور پھر نماز ظهر ادافر ماتے ... اس کے بعد مغرب تک ساعت حدیث اور کتابول کی نقل میں مشغول رہتے اگر روز ہے بوت تو افطار کرتے .... نیم رفاز دور کے قریب الفجر تک نمازیں پڑھا کرتے .... پھر وضو کر کے قریب الفجر تک نمازیں پڑھا کرتے .... پھر وضو کر کے قریب الفجر تک نمازیں پڑھا کرتے .... پھر وضو کر کے قریب الفجر تک نمازیں پڑھا کرتے .... پھر وضو کر کے نماز اداکر تے .... پھر تازہ وضو کر کے قریب الفجر تک نمازیں پڑھا کرتے .... پہلے تھوڑا سا کوخوں رکھنی دیا دو جانف انی تھی ... تالیفات میں چالیس کوخوں رکھنے اور جانف انی تھی ... تالیفات میں چالیس سوجایا کرتے .... بیا تو تیں ... نفائس الفوائی وغیرہ ہیں .... (وقت ایک عظیم نوت) کہا ہوں ہے زائد وجی .... دو تازہ ہیں ... دوت ایک عظیم نوت) کہا ہوں ہے زائد وجی سے دائرہ ہیں ... (وقت ایک عظیم نوت) کہا ہوں ہے زائد وجی سے در یاضت اور جانف خانی تھی ... دوت ایک عظیم نوت) کہا ہوں ہے زائد وجی سے دائرہ ہیں ... (وقت ایک عظیم نوت) کہا ہوں ہے زائد وجی سے دائرہ ہیں ... (وقت ایک عظیم نوت) کے تھوڑ ہے کہ عبد دون کھوڑا کیا کہا کہ کے تعلیم نوت

### وہ جن کاامتحان سخت ہے

آ زمائش لوگوں کے مرتبہ کے اعتبار سے ہوا کرتی ہیں .... چنا نچیتم بہت ہے لوگوں کو دیکھو گے کہ جو کچھ دین و دنیا انہیں مل چکی ہے اس پر راضی اور مطمئن ہیں .... یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو صبر کے مقامات بلند کا ارادہ نہیں کیا یا بید کہ انہیں امتحان اور آ زمائشوں کی تاب ہی نہیں ہے اس لیے ان کے لیے سہولت کی راہ اختیار کی گئی ....

بڑا اور کڑا امتحان تو ہے ہے کہ مہیں ایسی ہمت بلند ہے نواز ا جائے جو تمہارے تن میں ورع کامل .... حسن اسلام اور کمالات علم کے حصول ہے کم پر راضی نہ ہو .... پھر تمہارے ساتھ ایسانفس بھی لگا دیا جائے جو مباحات کی رغبت رکھتا ہوا ور اس کا دعویٰ ہے ہو کہ قباحات کو اختیار کر کے ہی وہ اپنی فکر مجتمع رکھ سکتا ہے اور اپنے مرض ہے شفا پاسکتا ہے .... ایسی صورت میں تمہیں فضائل و کمالات کے حاصل کرنے میں اس علت نفس کی مزاحمت ہے دو چار ہونا پڑے گا اور بید دونوں حالتیں (یعنی ہمت بلند اور نفس کی ہے حالت ) بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں اس لیے کہ دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہیں ....

اس لیے اس مقام پر واجبات کی رعایت ضروری ہے.... نیزینفس کو جائز امور میں اتنی گنجائش نہ دے دی جائے کہ کسی واجب تقویٰ سے تجاوز کر جانے کا اِندیشہ ہو....

اور سے بات اچھی طرح سمجھ لینی جا ہے کہ مباحات کے دروازے کا کھولنا بھی بھی دین میں بے حدنقصان کا سبب بن جا تا ہے اس لیے پانی کو کھو لئے سے پہلے ہی بندخوب مضبوط کرلواور جنگ سے پہلے ہی ورہ پہن لواور جو خلطی کرنے جارہے ہواس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی اس کے نتائج پرغور کرلو اور جس چیز سے نقصان کا اندیشہ ہو۔۔۔اگر چہ یقیں نہ واس سے ختی سے احتر اذکرو۔۔۔ (مجانس جوزیہ)

### حضرت عميررضي اللدعنه كاشوق جنت

عمیر بن جمام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ تھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے.... یکا کیک جب بیکلمات طیبات ان کے کان میں پہنچ تو سنتے ہی بول اٹھے کہ واہ واہ .... میرے اور جنت کے مابین فاصلہ ہی کیارہ گیا ہے گرصرف اتنا کہ بیلوگ مجھ کو قتل کر ڈالیس اور تھجوریں ہاتھ ہے کچھنک دیں اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا اور کڑنا شروع کیا یہاں تک شہید ہوگئے .... رضی اللہ عنہ .... (کاروان جنت) (شہدائے اسلام)

#### طالب کےمعمولات

طالب اینے لیے اتنے ہی معمولات اختیار کرے ....کہ جن پر دوام ہوسکے .... یعنی مسلسل روزانہ آرام واطمینان کے ساتھ ان پڑل کرسکے .... (ارثادات عار فی )

#### ایک وصیت

میں اپنی اولا د اللہ وعیال احباب واصحاب اور تمام مسلمانوں کو وصیت کرتا موں اسکمان زندگی کا ایک ایک لجہ وہ کو ہر تایاب ہے اسبجس کی قیمت دنیا و مافیہانہیں ہو کتی اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اسب اور جنت کی دائی نعمتیں خریدی جاسمتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس بھاری نعمت کو ساس کی تافر مانیوں میں صرف کرنے ہے بچیں سے عمر کی جومہلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں ۔۔۔ (ارثادات عتی اعظم)

## صورت فانی سیرت باقی

دانش مند کا کام یہ ہے کہ ۔۔۔۔۔ وہ صورت کے سنوار نے کے سیجائے سیرت کو سنوار ہے۔۔۔۔۔۔ اور رہ گئی صورت تو وہ چندروزہ بہار ہے سنوار ہے۔۔۔۔۔۔ اور رہ گئی صورت تو وہ چندروزہ بہار ہے ۔۔۔۔۔ بڑھا پا آ جائے ۔۔۔۔۔ یا کوئی فکر لاحق ہوجائے ۔۔۔۔ یا کوئی بیاری لگ جائے ۔۔۔۔۔ یا کوئی ایک ہوجا تا ہے۔۔۔۔۔ تو صورت در حقیقت قابل التفات نہیں ۔۔۔۔ بلکہ اصل چیز سیرت ہے۔۔۔ (خطبات علیم الاسلام)

## شدت تعلق مع اللّه كامطاليه

شدت تعلق مع الله کا مطالبہ یہ ہے۔۔۔۔۔ کہ الله تعالی سے ایما تعلق ہو۔۔۔۔ کہ کی مطابوب سے بھی ایما تعلق نہ ہو ۔۔۔ اور اولا و مال و دولت ۔۔۔ باوشا ہت وغیرہ سے بھی ایما تعلق نہ ہو ۔۔۔ اور اولا و مال و دولت ۔۔۔ باوشا ہت وغیرہ سے بھی ایما تعلق نہ ہو۔۔۔۔ ایمان لانے کے بعد مؤمن سے الله تعالی کا بیمطالبہ ہے۔۔۔۔۔ توالله تعالی کا بیمطالبہ ہے۔۔۔۔۔ توالله تعالی سے بھی ایمان لانے کے بعد مؤمن سے الله تعالی کا بیمطالبہ ہے۔۔۔۔ توالله تعالی سے قطع نظر کرلو تعالی سے قطع نظر کرلو اس کو تفویض کہتے ہیں کہ بس میری اطاعت میں گے رہو۔۔۔۔ اور کیا ملے گا اس سے قطع نظر کرلو اس کو تفویض کہتے ہیں۔۔۔ اس میں بڑی راحت ہے۔۔۔ (خطبات سے الامت)

قابل اعتراض إعمال واليح حكام

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ دین کا کام بھی فاسق فاجر مخص سے بھی لے لیتے ہیں .... حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ تم پرایسے حاکم مقرر فرمائے گاجو تمہیں عذاب دیں گے .... اور الله تعالیٰ ان کوقیامت کے دن دوز خیس عذاب دے گا.... حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے بعد تم پرایسے حکام بھی مقرر ہوئے جن کے مل قابل اعتراض ہوئے .... اور تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن کے حال قابل اعتراض ہوئے .... اور تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن کا آئیوں کے حکم نے ہوگا .... اور تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن کا آئیوں کے حکم نے ہوگا .... اور تمہیں ایسی باتوں کا حکم دیں گے جن کا آئیوں کی اطاعت جائز نہیں ....

حضرت زبیروضی الله عند بن عدی کہتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حجاج کے مظالم کی شکایت کیلئے حاضر ہوئے ...فرمانے لگے صبر کرو کیونکہ جو زمانہ تم دیکھ رہے ہوبعد والازمانیاں ہے جی بدتر ہوگا ۔...میں نے بیات تمہارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے نی ہوئی ہے ...

صحابه كرام رضى التعنهم كي قرآن فهمي

جب صحابہ کرام نے روم پر جملہ کیا ہے تو وہاں کے عیسائیوں نے کہا کہتم بھی اہل کتاب ہواور ہم بھی اہل کتاب ہیں تو ہم میں تم میں ایسازیادہ اختلاف نہیں ہے .... بہتر یہ ہے کہ اول تم مجوں فارس سے لڑو کہ وہ مشرک ہیں .... واقعی ہم تو شایداس سوال کا جواب نہ دے سکتے لیکن صحابہ کرام نے فوراً ارشاد فر مایا کہ ہم کو حکم ہے: قاتلوا الذین یکو کم من الکفار اور تم ان کی نسبت نزدیک ہو.... وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب میں قرآن بیا ہوا تھا تو انہوں نے فر مایا ہمان ارمنی سے کہ تیرے فرش سے خدا کا فرش افضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہاور آج تک چلاآتا ہے نہ دھونا پڑتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے ہاور آج تک چلاآتا ہے نہ دھونا پڑتا ہے نہ کہ جھر بلکہ اور نایا کی کو بھی یاک کر دیتا ہے ....

یہ وہ فرش ہے کہ حضرت بشر حافی '' نے جب سنا کہ ''والار ض فوشنھا .... آ جوتا نکال کر پھینک دیا کہ خدا کے فرش پر جوتا لے کرنہ چلنا چاہیے .... آخرتمام چرند پرند کو حکم ہوگیا کہ جہاں جہاں بشر حافی جائیں وہاں بیٹ نہ گرنے پائے ....(امثال عبرت)

### حج کی سواریاں

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تغییر فتح العزیز میں تغییر کیے حوالہ نے قل فرماتے ہیں کدابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سفر میں پیدل تشریف کے جارہے تھے ایک آ دمی آئیس ملاجوسوار تھا...اس نے آپ سے دریا فت کیا کہ حضور! کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ ج کے لئے جارہا ہوں ....ال صحف نے کہا کہ میں بھی ج کے لئے جارہا ہوں .... بھراس صحف نے کہا کہ آپ نے اثنا بڑا سفر اضعیار کیا اور پیدل سفر فرمار ہے ہیں؟

ولی سواری بھی آپ کے پاس نہیں ....! حالانکہ سفر ج کے باب میں قرآن کریم میں ہے چو ولیلا عکمی النامی حج البینت عن استطاع الئے الئے سبیلا کہ لوگوں پر ج بیت اللہ لازم ہواور ہے کیکن اس محف پر جواستطاعت رکھتا ہواور فقہا لکھتے ہیں کہ آنے جانے کی سواری کانظم ہواور گھر والوں کو استے ونوں کانان ونفقہ دے سکے اتنا طویل سفر ہے اور آپ کے پاس کوئی سواری نہیں و کھتا ہوں ....! حضرت ابراہیم بن اوہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میر ہے پاس الحمد للہ!

بہت ی سواریاں ہیں ...اس نے کہا کہ میں تو کوئی سواری نہیں و کھتا ہوں ...فرمایا کہ کیوں نہیں؟

سنو! میں بتاؤں اپنی سواری؟

میں جب سفر جی کے لئے نگلا ہوں راستہ میں مجھے کوئی مصیبت بیش آتی ہے تو میں صبر کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں .... جب نعمت بیش آتی ہے توشکر کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں .... طبیعت کے خلاف کوئی بات بیش آتی ہے تو تسلیم ورضا کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں .... رنج وغم کی کیفیت ہوتی ہے تو اناللہ کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں ....

نفس وشیطان مزاحمت کرتے ہیں اور طاعت کی طرف طبیعت نہیں چکتی اور مادیت سے طبیعت نہیں ہمتی تو حوقلہ (لاحول و لا قوۃ الا باللہ) کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں.... اگر گناہ ہوجا تا ہے تو استغفار کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں....

جب کسی کی عظمت سامنے آتی ہے تو اللہ اکبر کی سواری پرسوار ہوجا تا ہوں.... جب طبیعت کا میلان کسی اور دھی کی طرف ہوتا ہے تو خدا کی تنزیہ اور سجان اللہ کی

سواري پرسوار ہوجا تا ہول....

غرض ہید کہ مختلف سواریاں میرے پاس ہیں حسب حال اور حسب موقع ہیں ان سوار بوں کو اختیار کرتا ہوں .... عارف تھے .... ول جلے تھے .... صاحب سلسلہ شیخ ہیں .... بہت بڑے فض ہیں .... مشاکن چشتہ ہیں بھی آپ کا نام آتا ہے .... غیر معمولی شخص ہیں .... بادشا ہت چھوڑ کرآپ نے ولایت اختیار کی اس شخص کو بڑاتا کر ہوا... اس نے معذرت کی اور معافی جائی کہ حضرت! معاف فرما کیں .... میچے معنی میں سوار آپ ہی ہیں اس لئے کہ اگر میری سواری کے پیرٹوٹ جا کیں تو میں بالکل نہتا اور بے بس ہوجاؤں گا... مولی نے آپ و وصواریاں عطافر مائی ہیں کہ جن کے لئے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہمیں اتنی اعلی شم کی سواریاں نصیب نہیں ہیں اس لئے کہ ہم ان حقائق سے غافل ہیں ... (نیش ابرار جلد ہم)

### ا کابر کے عجیب حالات

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ کے جس طرح باقی سب حالات نرالے شیخا سی طرح صحت وامراض کا مسئلہ بھی بجیب ہے کہ سرمبارک پرسرد بول بیس بھی گرمی رہتی تھی اور کوئی کپڑا وغیرہ استعال نہیں کر سکتے اور پاؤں اور ٹاگوں بیس گرمیوں بیس گرم کمبل ٹاگوں پر رہتا تھا... بورتوں کو بیعت یا تنقین وغیرہ پر دیے کے پیچھے بٹھا کر اس کے محرم کے واسطے سے کر داتے تھے گرمی بیس ایک دفعہ ایک بے بردہ عورت اپنی درد ناک حالت سنانے کیلئے سامنے ظاہر ہوگئی تو حضرت نے فوراً ٹاگوں والا کمبل چرہ پر ڈال لیا ... وہ پھھ دیر تک بات سناتی رہی حضرت اسلامی کرمی برداشت کرتے رہے ... (حکایات اسلاف)

## بھٹکے ہوئے کی اصلاح کاعمل

فَمَنُ يُودِ اللَّهُ أَنُ يَهُدِيَهُ يَشُوحُ صَدُرَهُ لِلْإِسْلَامِ (سَهَ) ترجمہ: پس جوکوئی کارادہ کرے اللہ ہوایت دینے کا۔ اس کو کھول دیتا ہاں کا سینا سلام کیلئے۔۔۔ جوراہ سے بھٹک گیاوہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔۔۔ (قرآنی ستجاب وعائیں) والد کا بیٹی کے نام نصیحت آموز خط

شیخ الاسلام حضرت مولاناحسین احمد مدنی رحمه الله کے صاحبزاد ہے حضرت مولانا اسعد مدنی رحمہ اللہ نے اپنی پریشان حال بیٹی کے نام درج ذیل خط لکھا تھا جسے ہر خاتون .....عمل کی نیت سے تین بار پڑھ لے توان شاءاللہ کھر جنت بن سکتا ہے ....

عزيزه بني اللهم كودارين من بامرادخوش وخرم ركه آمين

بینی! بیدونیا چندروز ہے اس لئے اس کی کسی خواہش کی خاطر آخرت کی اصلی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنا سخت دھو کہ اور اینے سے دشمنی ہے...تم اب اپنی زندگی کی خود ذمہ دار ہوہم بوڑ جے ہو گئے ہیں کسی کے مال باب ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتے...اس لئے اب ہر بات کے بھلے يُرے كوسوچ سمجھ كركر تا .... دراصل جائے والا تفع ونقصان كا جائے والا اورسب سے برا خیرخواه الله ہے تمہارا خاندانی ورشد دولت و بادشاہت نہیں بلکہ دین داری اور تعلق باللہ ہے .... اس لئے کسی وجہ ہے اگر دولت جاتی رہے تو جانے دینا ..... دنیا کی کوئی عظیم سے عظیم چیز نہ تمہارے لئے قابل فخر ہوسکتی ہے اور نہ ہی کام آسکتی ہے ...تم ایسی جگہ اور خاندان میں جارہی ہو کہ وہاں ہر قریب و بعید تمہارے ہر کام اور ہر حرکت اور ہر چیز کوغورے دیکھے گا اور اگرتم نے كوئى كام يابات اين دادا (حضرت مولاتا سيدسين احدمدنى رحمه الله) كي طريق ك خلاف کی تو انکورسوا کروگی اورخود بھی ذلیل ہوگی ...لباس میں فیشن اورنقل کی بجائے دین داری کالحاظ اورشرم وحیاء کا یاس ضروری ہے بہت سے لوگوں سے تعلقات مناسب نہیں ہیں کم سے کم تعلق اور کم سے کم باتیں بہت ی مصیبتوں سے بچاتی ہیں ... تعلقات میں اپنے بروں کی مرضی کوسامنے رکھو (جس سے اور جتناوہ پسند کریں ...وہی مناسب ہے)...طنے اورآنے والیوں سےخوش اخلاقی خندہ پیثانی اور اکساری سے پیش آنا بمیشدایے آپ کوسب ے کمتر سمجھنا دوسرے کتنے ہی خراب ہوں اپنے سے بہتر سمجھنا اگرسسرال کے بروں کو اپنابردا اوراینا خیرخواہ مجھوگی تو ان شاءالٹہ بھی ذلیل نہ ہوگی...شادی سے پہلے ماں باپ کا درجہ اللہ اوراس کے رسول کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے گرشادی کے بعد شوہر کا درجہ ماں باپ سے برها ہوا ہوتا ہے ... اس کی مرضی کے خلاف چلنا بہت بُری عادت ہے اس کو قریب مت آنے دیا خود کام کرلوخدمت کروسب تمہار سے تاج ہوں گے اور دلوں بیس عزت ہوگی آرام طلی ....کا بلی اور خدمت لینے کی خوگر بنوگی تو لوگوں کی نظروں سے گرجاؤگی ....

محری ہرچیز پرگرانی رکھوکوئی چیز ضائع نہ ہوکس چیز سے بے پرواہی نہ برتو گھراورگھر کی چیز کو برابرصاف سخرااوراپی جگہ پررکھنا .... جو چیز جس جگہ سے اٹھاؤ کام ہوتے ہی اسے اپنی جگہ پررکھنے کا اہتمام کرنا....مصالحوں .... چائے .... اچار وغیرہ سے لو... تو کام ہوتے ہی بند کر کے اس کی جگہ پررکھوکس چیز کو گھلا اور بے جگہ مت چھوڑ نا.... کپڑوں اور دوسری چیز وں کی اپنی جگہ ہونی چاہیے تا کہ جس چیز کی ضرورت ہو... وقت پرمل جائے.... نماز کو ٹھیک وقت پرضیح اوراطمینان سے دل لگا کر پڑھنے کی عادت ڈالو.... ناشکری اور غیبت عورتوں کی بدترین عادت ہے ... اس سے بہنے کی کوشش کرو... فقط والسلام اسعد غفرلہ رات کو جب نمیند نہ آ ہے یا گھبرا جائے تو کہا کہے؟

حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه نے حضور صلی الله علیه وسلم کو بتایا که وہ رات کو پچھڈ راؤنی چیزیں و کیھتے ہیں جن کی وجہ ہے وہ رات کو پچھڈ راؤنی چیزیں و کیھتے ہیں جن کی وجہ ہے وہ رات کو تبجد کی نماز نہیں بڑھ سکتے .... حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید! کیا ہیں تنہیں ایسے کلمات نہ سکھا دول کہ جب تم ان کو تین مرتبہ پڑھ لو گے تو الله تعالیٰ تمہاری بیا تکلیف دور کر دیں گے .... حضرت خالد رضی الله عنه نے کہا یا رسول الله! میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں ضرور سکھا کیں میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اسی لئے تو بتائی ہے .... حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بی کلمات کہا کرو....

"اَعُوُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنُ يَّحُضُووُنِ" "مِي الله كَخصراوراس كى سزات اوراس كے بندول كثر ست اورشياطين كے ميرے پاس آنے سے اس كامل كلمات كى بناہ جا بہتا ہول ... (حيات السحاب جلد)

## اصلاح ظاہر کی اہمیت

کیوں صاحب آگرامام صاحب سنماز کے وقت اپنے جمرے سے محراب مسجد کی طرف اپنے کیڑے اتارے ہوئے آئیں سنتی آئی آنے دیں مے سنتی ہم کونماز پڑھانے عقل میں فتور آگیا سنتی طالانکہ امام صاحب کہدرہ ہیں سن بھائی ہم کونماز پڑھانے دوست مجھے نماز کے مسائل اور سور تمیں یاد ہیں سنمیرا باطن بالکل ٹھیک ہے۔۔۔۔۔مرف ظاہر کی خرابی سے آپ لوگ کیوں گھرا مے ۔۔۔۔۔اور سید ھے سجد سے نکال کرد ماغ کے ڈاکٹریایا گل خانے لے جائیں سے ۔۔۔۔۔اور

کیوں بھائی .....فاہر کی خرابی ہے آپ کو باطن کی خرابی پریفین آسمیا .....اور دین کے معاملہ میں ہماری فاہری وضع قطع .....فاہری صورت .....حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو .....تو بہاں ہماری باطنی خرابی اور ایمان کی خرابی پریفین کیوں نہیں ہوتی ..... ایسے شخص کو دین کے یفین کیوں نہیں ہوتا اور اس کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں ہوتی ..... ایسے شخص کو دین کے ڈاکٹروں ....یعنی اولیاء ومشائخ کرام کے پاس کیوں نہیں لے جائے .... (بجانس ایرار)

#### تلافي ما فات

اگر مجمی بہت ہی ضرورت مشغولیت کی وجہ ہے اپنے مقررہ اوقات ..... میں مقررہ معمولات بورے نہوں .... بین مقررہ معمولات بورے نہوں .... تو جب بھی وقت مل جائے ان کو بورا کرلیا جائے .... بی خیال نہ کیا جائے .... کہ چونکہ وقت پر بید کام نہ ہوسکا تو بس چھوڑ دیا جائے .... طالب وسالک کے لیے بیر بہت ہی نقصان وہ ہوتا ہے .... (ارثادات عارنی)

# دین کی سمجھ

کسی نے حضرت حسن بھری رحمۃ اللّٰدعلیہ سے بوجھا ....سب سے زیادہ نفع دینے والا اوب کون سا ہے ۔...؟ فرمایادین کی مجھ حاصل کرنا ....۔اورد نیا سے برغبتی کرنا ...... کی دین کی ساری فہم ہے ...۔اور بید کہ اللّٰہ کی رضا معلوم کر ہے ...۔اس کی نابیند باتوں سے بیج ...۔۔ قرآن وحد بیث سب کا خلاصہ مہی ہے ...۔کہ دین کی مجھ ل جائے ...۔(ارشادات مفتی اعظم)

#### نظام الاوقات

شب وروز کے اوقات کے لیے ایک نظام عمل متعین کرنے...آ نے والے وقت کے لیے ایک محسوں پروگرام بنانے اور زندگی کے تمام اوقات کے لیے کاموں کی تربیب و تفکیل کے عمل کو نظام الاوقات کہا جا تا ہے.... ہرانسان کے فرم مختلف کاموں اور امور کی اوا یکی ہوتی ہے... ان کاموں ہے عہد برآ ں ہونے کی آسان ... ہمل اور بہترین صورت یہی ہے کہ انسان پہلے سے ایک نظام عمل کو تفکیل وے اور اس پر پابندی ہے عمل پرا ہو... اوقات کا پرنظام بناتے ہوئے کاموں کی تقذیم و تاخیر کی تربیب میں وقت اور کام دونوں کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا کاموں کی تقذیم و تاخیر کی تربیب میں وقت اور کام دونوں کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا جا ہے کہ کو ضاعمل کس وقت زیادہ بہتر طریقہ سے ادا ہوسکتا ہے اور کون ساوقت کس کام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے جو کام زیادہ نشاط ... طبیعت میں تازگی اور ذبین د باغ کی توجہ کا تقاضا کرتا ہواں کی اور نشاط ہو ... مثلاً صبح کے وقت انسان کی تو توں اور صلاحیتوں کی فضا پرتازگی اور وحنائی جھائی تازگی اور نشاط ہو ... مثلاً صبح کے دفت انسان کی تو توں اور صلاحیتوں کی فضا پرتازگی اور وحنائی جھائی ہوتی دعافر مائی ہے۔ انسان کی حوز ہا انتخاب می اللہ علیہ دسلم نے اپنی اُمت کے لیے اوقات صبح میں برکت کی دعافر مائی ہے۔ انسام تر ندی رحمۃ اللہ علیہ دئی اللہ علیہ دار کہ لا منسی فی بہکور ہا

''اے اللہ! میری اُمت کے لیے سی کے اوقات میں برکت عطافر ما…'' حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس منج کے وقت تشریف لے گئے…آ پالیٹی آ رام فر مار ہی تھیں … نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جگاتے ہوئے ارشاد فر مایا:

یا بنیّة قومی اشهدی رزق ربک و لا تکونی من الغافلین فان الله عزوجل یقسم ارزاق النّاس مابین طلوع الفجو الی طلوع الشمس.

"بینی اُنْحے ....اپ رب کرزق کی تشیم کے وقت حاضرر ہے اورغفلت والوں سے نہ بینی اُنٹھ کے رب کے رزق کی تشیم کے وقت حاضر رہے اورغفلت والوں سے نہ بننے کیونکہ اللہ جل شانہ طلوع فیمر اور طلوع صبح کے درمیان لوگوں کا رزق تقسیم کرتا ہے .... ' چونکہ مج کا وقت انسان کا طبعی نشاط کا بابرکت وقت ہوتا ہے اس لیے اس میں تقرر بھی

اليے كام كا بونا جا ہے جواس نوعيت كامتفتفى ہو ... اى طرح شب وروزكى دىكراوقات كے ليے بھی کاموں کے انتخاب میں وقت اور کام دونوں کی کیفیت ... نوعیت اور فطری ماحول اور مزاج كو پیش نظر ركھنا جاہے...زندگی كونظام الاوقات كا يابند بنانے سے جہاں اور بہت سے قوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں ایک بزا فائدہ یہ ہے کہ جب پہلے سے آیک بروگرام طے ہوگا اور آنے والےوقت کے لیےایک نظام عمل مقرر ہوگا تواس وقت کی آ مد برانسان کی توجہ ازخوداس کام کی ادائیکی کی طرف مبذول ہوگی اور یوں تر دواورسو چنے میں ضیاع کا شکار نبیں ہوگا... کہا جا تا ہے وقت ایک ظالم خوزیز کی مانند ہے ... داناوہی ہے جواس کو پکڑ کر قابو میں کر لے کیکن اس کی جوثی بیجھے کے بجائے آ کے کی جانب ہاس لیے اس کو قابوکرنے میں وہی مخص کامیاب ہوسکتا ہے جو پیش بین ہواور آنے والے وقت کے بیجاؤ کے لیے اس نے پیٹکی تدبیر کرر کھی ہو...مولا نامحمہ حسين آزادا بني مشهور كتاب "نيرتك خيال" من "وفت" كعنوان كے تحت لكھتے ہيں: "وفت ایک پیراہن کہن سال کی تصویر ہے ...اس کے بازوؤں میں پر یوں کی طرح پرواز کرنے لکھ ہیں کہ کویا ہوا میں اڑا چلا جاتا ہے... ایک ہاتھ میں شیشہ ساعت ہے کہ جس ہے اہل علم کوایئے گزرنے کا انداز دکھایا جاتا ہے اور ایک ہاتھ میں درانتی ہے کہ لوگوں کی کشت اُمیدیارشتہ عمر کا ٹا جاتا ہے یا ظالم خونریز ہے کہ جو دانا ہے اسے پکڑ کر قابو میں کر لیتے ہیں لیکن اور وں کی چوٹیاں میکھے ہوتی ہیں اس کی چوٹی آ مے رکھی ہے ...اس میں نکتہ یہ ہے کہ جو وقت گزر کیا وہ قابو میں مبين آسكتابان جو پيش بين موده بهلي عن سيروك لين ... " ( نيرنگ خيال ... مغدا )

اس پیش بنی کا تقاضایہ ہے کہ اس کے سبب ہر کام اپنے مقررہ وقت میں پوری وجہی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ور نہ عموم آ ہوتا ہے کہ جب انسان کے ذمہ بہت سے کام ہوں اور ان کے ساتھ کیا جاسکتا ہے ور نہ عمور نہ ہوتو ایک کام کی ادائیگل کے وقت دل دوسرے کاموں ان کے لیے اوقات کا نظام مقرر نہ ہوتو ایک کام کی ادائیگل کے وقت دل دوسرے کاموں میں انکار ہتا ہے اور یوں انسان کی طبیعت ایک انجانی ہی اُنجھن کا شکار ہتی ہے ۔۔۔۔

تاریخ میں جتنی علمی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے عظیم تصنیفی کارنا ہے انجام دیے ہیں ان کی پابندی نظام الاوقات ضرب المثل ہے اور یہی ان کے کارناموں کا بنیادی راز ہے ....(وقت ایک عظیم نعت)

# ا پنافتیتی وفت نفیس علوم میں لگاؤ

طالب علم کے لیے مناسب یہ ہے کہ حفظ و ندا کر ہ کا پور ااہتمام رکھے اس لیے اگر سارا وقت ای میں صرف ہوتو بہتر ہے لیکن بدن ایک سواری ہے اور سواری کو مسلسل چلاتے رہنے میں سفر کے ڈک جانے کا اندیشہ ہے ....

اور چونکہ تو کی تھک جایا کرتے ہیں اس کیے انہیں تجدید نشاط کی ضرورت ہوتی ہے اور چونکہ تو کی تھک جایا کرتے ہیں اس کیے کیکن علوم کو حفظ کرنا زیادہ اہم ہے اس لیے چونکہ لکھتا... مطالعہ کرنا اور تصنیف بھی ضروری ہے لیکن علوم کو حفظ کرنا نوصبح وشام کے اوقات کو دونوں پرتقسیم کرنا ضروری ہے .... پس مناسب ریہ ہے کہ یاد کرنا توصبح وشام کے اوقات میں ہواور باتی اوقات کو لکھنے .... مطالعہ کرنے اور بدن کی راحت اور اس کے حقوق حاصل کرنے ہے درمیان تقسیم کرلیا جائے ....

پھریے کی طرح مناسب نہیں ہے کہ وقت کے ان شرکاء کے درمیان بے انصافی ہو
کیونکہ جب ان میں ہے کوئی ایک اپنے تن سے زیادہ وقت لے لے گاتو دوسرے کاحق مارا
جائے گا اور اس کا غلط اثر ظاہر ہوگا (بیہ تنبیداس وجہ سے کی گئی کہ) نفس غدا کرہ و تکرار سے
گھبرا تا اور لکھنے ... مطالعہ کرنے اور تصنیف کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ بیمشاغل
اس برآسان بھی ہوتے ہیں اور خواہش کے مطابق بھی ....

آ دمی اپنی سواری کو بریار بھی نہ چھوڑے اور اتنا ہو جھ بھی نہ ڈالے جواس کے بس سے باہر ہو...

اورعدل وانصاف ہی ہے مقاصد کاحصول ممکن ہے....

اور جو خص جادہ متنقم ہے ہٹااس کی راہ طویل ہوئی ....

اورجس نے ایک منزل کی مدت میں کئی منزلیں طے کر ڈالیں اندیشہ ہے کہ اس سے وہ مقصد ہی فوت ہوجائے جس کے لیے اس نے مخت کی ہے .... باوجود یکہ انسان کوتح یص و ترغیب کی زیادہ ضروریت ہے کیونکہ مخنت کے مقابلے میں کا بلی اس کوزیادہ دامن گیرہوتی ہے ....

بہرکیف!طلب علم میں اہم علوم کا اہتمام ضروری ہے کیونکہ مثلاً أیده بیث کے طالب علم میں اہم علوم کا اہتمام ضروری ہے کیونکہ مثلاً أیده بیث کے طالب علم میں اُنہ مُعَانَ الْجُمْعَةُ فَلْیَغَتَسِلُ" (جوجمعہ کی نماز میں شرکت کا ارادہ رکھتا ہو اسے مسل کر لینا جا ہیے ) کوبیں سندوں کے ساتھ یا دکیا .... حالا نکہ حدیث تو ایک سندہ ہے بھی اسے

ٹابت ہوہی چکی تھی تواس مشغولیت نے اس آ داب عسل کی معرفت سے غافل کر دیا.... زندگی تھوڑی ہے اور اس سے قیمتی ہے کہ اس کا ایک سانس بھی ضائع کیا جائے.... اور صحیح فیصلوں کی طرف رہنمائی کے لیے عقل ہی کافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے .... (مجانس جوزیہ)

# حضرت خارجه بن زيداني زبيررضي اللدعنه

تام ونسب:...خارجه نام ہے...خزرج کے خاندان اغریے ہیں...نسب نامه بیہ ہے.... خارجه ابن زیدانی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربن تعلیه بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر... رکیس قبیله اور کبار صحابه میں تھے...

اسلام: عقبه میں بیعت کی....

غز وات اور عام حالات: ہجرت کے دفت حضرت ابو بکرصد این نے مدینہ آ کر انہی کے ہاں قیام کیا تھا...اورانہی ہے موا خاۃ ہوئی...

بدر میں شریک تھے اور امیہ بن خلف کوئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا....امیہ کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تاڑلیا تھا.... چنانچہ دوسرے سال جب غزوہ احد واقع ہوا تو اس کوان لوگوں کے قل کی فکر ہوئی ....

شہادت:...جعنرت خارج بہایت بہادری سے لڑے اور دس سے اوپر نیزوں کے زخم کھاکے زمین پر گر گئے ... جعنوان نے ان کوشناخت کرکے ناک ... کان اور دیگر اعضاء کائے اور کہا کہ اب میراکلیج بھنڈ اہوا... میرے باپ کے عض محصلی النّدعلیہ وسلم کے بڑے بڑے بہادر کام آئے ...

ان کے بھیتیج سعد بن رہیج بھی اس معر کہ ہیں داد شجاعت دے کرشہید ہوئے تھے.... چی بھیتیج دونوں ایک قبر میں دفن کئے گئے .... (سیرانسخابہ)

# منكر وملحد كى اصلاح كيليج وظيفه

وَمَنُ يَّهُدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنُ مُّضِلٍ وَ اس الرّاد (س الررية)

ترجمه اورجس كومدايت و الله پسنېيس اس كومگراه كرنے والا....

کوئی شخص خدکی طرف ہے پھر گیا ہواس کو یہ آیت پڑھ کردم کر کے پلا کیں ....

### ابراجيم عليهالسلام كاصبر

ابراہیم علیہ السلام نے ایک موحد کے ہونے کی حیثیت سے صبر کیا پہلے ان کوآگ یل ڈالا گیا آگ میں جانے کے بعد آپ صرف یہ دعا پڑھے ''حسبی اللہ و نعم الو کیل '' پھر بڑھا ہے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا پھراس کوذرج کرنے کا تھم دیا جھزت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی بیٹے کوئٹا یا اور اللہ کے تھم کی تیسل کی ۔۔۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ان کو بچہ جسب چھوٹا تھا تو واوی ذی زرع میں چھوڑ و بیخ کا تھم آیا آپ علیہ السلام نے ان کو بے بروسامانی کی حالت میں چھرٹی میں اس کیے چھوڑ دیا جب یہ جانے لگے تو ان کی ہوی نے کہا ہمیں کس کے دوالے کرکے جارہے ہوفر مایا اللہ کے پھر بیوی خاموش ہوگئیں ۔۔۔ اس کے بعدود شام لوٹے اللہ نے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام دیئے ۔۔۔۔(ایمال دل)

علیہ بعدود شام لوٹے اللہ نے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام دیئے ۔۔۔۔(ایمال دل)

قابل ملامت آومی

حضرت عائشه فرماتی بین که ایک آدی نے رسول الله طلیه وسلم کی خدمت میں کوئی جھڑا پیش کیا اور دوران گفتگو کہنے لگا حسبنا الله و نعم الو کیل ... آپ نے ارشاد فرمایا که الله تعالی محت مارجانے والے بنده کوملامت کرتے ہیں اپنی جمت اور دلیل کی پوری قوت استعال کرو پھر حسبنا الله و نعم الو کیل کہو... (بستان العارفین)

عورت اسنے رب کے زیادہ قریب کب ہوئی ہے جناب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ''عورت پردے کے اندر رہنے کے قابل ہے .... جب وہ باہر تکلتی ہے تو شیطان .... اس کوتا کتا ہے اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب تراس وقت ہوتی ہے جب وہ اینے کھر میں ہوتی ہے .... (مظلوۃ)

### سردرد كاوظيفه

لا يُصَدُّعُونَ عَنُهَا وَلَا يُنُزِفُونَ ٥ (١٥١١١١١١١١١١١١)

ترجمہ جبیں سرمیں دروہوگا اس سے اور نہیں وہ اس میں بہکیں گے .... سر درد کیلئے میدد عا پڑھیں جس کے سرمیں درد ہو وہ اپنے سریر ہاتھ رکھ کر اس د عا کو پڑھ کردم کریں ....( قرآنی ستجاب دُعا کیں )

# حفنرت عبدالله بن مبارک کی اینے شاگر دوں سے آخری ملاقات

استاذ الحد ثین حضرت عبدالله بن مبارک رحمدالله تعالی کے یاس حدیث یاک برا صنے والے ہزاروںطلبا ہوتے تھے ...'ممکیر''جیسےنماز میں آھے تکبیر کہتے ہیں ...ای طرح لوگ ان مصحد بيث ياك آ كفتن كرتے تھے ... ايك مجمع ميں "ان مكبوين" كى تعداد كياره سو تتمى ... مجمع كا اندازه آب خودلگاليس ...ايك مجمع ميں دوانوں كو گنا مميا تو اس مجمع ميں حاليس ہزار دوا تیں تھیں ...ا نے بڑے مجمع میں وہ حدیث یاک کا درس دیا کرتے تھے .... جب ان کے آخری کھات آئے...بستریر لیٹے ہوئے تھے اور کیفیت بدل رہی تھی...اس اثناء میں اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے اٹھا کرنے زمین پرلٹادو...شاگرد جمران تھے کہ اب کیا کریں؟ اس دفت چیس کے فرش نہیں ہوتے تھے ... فقط مٹی ہوتی تھی ... پھر فر مایا مجھے اٹھا وَ اور زمین برلٹا دو ... شأكروول نے تعلم كالعبل كى اور مٹى برلٹا ديا ... انہوں نے ديكھا كدونت كاتنے بڑے شخ اينے رخسار کوز مین پر ملنے ملکے اور بیا کہدرہے تنے کہ اے اللہ! تو عبداللہ کے برجمایے برحم فرما...میرے دوستواجن کی زندگی صدیت یاک کی خدمت میں گزری .... جب وہ این آخری وقت میں الله تعالی کے حضوراس طرح عاجزي كرت تعقق جميل بهي عاجزي وأعساري كرني حياية .... (يا كارملاة تم) نماز جمعه کی تا کید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان حضرت جابرين عبدالله رضى الله عنه فرمات بيل كه جعدك دن حسورصلي الله عليه وسلم نے کھڑے ہوکر بیان فر مایا اور ارشا وفر مایا جوآ دی مدینہ سے ایک میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آجا تا ہاور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا تو اللہ اس کے دل برمبر لگادے کا بھر دوسری مرحبہ میں ارشا وفر مایا جو آ دمی مدینہ ہے دومیل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آ جاتا ہے اور وہ جمعہ یڑھنے نہیں آتا اللہ اس کے ول پر مہر لگا دے گا پھر تیسری مرتبہ میں ارشاد فر مایا جو آ دمی مدینہ ہے تین میل دور رہتا ہے اور جمعہ کا دن آجاتا ہے اور وہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا اللہ اس کے دل يرمېرلگاد كا....(حياة السحابه جلد٣)

#### صحابه ہرتنقیدے بالاتر

سارے صابہ متفن .....عاول اور پاکبازیں .....اور ہماری ہر تنقید ہے بالاتریں اسلامی ہر تنقید ہے بالاتریں برحالت ہے اونے ہیں ..... ہمارا فرض ہوگا کہ ان کوسا منے رکھ کرا ہے ایمان اور ایپان کے مطابق ہوجائے ..... تو ہمارا اور ایبان کے مطابق ہوجائے ..... تو ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال درست ہیں ..... ورنہ غلط ہیں ....اس لئے کہ علم کی روایت بھی انہوں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم ہے کی ہے .... (خطبات تھیم الاسلام)

طریق اطمینان وہبی ہے

متکبرین کی وضع ہے بیچنے کی ضرورت

مخند و ها تکنے ہے منع فر مایا گیا ..... کیونکہ بیمتنگیرین کی نشانی ہے ..... حکمت یہاں کیا ہے .... کہ اگرتم متنگیرین کی صورت کی نقل بھی کرو گے ... تو متنگیرین کی حقیقت بھی تمہارے اندر منتقل ہوجائے گی .... جیسے "صلوا سیمار نیشمونی" میں ہے .... کہ صورت کی نقل کروتو حقیقت کا مکس بھی اترے گا... (بالس ابرار)

### خاوند کی خوشنو دی کا جر

اس کے بعد حضوراقد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساء کی طرف متوجہ ہو کے اورارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور بجھاور جن عورت کی اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتا و کرنا اس کی خوشنو دی کو ڈھونڈ نا اور اس بڑمل کرنا ان سب چیزوں کے تواب کے برابر ہے .... بیجواب سن کراساء رضی اللہ عنہا نہایت خوش ہوئی ہوئی والی س ہوگئیں .... (اسدالغاب) فائد ہ ... عورتوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا برتا و کرنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کی اطاعت وفر ما نبرواری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے گرعورتیں اس سے بہت ہی عافل ہیں ... صحابہ کرائے نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت منافل ہیں ... محابہ کرائے اپنے بادشا ہوں کو سجدہ کرتے ہیں ... آپ اس کے مستی اقدس میں عرض کیا کہ مجمی لوگ اپنے بادشا ہوں کو سجدہ کرتے ہیں ... آپ اس کے مستی میں اللہ کے سواکسی کو سجدہ کرتی ... حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے سواکسی کو سجدہ کا تھم کرتا تو عورتوں کو تھم کرتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کہ اس کے سواکسی ہورہ جنت میں جائیگی ... (یہ سون کھر)

## کشادگی رزق کاعمل

ترجمہ: اور جوکوئی ڈرتا ہے اللہ سے کردیتا ہے اللہ بے کطنے کاراستہ اور رزق دیتا ہے اس کو جہال سے نہیں گمان ہوتا اور جوکوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ برپس وہ کافی ہے اس کو ہے شک اللہ حیثینے والا ہے اپنے اراد ہے کو تحقیق مقرر کیا ہے اللہ نے ہرا یک چیز کو اندازہ سے ۔...
اس دعا کی ایک تبیع پڑھ کرا یک تبیع ''ولا حول ولا قوۃ الا باللہ'' کی پڑھ کررزق کیلئے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کیلئے رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھول دے گا جہال ہے آپ کونشان و گمان بھی نہ ہوگا .... (قرآنی مستجاب دُعا کمیں)

### علامهابن جوزي رحمة الثدعليه

ای گوشے کو جھی ملاحظہ بیجئے کہ ان کے ہاں وقت کی کیا اہمیت بھی .... وقت کو کس طرح بیجاتے .... مہمانوں کی آ مدیا ہے کارو بے مشغلہ افراد کے آ نے کے دقت آ پ کا طریقہ کیار ہا ہے .... اپنی معروف کتاب 'صیدانی طر' کی جلداول اور صفحہ ۲۳۱... ۱۰۲۱ اور جلد دوم کے صفحہ ۱۳۱۸ اور تیسری جلد کے سال ۲۱۱ میں فرماتے ہیں :

"انسان کوچاہیے کہاہیے وقت کی قدرو قیمت کو پہچانے ....ایک لمحہ کوبھی ہے کارضائع نہ کرے بلکہ ہر لحظہ کو ذریعہ تواب بنائے ....البتۃ اس میں اپنی نبیت کوفساد سے بچائے اور ہر قول وممل میں نبیت کوصاف اور خالص رکھے ....''

جيما كه حديث شريف من ارشاد نوى صلى الله عليه وسلم ب:

"نیة المعز من خیو من عمله" (مؤمن کی نیت اس کی سے بہتر ہے)

سلف صالحین اپنے ہر لینظے کی تفاظت کرتے ...فضول گوئی ہے بچاتے چنانچہ شہورتا بھی
حضرت عامر بن عبدقیس جوعابد وزاہد تھے ہے کہ ایجہ سے بات کیجے تو فر مایا" سورج کوروکو"
میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وقت کو بجیب انداز ہے ہر بادکرتے ہیں ....رات اگر
کمی ہوجائے تو فضول گوئی یا بے فائدہ قصے کہانیوں اور ناولوں کو پڑھنے میں وقت صرف
کرتے ہیں اور رات کوتاہ ہوجائے تو رات نیند میں اور دن کوتفر کے گاہوں اور بازاروں میں
ضائع کرتے ہیں .... وقت ضائع کرنے والوں کی مثال ان لوگوں کی ہے جوایک شتی میں
سوار کو گفتگو ہوں اور شتی ان کوانجان مقام کی طرف لے جاری ہوا دریا ہے انجام ہے ب
خبر ہیں .... بہت کم نوگ ایسے ہیں جو وقت کی قدر وقیت اور اپنے دجود کے مقمد کا اور اک
مرح ساتھ بھی عام وقت نائع کرنے والوں کی طرح معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور اس کوزیارت یا خدمت کا نام دے دیتے ہیں اور پاس جینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹھ کر
بے مقصد باتوں میں لگ جاتے ہیں .... درمیان میں غیبت بھی شروع ہوجاتی ہے .... یہ
اور اس کوزیارت یا خدمت کا نام دے دیتے ہیں اور پاس جینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور بیٹھ کر
بے مقصد باتوں میں لگ جاتے ہیں .... درمیان میں غیبت بھی شروع ہوجاتی ہے .... یہ

ہمارے زمانے کے اکثر لوگوں کا طریقہ ہے...خصوصاً عام خوشیوں اورعیدین کے موقعوں پر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں...صرف مبارک باودینے اورسلام عرض کرنے براکتفاء نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ الیں گفتگو بھی چھیٹر دیتے ہیں جس سے وقت بر ہا دہوتا ہے... جب میں نے دیکھا کہ وقت قیمتی ترین سرمایہ ہے...اس کونیکی میں صرف کرنا فرض ہے تواس کوضائع کرنے کوٹا گوار سمجھا اورلوگوں کے مذکورہ طریقے سے پہلوتہی کی بلکہان کے ساتھھ بين بين ربا كيونكهمل انقطاع بهي ممكن نه تقا... يممل ان كاساته دينا بهي غلطي سيه خالي نه تقاتو ملاقاتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر کے وقت بیجانے کی تدبیر کی .... پھراییا کام ڈھونڈ نکالا جوبات چیت کے درمیان بھی چلتارہا تا کہ وقت کم سے کم خرج ہو ...مثلاً بیطریقہ نکالا کہ سی کی آ مدے وفت کاغذ کاٹ کر لکھنے کے لیے درست کرنا اور قلم نزاش کر سچیح کرنا اور وہ کام جو بات چیت کرتے ہوئے بھی انجام دیا جاسکتا ہے کرنے نگا جس کے لیے فکر ... جضور قلب کی ضرورت نہیں ہوتی ... میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر لوگ مقصد زندگی ہی ہے عافل ہیں .... زندگی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ... ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی سے نوازا ہے... کمائی کی انہیں ضرورت نہیں ... وہ اسپنے اوقات کو بازاروں میں آنے جانے میں ضائع کرتے ہیں جس کی وجہ ہے منکرات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اوران میں سے بعض لوگ فضول کھیلوں میں قیمتی وقت کو بے در دی سے ضائع کرتے ہیں یا نضول قصے کہانیوں اور قیمتوں کے اُتار چڑھاؤ کی بے فائدہ بجث میں ضائع کرتے ہیں...اس سے میں نے سیمجھا كهوفت كى قدرو قيمت كى پېچان كى دولت الله تعالى نے ہرايك كوعطانېيى فرمائى .... يمحض الله تعالى كى توفيق ہے... كم بى لوگ اس كوغنيمت يجھتے ہيں... "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوْ حَطَّ عَظِيْهِ "اللّٰدَتْعَالَىٰ ہے دعا ہے كہ اللّٰدِتْعَالَىٰ جميں عمر كے اوقات كى قدرو قيمت پہنچا نے اوراس كغنيمت جاننے كى تو فتق مرحت فرمادے... (وتت ايك عظيم نعت )

موشى عليهالسلام كاصبر

موسی علیہ السلام کوان کی قوم اور فرعون کی قوم نے کتنی ایذ ائیں پہنچا ئیں لیکن آپ علیہ السلام نے ان دونوں قوموں کو دعوت دیتے اور اور انکی با توں پرصبر کرتے ... جتی کہ اللہ تعالیٰ نے انکی ہلا کت کر دی ... (اعمال دل)

# حادثات کسوفی ہیں

س قدریا کیزہ ہے وہ ذات جواہیے بندوں کوان کے وطن سے دورکر کے اور اسباب کے سامنے جھکا کران کا صبر آزماتی ہے اور آزمائش کے زمانہ میں ان کے جو ہر کو ظاہر کرتی ہے ....
وہ دیکھو! حفزت آ دم علیہ السلام کو کہ ابھی ملائکہ انہیں سجدہ کرر ہے تھے اور پچھ ہی مدت کے بعد جنت سے نکالے جارہے ہیں ....

و و دیکھو! حضرت نوح علیہ السلام! پی تو م سے مار کھاتے ہوئے بیہوش ہو ہوجاتے ہیں پھر پچھو! حضرت نوح علیہ السلام! پی قوم سے مار کھاتے ہوئے بیہوش ہور ہے ہیں .... پھر پچھ ہی دنوں بعد شتی میں اپیٹھ کرنجات پار ہے ہیں اور ان کے دشمن ہلاک ہور ہے ہیں .... و و دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جارہے ہیں اور چند کہے بعد سلامتی کے ساتھ نکالے جارہے ہیں ....

وہ دیکھو! حضرت ذبیح اللہ (اساعیل علیہ السلام) کو کہ اللہ کے تھم کے سامنے جھک کر

(خ نے کے لیے ) لٹائے جارہے ہیں پھر بچا لیے جارہے ہیں اور مدح باقی رہ جاتی ہے ....

وہ دیکھو! حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں ختم ہوگئی ہے پھر وصال کے ذریعے واپس بھی آگئی ہے ....وہ دیکھو! حضرت مول کلیم اللہ کریاں جرارہے ہیں پھرتر تی کر کے خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پارہے ہیں ....

اوروہ دیکھو! ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کوکل تک یتیم کہا جارہا تھا... بجیب بجیب علی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹ بلیٹ رہے تھے جو کہی دشمنوں سے جنبیجتے تھے اور کہی فقر کے مکا ید سے ... کیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبل حراء سے بھی زیاوہ ثابت قدم ہیں .... بھرو کھو! فتح مکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حاصل ہور ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حاصل ہور ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حاصل ہور ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد حاصل ہور ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے برے ہیں ...

پھرو کھو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والامہمان آجاتا ہے اور شدت کرب سے بھار رہے ہیں "واسحو باہ!" ہائے تکلیف کی شدت...

، تیں جس نے دنیا کے سمندر میں غور کیااور بیہ معلوم کرلیا کہ موجیس آپس میں کس طرح ملتی ہیں اور زمانہ کے دھکوں پر کیسے صبر کیا جاتا ہے ....وہ کسی بلا ، ومصیبت کے نزول سے تھم اے گانہیں اور کسی دنیوی راحت پرزیادہ سروز بیں ہوگا...(مجانس جوزیہ)

# بے قصور مظلوم کیلئے قر آنی عمل

إِنَّ بَطُشَ وَبِكَ لَشَدِيدُهِ (سَرَة البروجة)

ترجمہ جھیق تیرے رب کی پکڑ بہت بخت ہے...

اگرکسی کاظلم تمہارے اوپر بہت ہورہا ہو...مظلوم اس کےظلم سے عاجز آگیا ہواوروہ بےقصور ہووہ بید عاروزاندا • اوفعہ پڑھ کرآسان پر پھونگیں... (قرآنی متجاب دُعاس)

# جنگ صفین میں شہاوت

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی خلافت راشدہ کے زیرسایہ گزاری .... جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مندخلافت پر جلوہ افروز ہوئے .... حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ ان کا ساتھ دیا بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ معاون و مددگار تھے گڑائیوں میں ان کا ساتھ دیا بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لئے کہ و کے بوئے ہوئے تھے اور جنگ صفین میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور جنگ صفین میں شہید ہوئے .... حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جنگ بسل میں بھی شریک ہوئے کین نہ انہوں نے تھوار جنگ صفین میں شریک ہوئے تو فر مایا ''میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جنگ بسل میں بھی شریک ہوئے کیکن نہ انہوں نے تھوار بنام سے نکالی اور نہ کسی سے لڑے اور جب یہ جنگ صفین میں شریک ہوئے تو فر مایا ''میں اس وقت تک کی ہے نہیں لڑوں گا جب تک عمار بن یا سرکونل نہیں کرویا جاتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قبل کرے گا' ....

جب حفرت ممار رضی الله عنه قبل کردئے سکے تو حفرت خزیمہ رضی الله عنه نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی .... پھرمعرک آرائی کے قریب ہوئے .... لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے ذمین پر گر سکے اور بیا ۲۳ بجری کا واقعہ ہے .... اور بید حفرت علی بن الی طالب رضی الله عنه کے دور خلافت میں پیش آیا...

رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم في دو گوابيول والے يعنی حضرت فزيمه رضی التُدعنه کے بارے میں فرمایا... 'جس کے قن میں فزیمہ گواہی دے دیواس کے لئے کافی ہے'' .... (سیراسی ب

## غيسى عليهالسلام كاصبر

حفرت عیسی علیهالسلام کوبنی اسرائیل نے جھوٹے الزام نگائے حتی کھیسی علیهالسلام کولل کرنیکا تحکم دیا اور انگوسولی پرائٹکا یا پھر بھی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انگواٹھا لیا .... (اعمال دل)

## كام كرنے كاطريقه

علیم الامت حفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے تھنیف ۔۔۔ و تالیف کا جو غیر معمولی کا م لیا۔۔۔۔ ظاہری اسباب میں اس کا ایک سبب یہ بھی تھا۔۔۔۔ کہ آ پ اس استقصا کی فکر کرنے کے بجائے ۔۔۔۔ جتنی مفید بات جس وقت زیر قلم آ گئی۔۔۔۔ اسے مزید کے انتظار میں نہیں ٹلایا ۔۔۔۔۔ بلکہ اے لکھ کرشائع فرمادیا۔۔۔۔ کمیل اوراضا نے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔۔۔۔ لیکن جو بات مفید ہو۔۔۔۔ استقصا کے انتظار میں ٹلانے سے ضروری بات بھی رہ جاتی ہے۔۔۔ (ارشادات مفتی اعظم)

علم بنیادی ضرورت

اسلام کی بنیادعلم پر ہے۔۔۔۔۔اس لئے پہلی اور فوری ضرورت بیہ ہے۔۔۔۔۔کہ وین علام کو اس قدر عام اور مہل الحصول بنا دیا جائے ۔۔۔۔۔کہ کوئی بھی دین سے نا آشانہ رہے۔۔۔۔۔ سروری نہیں کہ ۔۔۔۔۔ ہوخض کو بھر پور معلومات ہوئی چاہئیں ۔۔۔۔۔اگر کوئی کسی معاملے کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے۔۔۔۔۔تو وہ اہل علم سے رجوع کرے۔۔۔۔۔اور در پیش معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کرے۔۔۔۔ 'اب ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں گن بیدا کی جائے ۔۔۔۔۔کہ وہ و بنی علوم سیکھیں۔۔۔۔ جب ولوں میں بیگن پیدا ہوجائے گی تو وہ یقینا عالمان وین سے رجوع کریں گے۔۔۔۔ جب وہ و یتی تقاضوں ہیدا ہوجائے گی تو وہ یقینا عالمان وین سے رجوع کریں گے۔۔۔۔ جب وہ و دیتی تقاضوں ہوجا کیں حاصل کرلیں گے۔۔۔۔۔تو اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہوجا کیں حاصل کرلیں گے۔۔۔۔۔تو اس کا اطلاق اپنی عملی زندگی پر بھی کرنے کے قابل ہوجا کیں گا۔۔۔۔۔اس طرح ماحول اور معاشرے میں خود بخو داصلاح کے رجحا نات فلاحی برگے وہ بارلا کیں گے۔۔۔۔(خطبات عیم الاسلام) پیدا ہوں گے۔۔۔۔۔اور بھی رجحا نات فلاحی برگے وہ بارلا کیں گے۔۔۔۔(خطبات عیم الاسلام)

علم غيرنا فع لائق يخضيل تنهيس

جوعلم نفع نہ دے وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ..... بلکہ لائق اعراض ہے اس لیے ..... جو مسلم اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کے سلسلہ میں درخواست ذات باری تعالیٰ سے جو دعاکی ..... دعاکی ..... ایک تو اس جملہ کے ساتھ "اللّٰه م اتّی اسئلک علمًا نافعا"ا ہے اللّٰہ! میں بخص سے معلوم ہوگیا کہ جو سے علم نافع کی درخواست کرتا ہوں ..... نافع کی قیدلگادی .... جس سے معلوم ہوگیا کہ جو علم نافع نہ ہووہ لائق مختصیل نہیں .... (خطبات سے الامت)

# تمیم داری کے بھائی کا دجال کود یکھنا

فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز کیلئے دیر سے تشریف لائے ارشاوفر مایا کہ تم واری جھے ایک قصہ سنار ہاتھا...اس وجہ سے دیر ہوگئی وہ قصہ بیتھا کہ اس کا چھازاد بھائی سمندر کے سفر پر گیا اور وہ کسی جزیرہ میں پہنچ گیا کیا د کھتا ہے کہ ایک میں ایک آ دمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے .... اوراپنے لیے بالوں کو تھیدٹ رہا ہے .... اس نے پوچھا کہتو کون ہے وہ بولا میں دجال ہوں .... کیا بھی رسول انکی اللہ علیہ وسلم کاظہور نہیں ہوا....اس نے کہا ہوگیا ہے پھر اس نے پوچھا تو کیا لوگوں نے اس کی اطاعت تبول کی ہے یا نافر مانی اس نے کہا اطاعت قبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے اس کی اطاعت تبول کی ہے یا نافر مانی اس نے کہا اطاعت قبول کی ہے وہ بولا کہ بیان کے تی میں تو خیر ہے مگر میر سے لئے شر ہے .... (بستان العارفین)

# دین کی مشقت باعث پریشانی نہیں

میں بینیں کہتا کہ کمل کرنے سے ہرتقب سے نجات ہوتی ہے گر پر بیٹانی سے ضرور نجات ہوتی ہے اور اصل کلفت یہ ہوا اگر پر بیٹانی نہیں تو خود تقب و مشقت میں بالذات کوئی کلفت نہیں ....ای پر حکایت یادآئی کہ مولوی غلام محمد صاحب جومیر دوست بیں وہ ایک رئیس کے لڑکول کو پڑھایا کرتے تھے اور نماز بھی پانچوں وقت پڑھواتے تو ان لڑکول کی مال کوئی تھی کہ اس مولوی نے میر سے بچول کوز کام میں جتلا کر دیا تھے کو وضو کراتا سے صاحب ایسی مشقت تو دین میں ہوتی ہے ....

ہے صاحب الی مشقت تو دین میں ہوتی ہے....

مولا تافضل الرحمٰن صاحب ہے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ ایک عورت کا شوہر گم

ہوگیا ہے .... مولوی صاحب نے فر مایا کہ مرد کی نوے برس کی عمر تک انتظار کرو.... کہنے لگا

کہ جناب ! اس میں تو بڑا حرج ہے اور دین میں حرج ہے نہیں .... مولوی صاحب نے فر مایا

کہ بھائی اگر بیحرج ہے تو جہا دبھی حرج ہے .... سوحرج کے بیمعنی نہیں ... حرج کہتے ہیں

پریشانی اور البحص کو ... سواسلام میں بیمعنی نہیں ہاں تعب ومشقت ہے تو کیا دنیا کے کا موں

میں تعب ومشقت نہیں ہے .... (امثال عبر ت

# شاگرد کی با کمال استادے ملاقات

ابوذربعه رحمه الله ایک محدث گزرے ہیں ...ان کی محفل میں ایک شاگرد آیا کرتا تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ...ایک دن محفل ذرالمبی ہوگئی تو اس کو گھر جانے میں در ہوگئی .... جب وہ رات دریے گھر پہنچا تو ہیوی الجھ پڑی کہ میں انتظار میں تھی تم نے آنے میں کیوں در کی ؟

اس نے سمجھایا کہ وقت ضائع نہیں کررہا تھا میں تو حضرت کے پاس تھا....وہ پچھ زیادہ غصے میں تھی ....غصے میں کہتی کہ تیرے حضرت کو پچھ نہیں آتا .... تجھے کیا آئے گا....استاد کے بارے میں بات بن کے بیڈو جوان بھڑک اٹھا....

جب بیوی نے بیکہا کہ تیرے استاد کو پچھ بیں آتا.... بچھے کیا آئے گا تو بیس کرنو جوان کوبھی غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر میرے استاد کو ایک لا کھ احادیث یاد نہ ہوں تو تجھے میری طرف سے تین طلاق ہیں....

صبح انحد کرد ماغ ذرا محند اہوا تو سوچنے گئے کہ میں نے تو بہت بڑی ہے وقو فی کی ....

بوی نے خاوند سے بوچھا کہ میری طلاق مشروط تھی ....اب بتا کیں کہ بہطلاق واقع ہوئی یا نہیں .... اس نے کہا کہ بیتو استاد صاحب سے بوچھنا پڑے گا ....اس نے کہا کہ جا کیں بت کرکہ آئیں .... چنانچہ بینو جوان اپنے استاد کے باس پہنچا اور کہا کہ رات بیواقعہ بیش آیا .... اب آپ بتا ہے کہ دنکاح سلامت رہایا طلاق واقع ہو چکی ہے ....ان کے استاد بیہ بات سن کرمسکرائے اور فرمانے گئے کہ جاؤتم میاں بیوی والی زندگی گزارو .... کیونکہ ایک لاکھ احاد بیث مجھے اس طرح یاد بین جس طرح لوگوں کوسورہ فاتحہ یا د ہوتی ہے .... بسجان اللہ! بہ قوت حافظہ کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کردی تھی ....(یادگار ملا تا تیں)

## میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کانسخہ

وَمِنْ الْيَرَ اَنْ خَلَقَ لَكُنْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزُواجًا لِتَنَكَّنُوْ اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَاهُ مَوَدَةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

اگرآپ کواپنی بیوی ہے اختلاف ہے ... آپس میں محبت نہیں ہے تواس آبت کو نتا نوے دفعہ کسی مٹھائی پرتین دن پڑھ کر دم کریں اور دونوں کھائیں .... (قرآنی ستجاب دُما کیں)

## گھرجنت کیسے بنیا ہے

آج کل اکثر شکایت رہتی ہے کہ گھر میں ناچاتی اور فسادر ہتا ہے اگر آپ اپنے گھر کو جست بنانا چاہتے ہیں تو درج ذیل مضمون کو بار بار عمل کی نیت سے پڑھئے... اگر ہم ان باتوں پرسنت کی نیت سے عمل کریں تو ثو اب علیحدہ ہوگا اور ان شاء اللّٰد آپ کا گھر جنت کا نموند بن جائے گا...اس کے علاوہ کتاب 'اصلاح ول' اور' تحفہ زوجین' کا مطالعہ رکھیں اور کسی متند برزگ ہے دونوں میاں ہوگا این ایا قاعدہ اصلاحی رابط رکھیں تو سونے پر سہا کہ کا مصداق ہوگا...

جوخاوندا بی بیوی کاول پیار سے نہیں جیت سکاوہ خی سے ہر گزنہیں جیت سکتا... دوسرے الفاظ میں جوعورت اپنے خاوند کو بیار ہے اپنانہ بناسکی وہ تکوارا پی بدزبانی ہے بھی اپنے خاوند کو ا پنانہیں بنا سکے گی ... کئی مرتبہ عور تنیں سوچتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کہوں گی وہ میرے خاوند کو ڈانے گا... میں اپنے ابوکو بتاؤں گی وہ میرے خاوند کوسیدھا کردیں گے...الیی عورتیں انتہائی ب وقوف ہوتی ہیں بلکہ پر لے درج کی بوقوف ہوتی ہیں...بہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کے بھائی اورآپ کے باپ ڈائٹی مے اورآپ کا خاوند تھیک ہوجائے گا... بیتیسرے بندے کے ورمیان می آنے سے ہمیشہ فاصلے بوھ جاتے ہیں... جب آپ نے اسے اور خاوند کے معاملے میں اپنے ماں باپ کوڈال دیا تو آپ نے تیسرے بندے کو درمیان میں ڈال کرخود فاصلد كرليا...توجب آپ خوداين اوراين ميال كدرميان فاصله كرچكيس تواب بيقرب كيي ہوگا؟اس لئے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر میں تمثی جاتی ہیں...لہٰذا یاور کھئے...اپنا گھونسلہ اپنا کیا ہویا پکاخاوند کے گھر میں اگر آپ فاقہ ہے بھی وقت گزاریں گی تو اللہ رب العزت کے يهال در بجاوررت يا كير كي اينے والدے كھر كى آسانيوں اور ناز وفعت كو ياد نہ كرنا.... بميشه الیانہیں ہوتا کہ بیٹیاں ماں باپ ہی کے گھر میں رہتی رہیں.... بالآخران کواپنا گھر بسانا ہوتا ہے...الله کی طرف ہے جوزندگی کی ترتیب ہے اس کو اپنانا ہوتا ہے تو اس لئے اگر خاوند کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا خاوند کی عادتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو صبر وکل کے ساتھ اس ک اصلاح کے بارے میں فکر مندر ہیں ... سوچ سمجھ کرایی با تیں کریں ... خدمت کے ذریعے خاوند کادل جیت لیں ... تب آپ جو بھی کہیں گی خاوند مان لے گا... (یہ عون کمر)

### حافظا بن حجررحمة اللهعليه

خاندانی نظام کی تباہی

جولوگ پورپ اورامریکہ دیکھ کرآئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبح کے بعدگھر کوتالالگ جاتا ہے شوہرا پنی ملازمت میں مشغول ہوتا ہے اسے اپنی بیوی کا پیتے نہیں ' بیوی کوشوہر کا پیتے نہیں ' بیٹے کو باپ کا اور باپ کو بیٹے کا پیتے نہیں ... اس طرح کی زندگی بنالی کہ خاندان کا شیراز ہ بھر گیا ... یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کو بڑے فعال ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہا۔ اگر موازنہ کیا جائے کہ جتنی پیداوارانہوں ہے اور اس کے نتیجہ میں ہمارا فیملی سٹم تباہ ہوگیا ہے ... اگر موازنہ کیا جائے کہ جتنی پیداوارانہوں نے عورت کو باہر زکال کر حاصل کی ہے اس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' یہ اس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' یہ اس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' یہ اس کے مقابلے میں جو پچھ کھویا یعنی خاندانی نظام ' یہ اس

### شهوت كاغلبه

گنهگاروں کے حالات میں میں نے فور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نافر مانی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔

نہیں کرتے وہ تو بس اپی خواہش پوری کرنے کا ارا وہ کرتے ہیں اور جو نافر مانی ہوجاتی ہے ۔۔۔۔

میں نے چرسوچا کہ خدا تعالیٰ کی نافر مانی معلوم ہونے کے باوجوداس پر اقدام کیے
کر لیتے ہیں تو یہ بھے میں آیا کہ اس کے بے انتہا کرم اور بے پایاں فضل پر نگاہ رکھنے کی وجہ
سے ایسا ہوجاتا ہے ۔۔۔۔اگر اس کی عظمت اور ہیبت پر نظر کرتے تو بھی اس کی نافر مانی کی
محت نہ کرتے کیونکہ ایسی ذات سے بہت ڈرنا چاہیے جس کے لیے خلوق پر موت مسلط
کر دینا اس طرح جانوروں کو ذریح کے لیے گرادینا ۔۔۔۔۔ کور کو جتلاء مرض کر دینا ۔۔۔۔ عالم کو متحد اور جالی کو مال وار بنادینا ایک معمولی اور روزم وہ کا کام ہے ۔۔۔۔۔

پھر جس کی بیشان ہوتو گناہ کی طرف قدم بڑھانے والے کواس سے بہت ڈرنا جاہیے...خوداللہ تعالی نے فرمایا ہے:

وَیُحَدِّدُ کُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ... "اوراللَّهُ بِین ذات ہے ڈراتا ہے ...." گنا ہوں سے بچنے کے لیے اسباب رجاء پر نظر رکھنے کے مقالبے میں اسباب خوف پر نگاہ رکھنا زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ ڈرنے والا احتیاط کا پہلوا ختیار کرتا ہے اورامیدوار محف طمع کی ری تھا ہے جہا ہے جبکہ معالمہ بھی امید کے خلاف ہوجاتا ہے ... (مجالس جوزیہ)

# سلمه بن هشام رضى الله عنه

كى... قديم الاسلام اورفضلاء صحابيض من تقصير

☆...الله کی راه میں حبشه جمرت فر مائی....

🛧 .آپ سلی الله علیه وسلم نے ان کیلئے دعافر مائی کہا سے الله سلمہ بن بشام کونجات عطافر ما...

☆...زیدبن حارثہ کے ساتھ سریہ موتہ میں شریک ہوئے....

☆ .... ملک شام میں ۱۹ بجری میں شہید ہوئے ....

ایک قول کے مطابق اس سے سلمہ بن ہشام ولید بن ولید اور عیاش بن ابی رہیعہ مراد بیں کہ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے مگرمشر کین انہیں واپس لے آئے اور انہیں سزائیں دیں ووبارہ پھر نکلے اوران سے لڑائی کی بعض نچے نکلے اور بعض شہید ہوئے .... (شہدائے اسلام) خاتم الانبياء سلى الله عليه وآله وسلم كاصبر

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کوکتنی ایذ اکمیں دی گئیں ان کو مجنون .... جادوگر .... جھوٹا .... خیانت داراور سب سے بڑی چیز که آپ صلی الله علیه وآله وسلم صادق المصدوق ہونے کے باوجودان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے اور عاقل مند آدمی پر سب سے خت چیز ناگواریہ ہوتی ہے کہ اس کو مجنون کہا جائے اور امین پر سب سے خت ناپند یدہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو فائن کہا جائے اور مومن پر سب سے ناپند یدہ چیز یہ ہے کہ اس کو ساح مجنون کہا جائے جب کہ اس کو ساح مجنون کہا جائے جب کہ آس کو ساح مجنون کہا جائے جب کہ آس صلی الله علیہ وآلہ وسلم اکمل انتخلق ہیں اور سب سے زیادہ صادق ہیں ....

آپ صلی الله علیه وآله وسلم کوشهرے باہر نکالا گیااور طائف میں آپ سلی الله علیه وآله وسلم کوایذ اکیس میں آپ سلی الله علیه وآله وسلم کولہولہان کردیالیکن پھر بھی آپ سلی الله علیه وآله وسلم کولہولہان کردیالیکن پھر بھی آپ سلی الله علیه وآله وسلم کولہولہان کردیالیکن پھر بھی آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے ان کیلئے بدوعانہیں فرمائی بلکه مدایت کی وعافر مائی ....(ایمال ول)

د جال کی پیدائش کے بارے میں اختلاف

فقیدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الل علم کے دجال کے بار سے میں مختلف قول ہیں ....

بعض فرماتے ہین کہ وہ محبول ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا...اور بعض کہتے ہیں کہ

ابھی پیدائییں ہواا خیرز ماند میں پیدا ہوگا اور لوگوں کواپئی عبادت کی طرف وعوت دیگا....ب

شار بہودی اس کی اتباع کرلیں گے ....وہ شہر گھو ہے گا...اور بہت ہے لوگ اس کے فتنہ
کاشکار ہوجا کمیتلے پھر حضرت نیسٹی علیہ السلام نزول فرما کیں گے اور اسے بیت المقدی میں
باب لدیر قبل کریں گے اور اسلام تمام دنیا میں بھیل جائے گا....

ایک بیچے کی خلیفہ معتصم سے ملاقات

معتصم باللدخا قان کے پاس اس کی عبادت کو گئے اور فتح بن خا قان ابھی بیجے تنظیق معتصم نے ان کو کہا امیر المؤمنین کا (میرا) گھر اچھا ہے یا تمہارے والد کا ... بیچے نے جواب دیا امیر المؤمنین ہمارے والد کا ... بیچے نے جواب دیا امیر المؤمنین ہمارے والد کے گھر ہول تو والد کا گھر ہی اچھا ہے ... پھرا ہے ہاتھ میں امیر نے تکمین دکھا یا اور پوچھا اس سے بہتر کوئی دیکھا ہے نے کہا ہاں وہ ہاتھ جس میں یہ گینہ ہے ... (التاب الاذیاء)

#### عورت كاكردار

آج بيج كوتنقيدى منرورت بيس بلكه نمونه كى ضرورت ہے بيج كے لئے بہترين کردار کے نمونہ کی ضرورت ہے تا کہ اس کی کروارسازی اچھی طرح ہے ہوسکے ماں باپ کو حاہے کہ وہ بیچے کے سامنے ایسا کر دار پیش کریں تا کہ وہ بھی اٹیمی خوبیاں اپنے اندر جذب تر سکے خالی ہا تمیں بیچ کے لئے کوئی کشش نہیں رکھتیں .... بچہ جومملی طور پر دیکھتا ہے وہ اپنا لیتا ہے اس لئے آ کندہنسل کو باکردار بنانے کیلئے پہلے والدین اینے آپ کو باکروار بنا لیں.... ہر عظیم انسان کے پیچھے کسی با کردارعورت کا ہاتھ ہوتا.... جا ہے وہ عورت کسی بھی روپ میں ہوجی کے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجة الكبري كا باتحد تفا ... جوابتدائے وحی كے زمانے ميں آ ب صلى الله عليه وسلم كوسلى وي تھیں....حضرت عمرؓ کے پیچھے ان کی مہن کا ہاتھ تھا جو ان کے ایمان لانے کا سبب بنی تھیں ... حضرت عکرمہ کے ایمان کے پیچھے ان کی بیوی کا ہاتھ تھا... حضرت خواجہ عبدالقاور جیلانی رحمة الله علیه کے بیجھےان کی مال کا ہاتھ تھاجس نے انہیں وصیت کی تھی کہ بیٹا کی تھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا...حضرت خواجہ عین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چیجے بھی ان کی ماں كا ہاتھ تھا جو ہميشہ انہيں باوضو ہوكر دووھ بلاتى تھيں ...حضرت خواہ قطب الدين بختيار کا کی رحمة الله علیہ کے بیچھے ان کی مال کا ہاتھ تھا انہوں نے یہ پلان بنار کھا تھا کہ میں اینے <u>بینے کواللہ براعتا دا درمحبت سکھا دول گی تو سارادین آ سان ہوجائے گا....</u>

حضرت مولانا ابوالحن علی میال ندوی رحمة الله علیه جب ابھی طالب علم تصفوان کی والد و محترمه انہیں ایک خط میں کھا کہ میں آپ کے لئے یوں دعاء ما گئی ہو...

یں انعام بھی اور اکرام ہیں میں ترے در سے محروم کب میں لائی جو حاجت دہ منظور کی جو آیا ترے در پہ وہ خوش ہوا پھرے در سے تیری کوئی ناامید سدا سے ترے مجھ پر انعام ہیں جو مانگادیا...اوردیا بے طلب پھری تھی جو پچھ مجھے فکر سب دورکی ترے فضل کی سپچھ نہیں انہا تری شان رحمت سے سے بیہ بعید

کریم کہ ہے نام تیراغفور و رحیم الداد کر الداد کر علی ہو تیرے فضل سے کامیاب ہو الی سند جو کہ ہو متند منائیں بر آئیں میری بیاسب میں ایرے نو ہی رحم کر بیا تیرے نو ہی رحم کر سدا بیا شریعت بیا قائم رہیں جہاں میں ہو اقبال ان کا غلام بہتر کی بہتر حیات اور ممات بہتر کی بہتر حیات اور ممات بہتر کی بہتر حیات اور ممات

کرم کر میرے حال پر بھی مری سعی و کوشش نہ برباد کر دعاء جلدی میری بیہ ہوستجاب وہ ہو کامیابی جو ہو باسند نہ ہو فکر کوئی نہ رنج و تعب خطاوں پہولیں کھولیں کھول

(پرسکون کھر)

حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی رحمة الله علیه حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی رحمة الله علیه حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی رحمة الله علیه حضرت مناه مجمدالحزیز د بلوی رحمة الله علی عیس اگر کوئی جم عریا جاشین عصر مخصل علم میں مولانا عبدالرحمٰن کو اتنا انتهاک تھا کہ زمانہ طالب علمی عیس اگر کوئی جم عریا عزیز دبلی ملاقات کے لیے جاتا تو اس سے اسلام علیم یا سرسری ملاقات کے بعد صاف طور پر فرمادیت کیاں سے زیادہ فرصت نہیں .... جب الله تعالی بامراد ملائے گائی وقت ملیں گے .... (دفایات الله الله فی میں الله علیہ علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ علیہ الله علیہ علیہ علیہ عبیں .... جوانی کی قد رصر ف مصیبت والے جانتے ہیں .... عافیت کی قد رصر ف مصیبت والے جانتے ہیں .... عافیت کی قد رمر فی مصیبت والے جانتے ہیں .... صحت کی قد رمر یصول کے سوا کوئی نہیں جانیا ....

# استغناءعالم کیلئے تکمیل دین ہے

میں نے بہت سے امراء کو دیکھا ہے کہ علماء سے خدمت لیتے ہیں اور تھوڑی ہی زکو قا دے کر انہیں ذکیل سجھتے ہیں .... چنانچہ اگر کسی کے ہاں ختم قرآن وغیرہ کی کو کی تقریب ہوتی ہے تو اسے تلاش ہوتی ہے کہ فلال صاحب نہیں آ ئے؟ اور اگر کوئی بیار ہوتا ہے تو بوچھتا ہے فلال صاحب نہیں دکھائی دیے؟

حالانکہاس کا سارااحسان ایک شے تقیر ہے جسے اس جیسے کے منہ پر ماردینا چاہیے....
افسوس کہ علماء بھی اپنی ضروریات کا بہانہ بنا کراس ذلت پر راضی ہو گئے ہیں...لیکن میرا خیال ہے کہ بیعلاء کی اپنے فرض منصبی بیعنی علم کی حفاظت سے ناوا تفیت ہے جس کا علاج دو تدبیروں ہے مکن ہے ....

(۱) ایک تو تھوڑے پر قناعت ہے...جیسا کہ کہا گیا ہے: من رضی بالنحل والبقل لم یستعبدہ احد ... ''جس نے سرکہاورتر کاری پراکتفاء کرلیاات کوئی غلام نہیں بناسکتا...'' (۲) دوسری تدبیر ہیہ ہے کہ جواوقات علم کی خدمت میں لگ رہے ہیں ان میں سے تھوڑ اوقت کسب مال میں خرج ہو کیونکہ ہیمزت علم کا سبب ہے گا...

ادر بیصورت طلب علم میں پورے وقت لگانے سے بہتر ہے جبکہ اس میں ذلت کا احتمال ہو....
اور جو بھی اس بہلو پرغور کرے گا جسے میں نے ذکر کیا اور اس کوغیرت کا علم پاس بھی
ہوگا و ہ اپنی روزی میں کفایت شعاری اور اپنے اندوختہ کی حفاظت کرے گا یا بقدر کفایت
کمانے کی کوشش کرے گا....اور جس کو ان چیزوں سے غیرت نہیں ہے اسے علم کی صرف
صورت میسرے حقیقت نہیں ....(مجانس جوزیہ)

## اولا د کی شادی کے لئے عمل

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهُرًا....وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا (مِرة الترقان؟٥٥)

جس کے بیٹے یا بیٹی کاعقد نہ ہوتا ہوتو وہ اس مراد کیلئے ۲۱ دن تک ۱۳ وفعہ پڑھے.... (قرآنی مستجاب دُعا کیں)

#### حضرت خنساءرضي اللدعنها كاجذبه شهادت

حضرت ضناء رضی اللہ عنہامشہور شاعرہ ہیں .... اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ساتھ مہین آ کرمسلمان ہوئیں .... ابن افیر کہتے ہیں کہ ابل علم کااس پراتفاق ہے کہ کی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہ .... نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد .... حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں آ اصیبی قادسیہ کی لڑائی ہوئی جس میں خنسا ڈاپنے چاروں بیٹوں سمیت شریک ہوئیں .... لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت تھیجت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا کہنے گئیں کہ میرے بیٹو بھی نے بجرت کی .... میرے بیٹو بھی نے بھی میں کے سواکوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے اس ذات کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے

اس ذات کی شم جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہواسی طرح ایک باپ کی اولا وہو .... بیس نے نہمارے باپ سے خیانت کی نہ تمہارے ماموں کورسوا کیا .... نہیں نے تمہاری شرافت پرکوئی وہ بدلگایا نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا ... تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لئے کا فروں سے نرائی میں کیا کیا تو اب رکھا ہے ... تمہیں یہ بات بھی یا در کھنا جا ہے کہ آخرت کی باتی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کہیں بہتر ہاں تہ جل شانہ کا یاک ارشاد ہے ....

يا يها الذين امنوا اصبروا و صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون (النساء ٣: ٢٠٠)

''اے ایمان والو! تکالیف پرصبر کرو (اور کفار کے مقابلہ میں) صبر کرواور مقابلہ کے لئے تیار رہوتا کہ پورے کامیاب ہو...' (بیان القرآن)

لبندا کل صبح کو جب تم صبح و سالم اضوتو بہت ہوشیاری ہے لڑائی میں شریک ہواور اللہ تعالیٰ ہے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد ما تکتے ہوئے بڑھواور جب تم دیکھو کہ لڑائی زوروں پر آگئی اور اس کے شعلے بھڑ کئے تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کا فروں کے سردار کا مقابلہ کرنا ....ان شاء اللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کا میاب ہوکر رہوگے ....

چنانچہ جب میں کولڑائی زوروں پر ہوئی تو جاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبروار آگے بڑھتا تھااورا پی مال کی تعیوت کواشعار میں پڑھ کرامنگ پیدا کرتا تھااور جب شہید ہو جاتا تھا تو ای طرح دوسرا بڑھتا تھااور شہید ہونے تک لڑتار ہتا تھا بالآخر جاروں شہید ہوئے اور جب مال کو جاروں کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے شرف بخشا... مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سابید میں ان جاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی... (اسدالغابہ)

الیی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو جاروں جوان بیٹوں کولڑائی کی تیزی اور زور میں تھس جانے کی ترغیب ویں اور جب جاروں شہید ہوجا ئیں اور ایک ہی وفتت میں سب کام آجا ئیں تو اللہ کاشکرادا کریں ....(حکایات محابہ) (شہدائے اسلام)

صحابه كرام رضوان التعليهم الجمعين كاصبر

صحابہ کرام رضی الندعنہم نے بھی مصائب پرصبر کیا... مثلاً حضرت بلال رضی الندعنہ... بسمیہ رضی الندعنہ بسمیہ کاربن یا سررضی الندعنہ بسان صحابہ کو پہتی ہوئی دھوپ میں لٹایا گیا اور طرح طرح کے عذاب دیئے گئے اور ایک صحابی حضرت ضبیب رضی الندعنہ ہیں جن کہ قید میں ڈالا گیا قبل کر کے سولی پرلٹکا یا گیا جن کے بارے میں شاعر نے یوں ذکر کیا...

ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی الله مصرعی ای طرح وه ورت جس کابهائی ... باپ ... ای کاشو برجنگ احدیمی شهید بوگ ای پرای عورت نے صبر کیا اور کہا کہ وہ دین کی مربلندی اور دین کی مردکرتے وقت شهید ہوگئے ... (اعال دن) جس گھر میں کتا یا تصویر بہواس میں فر شتے واخل نہیں ہوتے حضرت مجابدا مخضرت مجابدا کہ خضرت مجابدا کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ فرشتے ایسے گھر میں واخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا کسی جانور کی تصویر ہو ... تصویر کا سرکا ندہ میا جہاں کیا گئی ہوئے ایسے گھر میں نہیں آ ۔۔ کی چیز تو فرش پر بچھائے ... روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے درواز سے پرایک پر دہ تکتا تھا جس پر مورتیاں بی ہوئی تھیں حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں آ ۔۔ پر مورتیاں بی ہوئی تھیں حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے گھر میں نہیں آ ۔۔ پر مورتیاں کی ہوئی تھیں جارے ہیں جارا کھی السے براگیا لینے میں کوئی حرج نہیں ....

حصرت عطاادرعکرمہ فرماتے ہیں کہ تصویروں کی ممانعت اس وقت ہے کہ اچھےا نداز میں سیدھی کھڑی یالٹک رہی ہوں اگر نیچے یا مال ہور ہی ہیں تو حرج نہیں ... (بستان العارفین )

## امام ابوز رعدر حمد الله كية خرى لمحات

"ان کے انقال کا بھی بجیب واقعہ ہے...ابوجعفر ستری کہتے ہیں کہ ہم امام ابوزرعہ رحمہ اللہ کی جانقال کا بھی بجیب واقعہ ہے...ابوجعفر ستری کتے ہیں کہ ہم امام ابوزرعہ رحمہ اللہ کی جان کئی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے اس وقت ابوحاتم ... محمہ بن مسلم .... منذر بن شاؤ ان اور علماء کی ایک جماعت و ہال موجود تھی ان لوگوں کو تلقین میت کی حدیث کا خیال آیا گہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے....

لفنوا امواتا کم لا اله الا الله (ایئ مردول)ولا اله الا الله کی تلقین کیا کرو)
مرابوزر عرشر مار بے متھاوران کو تلقین کی ہمت نہ ہور ہی تھی ... آخر سب نے سوچ کر بیراہ
نکالی کہ تلقین کی حدیث کا غدا کرہ کرنا چا ہے ... چنا نچہ محمد بن مسلم نے ابتدا کی حدثنا
الضحا حاک بن مخلد عن عبدالحمید بن جعفر اور اتنا کہ کردک گئے باقی
حضرات نے بھی خاموثی اختیار کی ... اس پرابوزر عدنے ای جان کنی کے عالم میں روایت
کرنا شروع کیا اور اپنی سند بیان کرنے کے بعد متن اپنی حدیث پر پہنے ...

من كان آخو محلامه لا اله الا الله اتناكه بائة تفي كه طابررور تفس عضرى سي علم قدى كان آخو محلامه لا سي عالم قدى كل طرف برواز كركيا... بورى حديث بول بي من كان آخو كلامه لا الله الله دخل المجنة (بين جس كى زبان سي آخرى الفاظ لا اله الا الله فكل وه جنت مي داخل موكا...) (جوابريار)

## خواتين كيلئے خوشخرياں

اسلام دین فطرت ہے جس نے مردوزن کے حقوق وفرائض کی الی تقیم فرمائی کہ زندگی کا سفر پرسکون ماحول میں بسر ہو سکے ....اسلام نے عورت پر اسلام نے قدم قدم پراجر وثواب کے جو وعد نے فرمائے ہیں .... ذیل میں دیئے جاتے ہیں .... جنہیں صرف نیت کی در تنگی ہے ہا سانی حاصل کیا جا سکتا ہے .... بہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت بہت جلد ولیہ بن سکتی ہے .... اس مضمون کا مرکزی خیال مولا نا فروالفقار احمد نقش بندی مد ظلہ کے افادات سے لیا گیا ہے ....

اسلام نے عورت پرروزی کمانے کا کسی بھی حالت میں ہو جھنیں ڈالاہاں یہ کہوئی شخت مجبوری ہود کیھئے اگر بیٹی ہے تو باپ کا فرض ہے کہ وہ پرورش کر ہے....اگر بہن ہے تو بھائی پر اس کی ذمہ داری ہے اگر بیوی ہے تو خاوند نان ونفقہ کا ذمہ دار ہے ....اگر مال ہے تو یہ اولا دکا فرض ہے کہ وہ مال کی ہر طرح سے خدمت بجالا کیں ....عورت گھر کی ملکہ بن کررہے بجوں کی تربیت کر ہے اور خاکمی معاملات سنجا لے تو اسلام نے عورت کو آسان ترین زندگی بخشی ....

گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا کو بیا اللہ کی رحمت کا درواز ہ کھلنے کے متر اوف ہے اگر دو بیٹیاں ہوگئیں تو پرورش کر نیوالا باپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی دوانگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں....

شاوی کے بعد عورت اللہ کی عبادت کے ساتھ خاد ندگی اطاعت بھی کرتی ہے تو اس کے اجروثواب میں کس قد راضافہ ہوتا ہے .... سنے فتہا عرام نے لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گالیکن شادی کے بعد ہر نماز کی اوائیگی پر 21 نمازوں کا ثواب ملے گا...اس طرح بچوں کی پیدائش کے سلسلہ میں اٹھائی جانے والی ہر مشقت پر بے شاراجروثواب کا وعدہ ہے آگر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے اللہ محسوس ہوری جی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو جو دردمحسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک عربی تا ہے اللہ میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو جو دردمحسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک عربی کی پیدائش کے تعالیٰ اسے ایک عربی گائوا ہے طافر ماتے ہیں .... بچہ کی پیدائش کے دوران اگر عورت فوت ہوگئی تو روزمخشرشہداء کی قطار میں کھڑی کی جائے گی ....

ای طرح بیجی و بی تربیت کے ہر ہر مرحلہ پراجرو تواب ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اس کے والدین کے پیچھے گناہ (صغیرہ) معاف، ہوجاتے ہیں اگر بیٹایا بٹی حافظ ہو گئے تواللہ تعالیٰ قیامت کے دن والدین کواپیا تاج پہنا کیں گے ... جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی ... لوگ جران ہوکر پوچھیں گئے کہ بیدکون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ بیا نبیاء بھی نہیں شہداء بھی نہیں بلکہ بیدہ خوش نصیب والدین ہیں ... جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا ... تو آپ نے دیکھا کہ شریعت نے خواتین کوس طرح قدم قدم پراجرو تواب مل رہے ہیں ... (پرسکون گھر)

### آ داب وقت

حق تعالیٰ کی طرف ہے ہرکام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس نے اس این کلام یاک میں وقت اور وعدے کی یابندی کی تا کیدفر مائی ہے.... اہل مغرب وقت کے جس قدر یابند ہیں اہل مشرق اس معاملہ میں اس قدر آزاد ہیں ان کے نزدیک وفت کی کوئی قدر...ا ہمیت اور قیمت نہیں ... حالانکہ دنیا میں ہر چیز کانعم البدل ال سکتا ہے مگر وقت کانہیں جولمحه گزرجائے وہ کسی قیمت پرواپس نہیں لایا جا سکتا....اس کی قیمت کا سیحے انداز واس وقت لكے كاجب عزرائيل عليه السلام روح قبض كرنے كے ليے آئے گا اور وہ ايك ثانيہ كے ليے بھی مہلت نہ دے گا...خواہ اس کے قدموں برکل کا مُنات کی دولت کا ڈھیر لگا دیا جائے.... اس کیے انسان پر وقت کی یابندی لازمی ہے.... گاڑیوں کی آ مدورفت کے لیے اوقات مقرر ہیں جس طرح وہ سفر کے لیے بروقت اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے ....اس طرح جس جس عبادت کا دفت مقرر ہے اس کے لیے بروقت اہتمام کرے اور عین وفت پرادا کرے جیسے نماز کہاس کا وقت مقررہ پرادا کرنے کے لیے جس قدراہتمام کرے گااس سے زائد تواب و درجات حاصل کرے گا...عبادات کا زیور پہنائے....دین کی یابندی سکھائے.... سنت کاعطراگائے... صبر ورضا اور تو کل وتفویٰ کا سنگار کرائے...حسن اخلاق سے مالا مال كرے ... علم عمل كاسر ماييد ہے اورشرم وحياء كايرده كرائے .... (اسلامی اخلاق وآ داب)

### حدود کے قریب نہ جانا

علامدابن الجوزی رحمدالله فرماتے ہیں: میں نے فتنہ کے قریب جانے سے بڑھ کرکوئی فتنہیں دیکھا...کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ فتنہ کے قریب جانے والا اس میں پڑنہ جائے اور جو بھی کسی حدکے قریب بھٹکا اندیشہ ہے کہ اس میں جاپڑے گا...

ایک عقل مند کا قول ہے کہ ایک مرتبہ جھے ایک اسی لذت کی چیز پر قدرت ہوئی جو بظاہر حرام معلوم ہوتی تھی لیکن اس کے مباح ہونے کا بھی احتمال تھا... میں نے اس کے ترک کے لیے نفس سے بجابدہ کیا تو اس نے کہا چونکہ تم قاد نہیں ہواس لیے چھوڑ رہے ہواس کے قریب تو چلو جب اس پر قابو پا جانا تب چھوڑ دینا اس وقت تم حقیقاً تارک بنو گے میں نے ایسا ہی کیا اور اس پر قابو پا کر اُسے چھوڑ دیا ۔... پھر دو سری مرتبہ بھی ایک ایسی ہی تاویل کر لی جس سے جواز کا پہلو لکا تھا... اگر چہ دو سرے پہلو کا بھو لگا تھا... اگر چہ دو سرے پہلو کا بھو لگا تھا... اگر چہ اس کی موافقت کر لی تو میر سے دل میں اس اندیشے دوسرے پہلو کا بھی احتمال تھا گئی کہ بیس جرام نہ رہا ہوتب میں نے سمجھا کہ بھی وہ بچھ پر رخصت اور تاویل کے سے ظلمت پیدا ہوگئی کہ بیس جرام نہ رہا ہوتب میں نے سمجھا کہ بھی وہ بچھ پر رخصت اور تاویل کے بہانے سے قالب آ جا تا ہوں ....

اورجب میں رخصت کواختیار کرتا ہوں تو اسے مطمئن نہیں ہو یا تا .... سوچتا ہوں کہیں وہ حرام ندہو پھرجلدی اس فعل کا اثر دل میں محسوس بھی ہوجا تا ہے .... پھر چونکنفس کی تاویلات پراطمینان نہیں ہوااس لیے میں نے سوچا کہاں کام کی طبع کا دل سے خاتمہ ہی کر دینا چا ہے .... اس باب میں غور کرنے کے بعداس کے سوااور کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی کنفس سے صاف صاف کہدویا جائے کہ مان لیا کہ یہ کام قطعی طور پر مباح ہے کیکن قتم ہاں ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ... اب میں یہ کام بالکل نہ کروں گا ... اس فتم اور اس عہد کے بعداس کی طبح ختم ہوگئی اور نفس کو اس جسے میں کیونکہ اس کی تاویل ہوگئی اور نفس کو اس جسے عمل سے بازر کھنے کی سب سے بہتر تدبیر ہے بھی بھی کیونکہ اس کی تاویل میں آئی طافت نہیں ہے کہم کو تو ڈیے اور کفارہ کے ادا کرنے پر مجبور کرد ہے ....

لہذاسب سے عمدہ اور بہتر صورت یہی ہے کہ فتنہ کے اسباب ہی کوشتم کر دیا جائے اور جب جائز رخصتیں تا جائز امور تک پہنچانے لگ جائیں تو بہتریہی ہے کہ رخصتوں کوترک کر دیا جائے اور تو فیق اللہ ہی دیتا ہے ....(بجالس جوزیہ)

### حضرت حارث بن صمه رضي الله عنه

ابوسعید حارث بن صمه رضی الله عنه قبیله خزرج کے خاندان سے ہیں....سلسله نسب به ہے حارث بن صمه بن عمرو بن علیک بن عمرو بن عامر (مبذول) بن مالک بن نجار....

ہجرت ہے قبل اسلام لائے .... حضرت صہیب روئی سے جوراہ خدا میں سخت سے خت مصیبتوں کا مقابلہ کر چکے .... اخوت قائم ہوئی ... غزوہ بدر میں شریک تھے .... آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحاء تام ایک مقام پر پہنچ تھے کہ چوٹ آگئی ... اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ والیس کر دیا اورغنیمت واجر میں شامل فر مایا ....

غزوهٔ احدیم جبکه تمام لوگ منتشر ہو گئے تھے.... حارث نے نہایت یامردی سے داد شجاعت دى اورعثان بن عبدالله بن مغيره كولل كيا... آتخضرت ملى الله عليه وسلم في اس كاتمام سامان ان کودیدیا...ان کےعلاوہ اس غزوہ میں اور کسی مسلمان کوکسی کا فرکا سامان نہیں دیا.... الح معركة مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے حارث سے يوچھا كتم نے عبدالرحن بن عوف الد و يكها ب بول بهار كى طرف مشركين كز في من تع من خير من حاياليكن حضور ملى الله عليه وسلم برنظرير من توال طرف چلاآيا...ارشاد مواان كوفرشة بحارب بي .... حارث حفرت عبدالرمن عوف کے باس سکئے... دیکھا توان کے سامنے سات آ دی کچھٹرے پڑے ہوئے ہیں... یو چھا...یہ سبتم ہی نے مارے ہیں؟ بولے ارطاط اور فلال فلال کوتو میں نے تل کیا ہے... باقی ان لوگوں کے قاتل مجھ كونظر بيس آئے ... حارث نے كہا. رسول الله ملى الله عليه وسلم نے بالكل سحيح فر مايا تھا... بیرمعونہ کے معرکہ میں عمروبن امیہ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ چیلیں اور دوسرے برندے نظر آئے... بی عمر و کوساتھ لے کراسی سمت چلے.... دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں خاک وخون میں غلطاں ہیں ...عمروے کہابولو! کیاارا دہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا.... بيتو ظاہر ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم حق بر ہيں... كہا تو پھر كيا ديكھتے ہيں اور عمر وُلو ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھےانہوں نے تیروں کی بوجھاڑ کر دی جو بدن میں ہر جگہ پیوست ہو گئے اور حارث کی روح مطہر نے داعی اجل کو لبیک کہا... دوسر ے ساتھی اسپر ہو گئے .... اولا د:...دو بینے یا دگارچھوڑ ہے...سعداورا بوجم ...بیدونوں صحابی تھے...(سیرمحاب)

### عروه بن زبيرالثابعي رحمهالله كاصبر

عروہ بن زیر افضل تا بعین میں سے تھے ان کا ایک بیٹا جس کا تام محمد تھا لوگوں کے نزدیک اسکا بڑا مرتبہ تھا... ایک دفعہ ان کا بیٹا خوبصورت کیڑے ہیں کر ولید کے پاس آئے.... ولید نے کہا کہ بجی قریش کالڑا ہے جس نے اپنی برکت کیلئے دعائییں فرمائی اور ولید کے ساتھی کہنے گئے اس کو بدنظری پڑگئی .... بیاس مجلس سے اٹھے اور جانوروں کے باڑے میں چلے گئے .... وہاں جانوروں نے انگوروند کر مارڈ الا وہاں عروہ کا ایک آ دمی تھا اس نے سوچا کہ بیبات عروۃ کو بتانی چا ہے گئیں وہاں ولید کے لوگوں نے کہا کہ اس کے اعضاء کو کلڑے گلڑے کو اس کے کہا کہ اس کے اعضاء کو کلڑے کا آباد اس کے حیازہ میں جو راضی نہ ہو کھراس کو سے تو راضی نہ ہو کھراس کو سے تو راضی نہ ہو کھراس کو سے تو راضی نہ ہو کہ اس کو کہا گئی جب وہ وہ واپسی مورے تو دیکھا کہ بیٹائیس ہے تو فرمانے گئے "لقد لقینا من سفو نا ھذا نصبا" .... اس مورے تو دیکھا کہ بیٹائیس ہے تو فرمانے گئے "لقد لقینا من سفو نا ھذا نصبا" .... اس وقت موجود لوگوں نے کہا کہ میں تو شک تھا کہ ان کی عقل زائل ہوجائے گی لیکن ان کو اس مصیبت کا کوئی اثر نہ ہوا اور ہم نے ان کے صبر کو دیکھا ... (ابن جوزی سفة العنوۃ ق) (اعال دل)

مقروض کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے

حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھیں کسی نے کہا آپ قرض کیوں لیتی ہیں ارشاد فر مایا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا ہے کہ ایسے مقروضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جوابے قرضہ کوادا کرنے کا قصد رکھتا ہوتو میں جا ہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیرے شامل حال ہو ... (بستان العارفین)

# يثمن يع حفاطت ويخوفي كاعمل

إِنَّ اللَّهُ يُلْفِعُ عَنِ الَّذِينَ المَنُواطِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِتُ كُلَّ خَوَّانِ كَلُمُوْدِ (سَرَائِ) الرَّسِي فَخْصَ كُو ہِر وقت وَثَمَن سے خوف رہتا ہو یا اس کی دِثْمَنی بڑھتی جارہی ہوتو دِثْمَن سے حفاظت کیلئے اس آبت کواا دفعہ روزانہ پڑھئے ... (قرآنی متجاب ذیا کمیں) امام احمد بن منبل رحمه الله عاليك بزرك كي ملاقات

ایک دن امام احمد رحمته الله علیه کے ایک خاند انی بزرگ اسحاق بن طبل ان سے مطبے جیل میں محمے .... انہوں نے امام صاحب کو مجھایا: ''احمد! آپ کے تمام ساتھی ہتھیار ڈال چکے ہیں وہ''خلق قرآن' کے مسئلہ میں اپنے مؤقف سے دستبردار ہو محمئے ہیں آپ کے علاوہ سب لوگ جیل سے رہا ہو چکے ہیں ان حالات میں آپ بھی عندالله معذور ہیں ....

بس آ ب بھی اپنے نظریات کوخیر باد کہدویں تا کہ آپ کی رہائی بھی ممل میں آسکے....

حضرت امام احمد بن صبل رحمة الله عليه في نهايت متانت كي ساته جواب ويا:

" اگر اہل علم بی تقیة اختیار کرنے لگ جائیں تو استقامت کون دکھائے گا.... جاہل لوگ تو معذور ہیں .... ہے مرف اہل کے کہوہ حقائق سے بے خبر ہیں .... ہے مرف اہل مے کہ وہ حقائق سے بے خبر ہیں .... ہے کہوہ جاہل میں داخل ہے کہوہ جاتم کو حقیقت ہے آگاہ کریں .... اگروہ آئکھیں بند کر کے جیٹے جائمی تو حق وصدافت کی راہوں کا کہتے ہے جا کی گا... " (یادگار ملاقاتم)

كردار كي عظمت

کردار بظاہر مچھوٹی کی اور بے قیمت چیزگئی ہے گراس کردار کے ذریعے دنیا کی قیمتی ہے۔ بیٹی چیز خریدی جاسکتی ہے .... اوگ کلوار کا مقابلہ کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں گر کردار کا مقابلہ نہیں کہ سکتے .... آج بورپ کے لوگ بیالتھاان ہے بیہ سوال ہے کہ کی دور میں تو کوئی تلوار نہیں چلی تھی پھراتے لوگوں کوکس چیز نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گر دجع کر دیا تھا جو کہ جان کی بازی لگانے کے لئے بھی تیار ہوجاتے تھے .... اچھی طرح جان لیس کہ وہ کردار کی تلوار تھی جس نے لوگوں کے سینوں کونورا ہمان سے منور کر دیا اورلوگ دیوانہ وارآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے گردا کہ تھے ہوتے تھے .... (بر سکون کمر)

#### برائح حفاظت سرطان وطاعون

يَامَلِكُ.... يَا قُدُوْسُ.... يَا سَلَامُ

مرصحف کو جاہئے کہ سرطان یا طاعون یا پھوڑ ہے تھینسی کی بیاری سے بیچنے کیلئے اس دعا کو صبح وشام گیارہ مرتبہ پڑھیں ...ان شاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے .... (قرآنی ستجاب ذیائیں) امام العلماء حضرت مولانار شيداحد كنگوهى رحمة الله عليه مولانارشيداحد كنگوهى رحمة الله عليه مولانارشيداحد كنگوهى رحمة الله عليه في مرحمة الله عليه في مرحمة الله عليه في مرحمة الله عليه في مرحمة الله عليه في خدمت من جب پرها كرتا تهاجهان كهانام قرر تها... آتے جاتے راسته من ايك مجذوب مواكرتے ... ايك ون وه بولے: "مولوى! روزانداس راستے تو كهاں جايا كرتا ہے ... كوئى دومراراسته بيس؟"

میں نے عرض کیا'' کھانا لینے جایا کرتا ہوں...دوسراراستہ چونکہ بازار سے ہوکر گزرتا ہواں ہوں ہونکہ بازار سے ہوکر گزرتا ہواں ہوتم کی اشیاء پرنظر پڑ سکتی ہاس لیے اس راہ سے آتا جاتا ہوں...' مجذوب کہنے الگے: شاید بختے معاشی تنگی اور خرج کی تکلیف ہے... میں مختے سونا

بنانے کانسخہ بتا تا ہوں ... کسی وقت میرے پاس آ جانا...

فرماتے تے ....اس وقت تو حاضری کا اقر ارکر آیا گر پڑھنے لکھنے میں انہاک کی وجہ سے بعد میں یا دبی نہیں رہا... دوسرے دن مجذوب نے پھر یا ددہانی کی .... میں نے کہا پڑھنے سے فرصت نہیں .... جمعہ کے دن کوئی وقت نکال کرآؤں گا .... جمعہ آیا تو مطالعہ میں مشغولیت کی وجہ سے یا دبیس رہا...

مجذوب پھر ملے....کہا کہتم حسب وعدہ نہیں آئے....میں نے بھولنے کا عذر کیا اور آئندہ جمعہ کا وعدہ کیالیکن مطالعہ میں مصروفیت کی وجہ سے جمعہ سے جمعہ کے دن یا وہی نہیں رہتا تھا...اس طرح کئی جمعے گزر سمئے....

آ خرا کی جمعہ کو وہ مجذوب خود میرے پاس آئے اور درگاہ شاہ نظام الدین کی طرف لے جاکرا کی جمعہ کو گھاس مجھے دکھائی ... ساتھ ساتھ ان مقامات کی بھی نشاندہی کی جہاں یہ گھاس اُ گھاس اُ گھاس تو رکہ لائے اور مجھے طریقہ بتانے کی غرض سے میرے سامنے اس سے سونا بنایا ... پھر سونا مجھے دے کر کہنے لگے ... یہ بچھے کرا ہے کام میں لا کیں .... تاہم مجھے کتاب کے مطالعہ سے اتنی فرصت بھی نہھی کے سونا بازار جاکر بیچوں ... مجذوب نے ایک دن خود جاکر وہ سونا بیچا اور رقم لاکر مجھے دی ... (آپ بی جاس ۱۸)

فائدہ: حضرت علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لڑے کے لیے ایک تھیجت نامہ" لَفُتَهُ الْکَبِدِ فِی نَصِیْحَةِ الْوَلَدِ" کے نام ہے لکھا....وقت کی اہمیت اور عمر عزیز کی قدرومنزلت کے سلسلے میں وہ اس میں لکھتے ہیں:

بیٹے! زندگی کے دن چندگھنٹوں اور چندگھڑیوں سے عبارت ہیں ....زندگی کا ہر سانس گغینہ ایز دی ہے .... ایک ایک سانس کی قدر سے بچئے کہ کہیں بغیر فائدہ کے نہ گزرے تا کہ کل قیامت میں زندگی کا دفینہ خالی پاکرندامت کے آنسو بہانے نہ پڑیں .... ایک ایک لمحہ کا حساب کریں کہ کہاں صرف ہور ہا ہے اور اس کوشش میں رہیں کہ ہر گھڑی کسی مفید کام میں صرف ہو .... برکارزندگی گزار نے سے بچیں اور کام کرنے کی عادت ڈالیس تا کہ آگے چل کر آپ وہ بچھ پاسکیس جو آپ کے لیے باعث مسرت ہو .... (قیمة الزمن عند العلماء ص ۲۲)

حفاظت دسمن

لَهُ مُعَقِّبِتُ مِنُ بَيُنِ يَدَيُهِ وَمِنُ خَلَفِهِ يَحُفَظُونَهُ مِنُ اَمُو اللَّهِ طَرْسَةِ الرَّمَةِ ال ترجمہ:اس کے واسطے چوکیدار ہیں آگے سے اور پیچھے سے هاظت کرتے ہیں اللّٰہ کے حکم سے .... اگر کسی کوکسی دشمن سے کوئی خطرہ ہو یا خوف ہو وہ روزانہ اس آیت کو کے دفعہ پڑھ کر اپنے او پراپنے گھر پراپنے مال پر پھو نکے ان شاء اللّٰہ حفاظت ہوگی .... (قر آنی مستجاب دُما کیں)

### اظهار باطن ميں اعتدال

سمجھ دار آ دمی کو جاہیے کہ جب اپنے متعلق طاقت و ہمت کا اندازہ لگالے نب عزیموں پڑمل کے لیے قدم بڑھائے... بعض عزیموں پڑھلوق سے چھپا کر پہلے تجربہ کرلے کیونکہ اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ایسے مقام پرد کھے لیا جائے جس پر وہ جمانہیں رہ سکا اور لوٹ آیا...لہذا رُسُوا ہوگا...

اس کی مثال میہ ہے کہ ایک فخص نے زاہدوں کا ذکر س کر اپنے عمدہ کپڑے بھینک دیئے ... معمولی لباس پہن لیے اور ساری مخلوق سے الگ ہوکر گوشہ میں بیٹے رہا اور اس کے دل پر موت اور آخرت کی یاد کا غلبہ بھی ہوگیا .... کیکن کچھ ہی دنوں کے بعد طبیعت نے ان چیزوں کا مطالبہ شروع کردیا جن کا وہ عادی تھا....

ایسے وقت میں کچھلوگ تو ایک دم میں بے صدآ زادی کی طرف لوٹ جاتے ہیں جیسے یماری سے اُٹھنے والا مریض جو کمزور وخیف ہوغذا کمیں استعال کرنا جا ہتا ہے اور پچھلو کوں کا حال متوسط رہتا ہے تو وہ بھی إدھر ہوتے ہیں اور بھی اُدھر....

لہذا سمجھ دار وہی ہے جومتوسط درجہ کالباس اختیار کرکے لوگوں سے اپنا حال چمپائے رکھتا ہے نہ اپنے کو نیکوں کی جماعت سے نکالتا ہے اور نہ ہی اہل فاقہ کی جماعت میں داخل کرتا ہے اور اگر عزیمت پختہ ہوتی ہے تو اپنی کوٹھری ہی میں بقدر قوت ممل کر لیتا ہے اور اپنا حال چمپائے رکھنے کے لیے جمال وزینت کالباس بھی چھوڑ ویتا ہے ... بخلوق کے سامنے سیجھ ظاہر نہیں کرتا اس طرح وہ رہا ہے دور رہتا ہے اور رسوائی ہے محفوظ ہے...

ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن پر قصرائل اور یاد آخرت کا ایساغلبہ ہوگیا کہ انہوں نے ملمی
کتابیں فن کرادیں حالانکہ یہ فعل میرے نزدیک بڑی غلطی ہے....اگرچہ یہ اکابر کی ایک جماعت
ہے منقول ہے...۔ چنا نچہ میں نے اپنے ایک استاذ ہے اس کا ذکر کیا تو فر مایا کہ" سب نے ملطی کی"!

لیکن میں نے تاویل کی ہے کہ ان کی کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی تھیں جن میں دہ تمیز نہ
کر سکے ...جیسا کہ حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کا ای نیت ہے کتابیں فن کرانے کا قصہ منقول

ہے یا نہوں نے ان کے اندرا بی رائے ہے کھ باتیں لکھ لی تھیں پھران کو یہ کوارہ نہ ہوا کہ ان کی کوئی بات لی جائے .... اس طرح یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نیت سے مصاحف جلوادینے کہ قبیل سے ہوگیا تا کہ غیر مجمع علیہ مصاحف سے کوئی چیز نہ حاصل کی جائے ....

محربیتاویل علماء کے حق میں صحیح ہے .... رہاا حمد بن ابی الحواری اور ابن سباوغیر ہما کا اینے لکھے ہوئے نسخوں کو دھوکر مٹاویتا تو بیخت کوتا ہی ہے ....

پس ایسے کام سے بہت بچوجس سے شریعت روکتی ہے اور ایسے کام سے بھی جسے عزیمت سے سے بھی احتر از کرو عزیمت سے سے مطابواور ان احوال کے اظہار سے بھی احتر از کرو جن برتم یوری طرح قادر نہ ہو کیونکہ ممکن ہے کہ الٹے یاؤں واپس ہوجاؤ....

اوراپنے او پران اعمال کولا زم کروجن کی طاقت رکھتے ہو...جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے....( مجانس جوزیہ )

### حکام کے وظا نف وتنحا نف قبول کرنا

ا... حضرت علی کاارشاد ہے کہ سلطان کے پاس حلال وحرام دونوں طرح کامال آتا ہے کچتے جود سے لیا کرد کہ و وحلال ہی ہے دیتا ہے ....

الله المستحرّ حضور صلى الله عليه وسلم كاار شانقل فرمائة بي كه بلاطلب جو يجمه الله على الله على

سسام المحمش كہتے ہیں كدابراہيم حكام ہے ہديدہ غيرہ قبول كرنے ميں حرج نہيں بجھتے تھے.... سم ... جبيب بن الى ثابت فرماتے ہیں كہ میں نے خود مكھا ہے كہ مختار بن عبيد كے ہدايا حضرت عبدالله بن عمرٌ اور عبدالله بن عباس كے ياس آتے اور بيدونوں حضرات قبول فرما لينتے تھے....

### حضرت حبيب بن زيدانصاري رضي الله عنه

ان کا تعلق اس گھرانے ہے جس گھرانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
"اے الل بیت! تم پراللہ کی رحمت کی بارش ہو ...! ہے الل بیت! تم پراللہ کی برکسیں نازل ہوں .... 
ان کی ماں ام عمارہ رضی اللہ عنہاوہ خاتون تعیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے دفاع اسلام کی فاطر تکوارا ٹھائی .... یہاں اتک کی و خاتون مسیلہ کذاب قبل کرنے کی کوشش میں ہمی گئی رہیں ....

بیقصداس وقت کا ہے جس وقت اسلام کوعروج حاصل ہور ہاتھا اور دین اسلام دوردور تک پھیلتا ہی جارہا تھا... ہاں جس وقت ہوؤہ بن علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ مجھے حکومت میں شامل کرلیس تو میں آپ کی پیروی کروں گا... جس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ردفر مادیا... اس کی وفات کے بعد مسیلہ کذاب اس کا جانشین ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یول خط کھا...

''خداکے رسول مسلمہ کی طرف سے محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے نام'' '' مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے ....اس لئے آ دھا ملک ہمارے لئے ہونا چاہئے اور آ دھا قریش کے لئے .... محرقریش کی قوم زیادتی کرنے والی ہے ....'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب تکھوایا:

"محدرسول التصلى التُدعليه وسلم كى جانب يصسيلمه كذاب كنام"

"سلام ہواس پرجو ہدایت کی پیروی کرے! زمین اللہ بی کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے جاس کا وارث بنادیتا ہے اور نیک انجام اللہ سے ڈرنے والوں بی کے لئے ہے ۔...( کمتوبات نبوی ص ۲۲۳)

یے خط لے کر جب مسیلمہ کذاب کے پاس حضرت حبیب بن زید بن عاصم خزر جی رضی

الله عنه بنجي تواس كوحضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھى كوآ زمانے كاموقع مل كيا....

الله تعالی حفرت حبیب رضی الله عنه پر کروژ ہا کروژ رحمتیں نازل فرمائے اورامت محمد یسلی الله علیہ وسلم کی طرف ہے جزائے خیردے! کہ وہ نہ صرف آز مائش پر پورے اترے بلکہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لئے ایک نمونہ چھوڑ گئے اور اہل باطل کو دین حق کے بارے میں سنجیدگی ہے سوچنے کا موقع فراہم کیا....

آ بِ بھی سنتَ اورا بنی زندگی کا جائزہ لیجئے ....

آج خلاف معمول مسلمہ کی مجلس میں لوگوں کی کثرت تھی کیونکہ آج عوام الناس کو بھی حاضر ہونے گی اجازت تھی تا کہ وہ بھی محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کی اہانت کو دیکھ کرمسیلمہ کے فہتے میں شامل ہو سکیں اور مسیلمہ کے تھم پر دا درنے سکیں ....

جب مجلس میں سب لوگ جمع ہو گئے تو مسیلمہ کے حکم سے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو بیڑیوں میں جکڑ کے حاضر کیا گیا گمرجس شخص نے دشمن خدا سے آئے ماانے والی مال کا دود ہ پیا....وہ کہاں دینے والا تھا... سینہ تان کر کھڑ ہے ہو گئے ....

> مسیلمه نے بوچھا! کیاتم کوائی دیتے ہوکہ محد اللہ کارسول ہے؟ تو فر مایا جی بال .... اور جب کہاتم گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں؟

> > تو فر مایا میں بہراہوں ... میں نہیں سنتا....

بھلا...مسلمہ جو وقت کا حاکم تھا اپنے درباریوں اورعوام کے سامنے اہانت آمیز نداق کہاں برداشت کرسکتا تھا...جلاد سامنے حاضر تھا کہا...اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو .... پھروہی سوال وجواب ہوئے بھر پیسلسلہ چلا....

حضرت حبیب رضی الله عند کے جسم سے ایک ایک حصد کٹ کٹ کر گرر ہاتھا اور زمین پر پھڑ کھڑا رہا تھا اور زمین اللہ عند کے جسم سے ایک ایک حصد کٹ کٹ کر گرر ہاتھا اور ثابت پر پھڑ کھڑا رہا تھا مگر ان کی توت ایمانی اور عشق رسول کے اندر کوئی جنبش نہ ہوئی اور ثابت قدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور مسیلمہ کی تک کہ اس والت میں وہ اس فانی و نیاست رخصت ہوگئے ....

اورتماشدد كيف كے لئے جمع ہونے والوں كونظيم بيغام دے گئے ....

حالانکہ ایسے وقت میں کلمہ کفر کہنے کی ایبازت ہمی تھی مگر مصلحت کے تمام دروازے بند کر کے رب کے پاس حاضر ہونے کی سعادت حاصل کی ....(روٹن سارے)

### ایک شخص کی خلیفہ ولید بن عبد الملک سے ملاقات

قبيله بنوعس كالك وفددارالخلافه (ومثل) آياس من ايك صاحب نابينات ... خليفه فان كاعزاز واكرام كے بعدان نابيناصاحب سے يوچھا آپ كى دونوں آئىميں كيونكرضا كع ہوكميں؟ کہنے گئے امیر المونین میں اینے قبیلہ ہوعیس کا امیر ترین فردتھا میرے ہاں مال و دولت کےعلاوہ اولا دکی بھی کثرت تھی اور اللہ نے عزت وشان بھی بخشی تھی میرا قیام قبیلے کی سرسبز وادی میں تھا ....ہم نہایت آ سائش ومسرتوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے ہمیں کسی بات كا انديشه نه تقا... د كاه در د ... رنج وعم كوہم بھول كئے تھے ... ايك رات اليي طوفا في بارش مونی که وادی جل تقل موگی پر بچهدر بعد یانی کاسلاب نوث برا .... د کیمت می و کیمت مارا مال ومتاع ....عالیشان مکان .... بیوی بیچ سب طوفان کی نذر ہو مسئے میں کسی طرح نج سمیا .... سیلاب ختم ہونے کے بعد مجھ کوصرف اپناایک شیرخوار بچہ زندہ ملااور ایک اونٹ جواو نے مقام پر پناہ لئے ہوئے تھا... میں نے اپنے بچے کو درخت کے پنچالٹا دیا اور اونٹ پکڑنے کے کئے آ گے بڑھا...اونٹ جوخوفز دہ تھا بھاگ پڑا میں اس کے پیچھیے دوڑا ہی تھا کہ بچہ کی ایک بھیا تک چیخ سی پلٹ کرد بھھاایک بھیٹریا نیے کاسرایے مندمیں کے چکا ہے اوراسکو چبارہاتھا میں تیزی سے بیچے کی طرف آیالیکن بھیٹریا اپنا کامتمام کرچکا تھا... انا الله و انا الیه و اجعون پھراونٹ کی طرف آیا...اونٹ خوف وہراس میں پاگل ہو چکا تھا قریب ہوتے ہی اس نے ایک زبر دست لات ماروی میری پیشانی بیٹ کی اور آ تکھیں ضائع ہو گئیں .... امير المومنين بس ايك ہى رات ميں اينے بيوى بچوں .... مال و متاع ....صحت وبصارت سب ہے محروم ہو گیا...

### گھرکو جنت بنایئے

تحمرونی جنت کانمونه پیش کرسکتا ہے جس کی مالکہ تعمیراورسلیقہ شعار ہوگی...لا پر داہ اور ست جسم کی عورتیں گھر کو دوزخ سے بھی بدتر بنادیتی ہیں ...خودبھی گندگی کے ڈھیر میں پڑی رہتی ہیں اورائینے خاونداور بچوں کو گندگی میں گرار ہے پر مجبور کرتی ہیں... یا در تھیں ایسی زندگی ... زندگی نہیں بلکہ سزاہوتی ہے...این ذہن كوفرسوده خيالات سے آزاد كردو...كمركوجنت كانموند بناؤ... فاری کے مشہور بزرگ بینخ سعدی رحمہ اللہ کا قول ہے... اگر مجھے کہا جائے کہ افلاس اور بیوی کے بدكة ارون كاخزانه لياواور بيوى كے بغيرر موتوميں بھى منظور نه كروں ...اس كامطلب ہےكم بیوی کے بغیرزندگی کا تصوراییا ہی ہے جیسے روح کے بغیرزندہ جسم کا تصور ... صادق بیوی وہی ہے جونماکشی سامان کی طرح اینے آپ کونماکشی تھلونانہیں بناتی... وہ بے جا فیشن کی دلدادہ نہیں ہوتی ...اچھی بیوی دولت مند ہونے کے باوجودسادہ مزاج ہوتی ہے...اس کا دل وسیع اور یاک صاف ہوتا ہے ... مخلص بیوی بھی خاوند کواس بات پرمجبور نبیس کرے گی میرے لئے عمدہ سواری کا بندوبست کرویا کوئی اعلیٰ درجے کامکان لے کردو.... وہ سادہ لباس پہن کر گزارہ کرے گی ...وہ ایک چھوٹے مکان میں رہنا پہند کرے گی...خاوند کھر آئے گا تو وہ ایسے کہجے میں خوش آ مدید کہے گی کہ فعلسی کو بالکل بھول جائے گی ....وہ مہمانوں کی طرح خاوند کی خاطر تواضع کرے گی .... اگر تمسی عورت میں بید ملکه اور لیافت نه جو که وه اینے گھر کوخوش وخرم ....روش و چکدار....خاوند کے آرام کیلئے صاف سقرا بناسکے...جس میں داخل ہوکر بیرونی دنیا کی تکالیف ومصائب سے اسے چین مل جائے تو اس خاوند کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے جس کی وہ بیوی ہو...وہ بے حیارا گھر ہوتے ہوسئے بھی بے خانماں ہوتا ہے...

ہر ہوی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ خاوند صرف اپنے کہ اگی نہیں کرتا...اس کے ساتھ اس کی ہوی اور بچوں کا نصیب بھی ہوتا ہے ....وہ ہمیشہ بہی سوچنا ہے کہ ابنی ہوی اور بچوں کا معیار زندگی کیونکر بلند کر ہے .... البندا ایک اچھی ہوی کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے کہ وہ خاوند کو جتنا خوش رکھے گی اتناہی وہ ترقی کے داستے پرگامزن ہوگا... الکر و پریشانی انسان کو دیمک کی طرح چاہ لیتی ہے اور جس مخص کو گھر پلوا طمینان حاصل نہ ہووہ اپنے کام ہے بھی مخلص نہیں ہو سکتا ...اپنی جنت جہاں آپ کا خاوند اور بیچ خوش و خرم زندگی کے پر لطف کھات دیکھ سکیں ...ایک اچھی ہوئی ہی ہوئی ہی اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے .... (پرسکون گھر)

### محدث العصر حضرت مولا نامحد يوسف بنوريّ

محدث العصر حفرت مولانا محد بیسف بنوری رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے جب میں دیوبند میں طالب علم تفاتو ایک روز میں نے فجر کی نماز ایک چھوٹی کچی عمارت کی مسجد میں پڑھی جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی ... نماز کے بعد میں نے اپنی چادراتی کچیفرش پر بچھادی اور قرآن کر بھی کا تلاوت شروع کردی ... جمعہ کی نماز تک ایک بی نشست میں ایک بی جیئت پرچھیس (۲۲) پارے پڑھ لیے اور چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانا ضروری تفااس لیے پورانہ کر سکاور نہ پوراقر آن ختم کر لیتن ... (عشاق قرآن کے ایمان آفروز واقعات میں ۱۵)

فائدہ: حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: حلاوت کلام پاک میں اس قدرانہاک پیدا کروکہ تلاوت کرتے دفت بید کیفیت ہوکہ کویا میں نہیں پڑھ رہا۔ الله تعالی مجھ سے پڑھوار ہاہے جیسے گراموفون کے اندر سے آ وازنکل رہی ہے کیکن وہ آ وازگراموفون کے اندر سے آ وازنکل رہی ہے کیکن وہ آ وازگراموفون کے نہیں کسی آ دی کی ہے۔۔۔اسی طرح تلاوت کا حال بن جائے۔۔۔(مجالس علم وذکرج ہوں ۵۰)

الله عليه في الحديث مولانا محدز كريارهمة الله عليه في ارشاد فرمايا: اوقات بهت المحديث من الماية اوقات بهت في بي .... وند كاجود وقت بل كيا بياس كى قدر بيجانى جاب مديث من آيا بيا :

فَلْيَتَزَوَّدِ الْعَبُدُ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِن حِيلَةِ لِمَوْتِهِ وَمِنْ شَهَابِهِ لَكِيرِهِ ومن دنياه لآخرته...
"بندے كوچاہي كدوه افئ ذات من سے اپنے ليے اور افئ زندگی من سے افئ موت كے ليے اور افئ جوائی من سے اپنے بردھانے كے ليادر افئ دنيا من سے اپنی آخرت كے ليے توشد لے ليے..."
من سے اپنے بردھانے كے ليے اور افئ دنيا من سے اپنی آخرت كے ليے توشد لے ليے..."

تیرا ہر سانس نخل موسوی ہے ۔ یہ جزر و مد جواہر کی کڑی ہے (معبت بااولیاء میں ۹۷)

کے سے معزت شیخ الحدیث مولا نامحدز کریار حمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے کاموں کے لیے اوقات مقرر کرواس کے درمیان چھوٹے بڑے کسی کی پرواہ نہ ہونی چا ہے بعض لوگ اخلاق کا عذر کرتے ہیں کہ آگر کوئی آ جائے تو اخلاق برتنا چاہیے .... میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ آگراس وقت قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا اس کا عذر نہ کرو گے؟ کہتا ہوں کہ آگراس وقت قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو کیا اس کا عذر نہ کرو گے؟

#### بلنار بهمت اوريست حوصله ميں فرق

سب سے بڑی آ زمائش بیہ کہ جہیں عالی ہمتی سے نوازا جائے پھراس کے مقتضی بڑمل سے رکاوٹیں پیدا کردی جائیں کیونکہ تہاری ہمت کی تا ثیر بیہ ہوگی کہ تلوق کے احسانات کوگراں بہجتے ہوئے ان کے عظیوں کے قبول کر نے سے نفرت ہولیکن وہ جہیں فقر میں بہتا کرد سے تا کہ تم ان سے قبول کرو... تمہارا مزاج لطیف بنا تا ہے اس طرح کہتم وہی غذا کیں استعمال کر سکوجن کا حصول ہمل ہواوران کے لیے ذاکد خرج کی ضرورت ہوئیکن وہ تمہاری روزی کم کردیتا ہے ... تبہاری ہمت خوبروو خوبصورت عورتوں سے متعمل کرویتا ہے اور فقر میں مبتلا کر کے ان کے حاصل کرنے کا راستہ بند کردیتا ہے ... علوم کو تہارا مجوب بنادیتا ہے اور تھر میں مبتلا کر کے ان کے حاصل کرنے کا راستہ بند کردیتا ہے ... علوم کو تہیں کردیتا ہے اور اس کے مطالعہ و تکرار کے لیے اوراس کو سے تم کا بیں خرید ساح سکو ... تبہارے شوق کو عارفین وزباد کے درجات حاصل کرنے کے لیے ترقی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ارباب دنیا ہے اختلاط کے اسباب بھی پیدا کردیتا ہے اور میسب کھلی آ زمائشیں ہیں ....

ہاں! بیت حوصلہ مخص جسے مخلوق سے ماتھنے سے نفرت نہیں ہوتی ... بیوی بدلنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا ... بھوڑ ہے کم پر قناعت کیے رہتا ہے ... عارفین کے احوال حاصل کرنے کا شوق نہیں رکھتا ... ایسے مخص کے لیے کسی حالت کا نہ ہونا تکیف دہ نہیں ہوتا کیونکہ جو کچھ دہ یا چکا ہے ای کوانتہاء بچھتا ہے اور وہ اس حالت میں ویسے ہی خوش رہتا ہے جیسے بچ سکر یزوں پرخوش ہوتے ہیں ایسے مخص پر دنیا میں قیام کامعاملہ کس قدر آسان ہے ....

آ زمانش اورمصیبت تو بلند حوصلہ عارف پر ہوتی ہے جس کی ہمت بلند اس کوتمام اضداد کے جمع کرنے کی دعوت دیتی ہے تا کہ کمال کے مراتب بڑھتے رہیں کیکن اس کے مقدم کا مقدم سے سنجن

قدم كومقصودتك يهنجني سے روك ويا جاتا ہے ....

" " اوروہ بہتے وہ مقام! جس کے راستہ ہی میں صبر کرنے والوں کا توشختم ہو جائے... " (اوروہ بہتے نہیں) اگر اس ببتلاء آز مائش کو بھی خفلت کے حالات نہیں آئے جن کی وجہ ہو وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا ہمیشہ بلند مقامات کو دیکھتے رہنا (اور نہینج پانا) اس کی بصارت ختم کر دینا اور اس کا مسلسل چلتے رہنا اس کے پاؤں گھس ڈالٹالیکن بھی بعض مرادوں تک پہنچا کر نفرت و مدوکی جھلک اور بھی خفلت میں جتالا کر دینا اس کے لیے زندگی کو آسان کیے ہوئے ہے .... مدوکی جھلک اور بھی خفلت میں جتالا کر دینا اس کے لیے زندگی کو آسان کیے ہوئے ہے .... بہتج کے بیٹ بلکہ اس حقیقت تک وہی لوگ بہتج سکتے ہیں بلکہ اس حقیقت تک وہی لوگ بہتج سکتے ہیں جن کے اندر ندرت ہو .... (مجانس جوزیہ)

#### حضرت خزيمه بن ثابت رضي اللدعنه

ابوعماره خزیمه اور ذوالشها دتین لقب ہے...سلسله نسب بیہ ہے... خزیمه بن ثابت بن فاکه بن نقلبہ بن ساعدہ بن عامر بن عیال بن عامر بن نظمه (عبدالله) بن جشم بن مالک بن اوس تقالور قبیله خزرج کے خاندان ساعدہ سے تھیں ....

ہجرت سے پیشترمشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ کو لے کرا ہے قبیلہ (نظمہ )کے بت توڑے ... (شہدائے اسلام)

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی الله عندا پنی قوم اوس کے لئے قابل فخر تھے جب وہ قابل تعریف کارناموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تو حضرت خزیمہ رضی الله عند کو یاد کرتے جنہوں نے فضائل ومنا قب کا ان کے لئے ایک محل نہیں بلکہ کئی محلات تعمیر کئے ....وہ اپنی مجلسوں میں دوران گفتگوان فضائل کو اینے لئے باعث فخر گردانے تھے ....

اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللّٰدعنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرنے لگے ....

اوس کہنے گئے ہم میں غسیل الملائکہ حظلہ بن راہب ہے اور ہم میں وہ بھی ہے جس کی لاش کی حفاظت شہد کی تھے وں اور بھڑ ول نے کی اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن ابی المح .... اور ہم میں وہ عظیم ہستی محفاظت شہد کی تھے وں اور بھڑ ول نے کی اور وہ ہے عاصم بن ثابت بن ابی اللہ علی ہے۔...

فَتبِلهُ خِزرج کے افراد نے کہا ہم میں چارآ دمی ایسے ہیں جنہوں نے رسول الله صلی الله علی الله علی الله علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآ ن حکیم جمع کرنے کی سعادت حاصل کی اوروہ ہیں زید بن ثابت .... ابوزید .... ابی بن کعب اور معاذبن جبل رضی الله عنہم ....

بخدایہ ہے قابل تعریف مقابلہ و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون) (اُلمنفن ۱۲) ''جولوگ دوسروں پر بازی لے جانا جا ہے ہوں وہ اس چیز کوحاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں''….

حضرت خزیمہ رضی اللہ عند کے فضائل میں ریھی ہے کہ جوانہوں نے اپنے بارے میں روایت کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بییثانی پر سجدہ کر

ر باہوں میں نے اس کی اطلاع ....رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودی آپ نے فر مایا....
"ان الروح لا تلقی الروح" " "روح روح سے نیس ملتی"....
نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر لیٹ سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میارک پیشانی پرسجدہ کیا....

حضرت خزیمه رضی الله عنه کے بول تو بہت سے فضائل ومنا قب بیں کیکن شہسواری اور بہادری کے میدان میں انہوں نے بہت عمدہ کردارادا کیا...انہوں نے روایت حدیث کے آسان پہمی ایک متاز عالیشان اور بلند حلقہ بنایا انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ۱۳۸ حادیث روایت کیس جوصحاح اور سنن کی کتابوں میں جمع کردی گئیں ....

ان سے اس کے بیٹے عمارہ بن خزیمہاں کے علاوہ ابوعبداللہ الجد لی بیمرو بن میمون بیمرو بن سعد بن ابی وقاص اور دیگر شخصیات نے روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ... (شہدائے اسلام) احمد بن نصر الخز اعمی رحمہ اللہ کا واقعہ

احد بن نفرانخزای بوے علاء میں شار ہوتے ہیں بیش بات کینے اور امر بالمعروف وائنی عن الممئر رعمل پیرا تصان کوفلق قرآن کے مسئلے میں وقت کے بادشاہ نے فلاب کیا...

بادشاہ کی پولیس نے ان کوقید کرکے بادشاہ کے پاس لے آئے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ اس بات سے رجوع کرلیں کہ قرآن منزل من اللہ ہا اور اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن منزل من اللہ ہا اور اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن منزل من اللہ ہا ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا کہ قرآن منظوق ہے انہوں نے افکار کردیا .... بادشاہ کی پولیس نے ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مشروع کردیا وقت کے قاضی نے یہ فیصلہ شادیا کہ اس کا خون حلال ہے پھراس قاضی کی بات کی تائید وہاں موجود تمام افراد نے کی لیکن امام احمد بن البی داؤد نے کہا کہ یہ شیخ کبیر ہے بیاحمد بن فعر پرشفقت فرمانے گئے .... وقت کے خلیفہ نے کہا تم دیکھے نہیں کہ اس نے کفر کا بات کی تاکی کہ اس کے کھینے کر بادشاہ کے پاس لائے گئے ان کا سروعول کی بار بادی جب ان کو گئے میں رسی ڈال کے تھینے کر بادشاہ کے پاس لائے گئے ان کا سرمشق کی جان بغدادی (اعمال دل)

### فقير كيحساب كالمإكابونا

ان سب باتوں سے قطع تظرفقیر کیلئے یہی ایک فضیلت کافی ہے کہاں کا حساب آخرت میں بالکل ہلکا بھلکا ہوگا... کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پرسب سے بڑااحسان اللہ تعالیٰ ہے جتلائمیں گے کہ میں نے تیرے تذکرہ کوزین جشی تھی ... (بستان العارفین)

## امام شافعی رحمه الله سے ایک شخص کی ملاقات

امام شافعی رحمہ اللہ سے سی نے بوجھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے بہچانا؟

فرمایا میں نے شہوت کے پتے سے پہانا .... اس طرح کہ شہوت کا پہۃ بھری کھاتی ہے۔ تو میگذیاں نگلی شروع ہو جاتا ہے .... ہرن کھاتا ہے تو میگ نگلنا شروع ہو جاتا ہے .... ہرن کھاتا ہے تو میگ نگلنا شروع ہو جاتا ہے .... ہوایک کیٹر اکھاتا ہے تو ریٹم نگلنا شروع ہو جاتا ہے .... تو ایک پیۃ ہے کہیں میگنی نگلی ... کہیں میگنی نگل .... کہیں ریٹم نگلا .... ہیں دیتے کی طبیعت کے اوپر کوئی بنانے والا ہے کہ بھی یہ بنا دیا کہیں وہ بنا دیا ہیں نے اس حقیر سے پتے سے خدا کے وجود کو سمجھا ... اگر آدمی سمجھنا چاہتو المب پیش کر دیں رات ون مجر کے وکود کو نکال سکتا ہے اور نہ مجھنا چاہتے تو انبیاء میسم السلام ہزاروں رکھیں پیش کر دیں رات ون مجر کے وکھلا کے نہیں سمجھنا جا ہے تو انبیاء میسم السلام ہزاروں دم تک نہیں سمجھا ... ابولہ پر نہیں مانا تو کوئی ابولہ ہوا ہوں گئا تا تو کوئی صدیتی بنا .... کوئی فاروتی بنا .... جس نے مانا تو کوئی صدیتی بنا .... کوئی فاروتی بنا ہو جس نے اور مانے پر آتا ہے تو شہوت کے پتے سے خدا کی پہان ہو کرتا ہوں ہوا جس آگری کے بیان ہو کہتی ہوں ہوا جس کے بیان ہو کہتی ہے ہوں ہوا جس کے دایں سعادت بنور بازونیست (یادگارلاتا تیں)

## پریشانی دورکرنے کی قرآنی دُعا

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحَوَنَ الْإِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٥ (سرة الرسس)
ترجمہ: سب تعریف الله کیلئے ہی ہے جس نے ثم کوہم سے دور کیا ہے شک ہمارارب
البتہ بخشنے والا قدر دان ہے .... (پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھیں اللہ اپنے تھم سے اس
پریشانی کودور کردے گا).... (تر آنی مستجاب دُعا کیں)

#### اس کے قیدی کو چھوڑ دو

## معتصم کے دور میں امام احمد رحمہ اللّٰد کو قید کیا جانا

مامون کے بعداس کا بھائی معتصم باللہ خلیفہ بنا جب امام احمد بغداد پنچ تورمضان شریف کامہینہ تھا آپ کوجیل خانہ میں محبوس کردیا گیا جہاں آپ تقریبا اٹھارہ مہینے اور بقول بعض کچھاو برتمیں مہینے مقیدر ہے ... امام احمد بن صنبل جیل خانہ میں پیڑیاں پہنے ہیں نماز ادافر مایا کرتے تھے ... (اندال دل)

#### برا<u>ئے ح</u>صول اولا د

فَلَمَّا تُغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمُلًا خَفِيُفًا فَمَرَّتُ بِهِ (عَنَهُ)

ترجمہ: پس جب ڈھا نکااس کواٹھالیا اس نے بوجھ بلکا پس جلی گئی ساتھا اس کے .... جس کے ہاں اولا دندہوتی ہو...اس بارروزانداس آیت کو پڑھ کردودھ پردم کر یئے دونوں آ دھا آ دھا چئیں ...ان شاءاللہ کامیا بی ہوگی... مفتى اعظم حضرت مولا نامفتى محمة شفيع صاحب رحمه الله

شیخ الاسلام حفرت مولانا مفتی محرقی عثانی صاحب مدخلد فرماتے ہیں کہ '' حضرت والدصاحب رحمة الله عليہ کووفت کی قدرو قبت کا برااحساس تھا اور آپ ہروقت اپنے آپ کوکسی نہ کسی کام میں مشغول رکھتے تھے اور حتی الامکان کوئی لیحہ فضول جانے نہیں دیتے تھے .... آپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی بات بیشی کہ آپ کے وقت کا کوئی حصہ ضائع چلا جائے آپ سنت کے مطابق گھروالوں کے ساتھ ضروری اور بسا او تات تفریکی شائع چلا جائے آپ سنت کے مطابق گھروالوں کے ساتھ ضروری اور بسا او تات تفریکی الارم کفت کے لیے بھی وقت نکالے تے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کے دل میں کوئی الارم کفت کو باخیہ گھروالوں کے حقوق اداکر نے کے بعد آپ کوکسی اور کام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے .... خربویا چیا نمجہ کو اولوں کے حقوق اداکر نے کے بعد آپ اینے کام میں مشغول ہوجاتے .... سفر ہویا جماور زمین پر بیٹھے ہوں اور تحریم کوئی خاص بگاڑ بھی عمو نا پیدائیں ہوتا تھا .... صدیب کہ ہموارز مین پر بیٹھے ہوں اور تحریم کوئی خاص بگاڑ بھی عمو نا پیدائیں ہوتا تھا .... صدیب کہ احتر نے آپ کو موٹر کار بلکہ رکشت کہ میں بیٹھ کر تکھتے ہوئے دیکھا ہے حالا نکہ کار اور رکشہ کے حقوق میں بیٹھ کر تکھتے خطوط اس میں بھی لکھر لیتے تھے بہاں تحریم کے حکون میں بچو تبدیلی بیواہوتی لیکن خط بھر بھی آ رام سے پڑھ لیا جاتا تھا ....

آپ وقت کی وسعت کے لحاظ سے مختلف کاموں کی ایک ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھتے اور جتنا وقت ملی اس کے لحاظ سے وہ کام کر لیتے جواتنے وقت میں ممکن ہومثلا اگر گھر میں آنے کے بعد کھانے کے انظار میں چند منٹ مل گئے ہیں توان میں ایک خطالکھ لیا یا کی سے نون پرکوئی مختصر بات کرنی ہوتو وہ کرلی ...گھر کی کوئی چیز بے ترتیب یا بے جگہ ہے توا سے صحیح جگہ رکھ دیا...کوئی مختصر سی چیز مرمت طلب پڑی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی مرمت کرلی ....غرض جہاں آپ کو طویل کا موں کے درمیان کوئی مختصر وقفہ ملا....آپ نے سو پے ہوئے کا موں میں سے کوئی کا م انجام دے لیا...

ایک روز ہم لوگوں کو وقت کی قدر پہچاننے کی تقییحت کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہے

توبظاہرنا قابل ذکری بات کیکن تمہیں تھیں ولانے کے لیے کہتا ہوں کہ مجھے بے کاروقت گزارنا انتہائی شاق معلوم ہوتا ہے .... انتہا یہ ہے کہ جب میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتا ہوں تو وہاں بھی خالی وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے .... چنانچے جتنی ویر بیٹھنا ہوتا ہے .... چنانچے جتنی ویر بیٹھنا ہوتا ہے .... جنانچے جتنی ویر بیٹھنا ہوتا ہے .... استے اورکوئی کام تو ہوئییں سکتا .... اگرلوٹا میلا کچیلا ہوتو اسے دھولیتا ہوں ....

مجھے یاد ہے کہ جب حضرت والدصاحب رحمۃ اللّه علیہ نے مجھے پہلے پہل ہاتھ کی گھڑی حجاز سے لاکر دی تو ساتھ ہی فرمایا کہ' یہ گھڑی اس نیت سے اپنے پاس رکھو کہ اس کے ذریعے اوقات نماز کی پابندی کرسکو گے اور وقت کی قدر وقیمت پہچان سکو گے .... میں بھی گھڑی اس لیے اپنے پاس رکھتا ہوں کہ وقت کو تو ل تو ل کرخرج کرسکوں ....' الله تعالی انہیں قرب خاص کے مقامات میں ابدی راحتیں عطافر مائے .... وہ اس طرح زندگی کے چھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے معمولات میں زاویہ نظر درست فرما کر انہیں عبادت بنادیے کی فکر میں رہے تھے .... (بمیرے والد ماجد ۱۵)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

(حياة السحابة جلدس)

#### جھٹر ہے سے دورر ہنا

ز مانے کے تجربات نے مجھے بتلایا کہ حتیٰ الا مکان کس سے وشمنی کا اظہار نہ کرنا جائے۔ کیونکہ بھی اس مخص سے ضرورت پیش آ سکتی ہے خواہ وہ کسی درجے کا آ دمی ہو....

مجھی انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ اے ایسے تخص سے ضرورت نہیں پڑسکتی جیسے زمین پر پڑے جسے زمین پر پڑے جس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا لیکن کتنی حقیر چیزیں الی بر پڑے ہوئے ایسے شکھے ہے جس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا لیکن کتنی حقیر چیزیں الی بی کہ ان کی ضرورت پڑجاتی ہے ۔۔۔۔۔ اگر حصول نفع کے لیے اس کی ضرورت نہ ہوگی تو دفع ضرر کے لیے اس کی ضرورت ہوسکتی ہے ۔۔۔۔

خود مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ لطف اور مہر یا ٹی کرنے کی ضرورت پیش آئی جن کے ساتھ اس طرح کے معاطے کا مجھے وہم بھی نہ ہوا تھا....

اور سیمجھ لوکہ دشمنی کا اظہار بھی ایسی ایذاء کا سبب ہوجاتا ہے جس کا پہلے ہے اندازہ نہیں ہوتا ۔۔۔ اس کے مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تکوار ہوتا ۔۔۔ اس کے مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تکوار سونے نشانہ کی تاک میں ہو۔۔۔۔ میں وقت وہ مخص کوئی مخفی نشانہ دیکھ لیتا ہے ۔۔۔۔ اب خواہ کوئی ذرہ پہن کرا ہے کو چھپائے ہولیکن وشمن اس نشانہ کوغنیمت سمجھ کر (اس راہ ہے تملہ) کر دیتا ہے ۔۔۔۔

لہذا جے دنیا میں رہنا ہے اس کو اس بات کی کوشش کرنی جا ہیے کہ کس سے وشنی کا اظہار نہ کرے جس کی وجہ میں نے بیان کی کہ آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے ضرورت چیش آتی رہتی ہے اور ایک دوسرے پرایذ اءرسانی کی قدرت ہوتی رہتی ہے....

یدایک کارآ مدبات ہے جس کافائدہ تجربات زمانہ سے ظاہر ہوگا....( بجانس جوزیہ ) ما بین صلح کی دُعا

فَافُتَحُ بَیْنِیُ وَبَیْنَهُمْ فَتُحَا وَّنَجِنِیُ وَمَنُ مَعِیَ مِنَ الْمُؤُمِنِیْنَ ۞ (سَهَ اَعْرادَ ١٨) ترجمہ: پس کھول دے درمیان میرے اور درمیان ان کے فتح اور نجات دے جھے کو اور جومیرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں ہے ....

اگرکسی مخص کا آپس میں جھکڑا ہوگیا ہووہ اس آیت کو پڑھیں ....( تر آنی ستجاب دُعا ئیں )

### سيدنا ذكوان بنءبرقيس انصاري رضي اللهءينه

احد کے روز جب رسول النُد علیہ وسلم دامن کوہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے بچھا مشرکین کے چیلنج ہل من مباد ز ( ہے کوئی جو جمارے مقابلے میں نکل آئے؟) کے جواب میں کون نظے گا؟ تو ذکوان کھڑ ہے ہو گئے اور انہوں نے اپنی خدمت پیش کیں اس پرآ مخضرت صلی النّد علیہ اسلم نے فرمایا...

من احب ان ینظر الی رجل بطاء بقد مدغدان خفر قابحنهٔ فلینظر الی هذا (اصابه ۲۸۲ ج۱) (جو محض کسی ایسے آ دمی کو دیکھنا جاہے جوکل ایسے یاؤں سے جنت کی ہریا بی کوروند تا کھر ہے گا۔۔ بودہ اس کودیکھے لے۔۔۔۔)

پھرای معر کہ میں انہوں نے جام شہادت نوش فر مایا...رضی اللہ عنہ وارضاہ \*

( كاروان جنت)

### بچیوں کےرشتہ کا قرآ نی عمل

رَبِ إِنِّى لِمُا النُوْلُتُ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرِ ﴿ ﴿ ﴿ الْمَالِ اللَّهُ الْمُولُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

### خلیفہ کے در ہار میں پیشی

معتصم باللہ نے تھم کیا کہ امام احمد کو اس کے سامنے پیش کیا جائے .... پیشی کے آڈر پر بیڑ یوں میں اضافہ کردیا گیا .... امام احمد فرماتے ہیں کہ بیڑیاں ابنی وزنی تھیں کہ میں ان کیساتھ چلنے کی سکت ندر کھتا تھاتو میں نے ان کا سراکرتے کی گھنڈی میں باندھ دیا اور ہاتھوں سے بیڑیوں کا وزن اٹھاتے ہوئے چلاجیل کے عملہ کے لوگ میر ے لیے ایک سواری لائے جس پر مجھے سوار کرکے شاہی محل لے جایا گیا گئی دفعہ میں بیڑیوں کے وزن کی وجہ سے منہ کے بل گرتے گرتے بچا ان لوگوں نے میر سے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چھوڑا جو مجھے سواری پر سہارا دیا اسلامت ان ور بالآخر ہم معتصم کے کل تک پہنچ گئے مجھے ایک تاریک دیتا ...اللہ تعالیٰ نے دشکیری فرمائی اور بالآخر ہم معتصم کے کل تک پہنچ گئے مجھے ایک تاریک اوران نیا ہاتھ بردھایا تو ایک برتن اوران نیا ہاتھ بردھایا تو ایک برتن اوران نیا ہاتھ سے میں بانی موجود تھا اس سے میں نے وضو کیا اور اپنا ہاتھ بردھایا تو ایک برتن قبلہ کی سے معلوم نہ تھی مگر میح کا اجالا ہونے پر معلوم ہوا کہ بحم اللہ میر اقبلہ درست تھا میح کو معتصم باللہ کے سامنے میری بیشی ہوئی ...اس کے پاس قاضی این الی داؤد بھی موجود تھا .... (اعمال دل)

### قرض ادا كرنيكا اراده ركهنا

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سخت ضرورت کے وقت قرض لینے ہیں کوئی حرج نہیں .... جبکہ اداکرنے کا ارادہ بھی ہو ....اگر قرض لے رہا ہے اور دل میں ہے کہ اوانہیں کروں گاتو پیخص حرام کھاتا ہے .... (بستان العارفین )

### برائے کشادگی رزق

وَكَايِّنُ مِّنُ دَآبَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزُقَهَا... اَللَّهُ يَرُزُقُهَا وَاِيَّاكُمُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ (سرة التَّبَيت ٢٠٠)

ترجمہ: اور کتنے چلنے والے ہیں بیچ زبین کے ہیں اٹھائے پھرتے رزق اپنااللہ درزق ویتا ہےان کواورتم کووہ سننے والا اور جاننے والا ہے ....

رزق كى كشادگى كىلئے اٹھتے بیٹھتے اس آیت كوپڑھیں ان شاءاللدكامیا فی موگى .... (قرآنی ستجاب دُعاسَمِ)

# امام احدر حمه الله كي خليفه عنه گفتگو

سامنے وفد عبدالقیس کے تعلق ابن عباس رضی اللّه عنہما کی حدیث بیان کی ... اور میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کی جانب جناب رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے وعوت وی ہے ... اوراس کے بعدا بن ابی داؤد نے فلیفہ ہے ... چیکے ہے کوئی بات کی مگر میں اس کو مجھ نہ سکا ....)

خلیفہ: ''اگر آپ میر ہے چیش رفطیفہ کے قبضے میں نہ ہوتے تو میں آپ کو پچھ نہ کہتا ....'

(پھرکہاا ہے عبدالرحمٰن (بن اسحاق) کیا میں نے تنہیں تھمنہیں دیا تھا کہان کی سزااٹھادو) احمد: اللّٰدا کبر! بیتو مسلمانوں پر بہت کشادگی اور آسانی وراحت کا موجب بن جاتا (مگراے کاش!ایسانہ ہوسکا)(اعمال دل)

### آ زادی کانعره عزت یا ذلت؟

آج کل کی عورت اس دھوکہ ہیں ہے کہ باہر نکل کرمیر ابو کر ابر زود گیا ہے میری عزت بڑھ گئے ہے میری شہرت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کو بہی موجھایا گیا اور دھوکہ دے کر باہر زکالا گیا اور اب وہ باہر سے اندر آنے میں تذبذ ب کا شکار ہے ۔۔۔ دھوکہ ید یا گیا ہے کہ ہم باہر نکلو اور مر دجتے اعز ازات حاصل کر دہے ہیں سہتم حاصل کر وائم بھی ہر براہ حکومت بنوائم بھی بڑے ہوئے کام کر وجیسے کہ دوسرے مروکر دہے ہیں سبتم حاصل کر وائم بھی ہر براہ حکومت بنوائم بھی بڑے برئے کام کر وجیسے کہ دوسرے مروکر دہے ہیں لیکن اٹھا کر دیکھ لیس کہ ان کروڑوں خوائین میں جن کو باہر لایا گیا تھا کتنی خوائیں صدر بنیں اور کتنی وزیراعظم بنیں انگلیوں پر گئی جانے والی ہیں اور باقی ساری عورتوں کو مرکوں پر گھسیٹ دیا گیا ۔۔۔ (پر وضرور کروگئی)

### رونے پر قیامت کوعذاب ہونایا نہ ہونا

فقیدر حمت الله علی فرماتے ہیں کداس مسئلہ میں علماء نے کلام کیا ہے ... بعض حضرات فرماتے ہیں اہل خانہ کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا ہے اور دلیل حضرت ابن عمر اور ابن عباس کی صدیت ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقینا میت کواس کے اہل خانہ کی آ ووبکا سے عذاب ہوتا ہے اور بعض اہل علم اس کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد عالی ہے .... و لاتور و اذرة و ذر الحوی (کرکوئی فس کسی دوسرے کے مل کا بوجھیں اٹھائےگا) ....

### خلاصى قرضە كى دُ عا

وَاللَّهُ يُطْعِفُ لِمَنُ يَّشَآءُ ﴿ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ ۞ (﴿ وَهِ البَرَهِ الرَّهِ) ترجمہ: اور اللّه دگنا كرتا ہے جس وجاہداور كشائش والا جائے والا ہے .... جس پر قرض ہوگيا ہو اور اتر نے كى كوئى صورت نہ ہو وہ اس آیت كو كثرت ہے پڑھے ...ان شاءاللّه كامياني ہوگى .... (قرآنى متجاب وَعامَي)

#### امام ربيعة الرائے رحمہ الله

فروخ تابعین میں ہے ہیں ... ہوی حاملہ تھی ... کہنے لگے اللہ کے راستہ میں جانے کی آوازلگ رہی ہے ... چلانہ جاؤں؟

بیوی کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں....میرا کیا ہے گا؟

کہا تو اور تیراحمل اللہ کے حوالے ... ان کوتمیں ہزار درہم دے کرگئے کہ بیتو خرچہ رکھ اور میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں ... کتنی خزائیں اور بہاریں آئیں اور کتنے دن صبح سے شام میں بدلے ... شام ڈھل کرضیج میں بدلی ... پر فروخ ندآیا ... دو ... تین ... چار ... پانچ ... ایک عورت نے ... دی ... میں ... کچیس ... ستائیس ... تمیں سال گزرگئے ... ایک عورت نے دیوار کے ساتھ جوانی گزار دی ... فروخ اوٹ کے ندآیا ... تمیں سال گزرگئے ... ایک دن ایک بڑے میاں مدینے کی گلیوں میں داخل ہوئے ... پراگندہ شکتہ حال ... بڑھا ہے کے تا اور اپنے گھوڑے یہ چلے آر ہے ہیں ... تمیں برس میں ایک تونسل ختم ہوجاتی ہے ... تاراورا پے گھوڑے یہ چلے آر ہے ہیں ... تمیں برس میں ایک تونسل ختم ہوجاتی ہے ... اب یہ پریشان ہیں کوئی مجھے بہجانے گاگہ تبین بہتا ہے گا؟

وه مرکئی یازندہ ہے؟ ... کیا ہوا؟ ... گھروہی ہے کہ بدل گیا؟

انہیں پریشانیوں میں غلطاں و پیچاں گھر کے دروازے پر پہنچے .... پہچانا کہ وہی ہے ....اندر جو داخل ہوئے تو گھوڑے کی آ واز ....اپنی آ واز ہتھیاروں کی آ واز .... بیٹا بیدار ہوگیا .... دیکھا تو ایک بڑے میاں چاند کی چاند نی میں کھڑے ہوئے ہیں .... تو ایک دم جھپٹے اور اس پر لیکے اور گریبان سے پکڑا .... جان کے دشمن .... مخصے شرم نہیں آئی ؟ بڑھا ہے میں مسلمان کے گھر میں بن اجازت واخل ہوئے ہو؟

ایک دم جھڑکا دیا ...جھنجھوڑا .... وہ ڈرے گھبرا گئے .... وہ سمجھے کہ شاید میں غلط گھر میں آگیا ہوں .... میرا گھر بک گیا .... کوئی اوراس میں آگیا .... کہنے گئے بیٹا! معاف کرنا .... غلطی ہوگئی .... میں سمجھا میرا ہی گھر ہے ... تو ان کواورغصہ چڑھ آیا .... کہنے لگے اچھا .... ایک غلطی کی .... اوراب گھر ہونے کا دعویٰ بھی ... چلو .... جیلو .... میں ابھی تخصے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں .... ادھر تیرے لئے وہ سزا تجویز کرے گا .... اب وہ چڑھ رہے ہیں اور بیدرب رہے ہیں .... ادھر

بڑھایا...ادھرجوانی...ادھرسفروں نے ماردیا... ہٹریاں کھوکھلی ہوگئیں اور پھرشک بھی ہے کہ پیتہ نہیں میرا گھرہے یاکسی اور کا؟

ای سیکتاش میں اوپر سے ماں کی آئکھ کھی ....اس نے کھڑکی ہے ویکھا تو فروخ کا چرہ بیوی کی طرف سے اور بیٹے کل پشت ہوی کی طرف .... تو تمیں سال کے در بیچے کھل گئے اور برحا ہے کہ جمڑ یون میں سے فروخ کا چمکتا چرہ نظر آنے لگا اور اس کی ایک چنج نگلی ....ا ہے رہید! اور رہید کے تو یا وَل تلے سے زمین نکل گئی .... یہ میری مال کو کیا ہوا؟

دیکھاتواو پر کھڑی ہو۔۔۔اےربید! کیا ہوا ماں؟۔۔۔کون ہے؟۔۔۔۔ پیت ہیں!
اے ظالم!باپ ہے لڑپڑا۔۔۔ تیراباپ ہے۔۔۔جس کیلئے تیری ماں کی جوانی گزرگئ اور
اس کی رات دن میں ڈھل گئی۔۔۔ بال جس کے چاندی بن گئے یہ وہ ہے۔۔۔۔ تیراباپ! جس
کیلئے میں نے ساری زندگی کا ف دی۔۔۔ ربیعہ رود ہے ۔۔۔ معانی نامے ہور ہے ہیں۔۔۔
رات کارگز اری میں گزرگئی۔۔۔ فجرکی اذان پیاشے۔۔۔۔ کہنے گئے۔۔۔ ربیعہ کہاں ہے؟
کہاوہ تو اذان سے پہلے چلا جاتا ہے۔۔۔۔ یہ گئے تو نماز ہو چکی تھی۔۔۔ ابنی نماز پڑھی۔۔۔۔

کہاوہ تو اذان سے پہلے چلاجا تا ہے .... یہ گئے تو نماز ہوچگی تھی .... پنی نماز پڑھی .... روضہ اطہر مسجد سے باہر ہوتا تھا .... آ کے صلوۃ والسلام پڑھنے گئے .... پڑھتے پڑھتے جو مبد کی طرف نظر پڑی تو یوں مجمع بھرا پڑا اور ایک نوجوان حدیث پڑھار ہے ہیں .... دور سے و یکھا... نظر کمزور تھی .... پنہ چلاکون ہے؟

ادھرہی چیچے بیٹھ گئے اور سننا شروع کر دیا ... حدیث پاک کا درس ہور ہاہے ... جب فارغ ہو گئے تو برابر والے ہے کہنے لگے: بیٹا یہ کون تھا جو درس دے رہا تھا ....

> اس نے کہا... آپ جانتے نہیں ... آپ مدینے کے نہیں ہیں؟ کہنے لگے ... بیٹا میں مدینے کا ہوں ... آیا بڑی دیر ہے ہوں ...

کہا...رہیمہ ہیں ....مالک کے استاف...سفیان توری کے استاف...ابوحنیفہ کے استاف ....ابوحنیفہ کے استاف ....وہ اپنے جوش میں تھا...تو سفتے سفتے کہنے نگے... بیٹا! تو نے بینیس بتایا.... بیٹا کس کا ہے؟ کہا....اس کے باپ کا نام فروخ تھا...اللّٰہ کے راستے میں چلا گیا....ان مشقت کی واد یوں میں اسلام نے سفر کیا ہے ...( تاریخ بعد ہو)

خوا تنین کیلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشا دات دعزت عبداللہ بن عرفی بناب رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کیلئے (محرہ ) باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں مگر بحالت ومجوری (اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ) عورتوں کیلئے راستوں میں (چلنے کا کوئی حق نہیں سوائے کناروں کے ) (اسوة رسول اکرم)

مذکورہ حدیث میںعورتوں کیلئے دو ہاتوں کی تعلیم دی گئی ہے ایک بیے کہ بغیرضرورت شدیدہ گھرہے نہ تکلیں دوسری ہے کہ اگر نکلنا ناگزیر ہوتو پھرراہتے کے کناروں پرچلیں.... درمیان سڑک لوگوں کے ساتھ مل کر ہرگز نہ چلیں ... آئ سے چند سال قبل تک تو پورے کی عورتیں مردوں کے ساتھ محل مل کربھرے بازار میں چلتی تھیں مگراب تو .....اللہ معاف کرے مسلمان عورتیں بھی ان کی طرح بیبا کی ہے بھرے بازار میں تھستی چلی جاتی ہیں بلکہ کئی کئی عورتیں گروپ بنا کر بازار جاتی ہیں اور جب سڑک پرچلتی ہیں تو دائیں بائیں قطار باندھ لیتی ہیں جس کی وجہ ہے آ وھی ہے زیادہ سڑک روک کر چلتی ہیں جس کی وجہ ہے دوسرے لوگوں کو بالخصوص سواری مرجلنے والوں کو کانی پریشانی کا سامنا کرتا پڑتا ہے اور بعض او قات تو ایسی عورتیں مردوں ہے نکرا بھی جاتی ہیں مگر جب بھی احساس نہیں ہوتا ( اورا یسے مردوں کیلئے جو کہ عورتوں سے نگرا جا کمیں حدیث میں بڑے شخت الفاظ وارد ہوئے ہیں چنانچہ ابو واؤ دکی ایک روایت میں ہے کہ آ دمی کا گارے میں اٹے ہوئے اور بد بودارسڑی ہوئی کیچڑ میں تھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا گوارا ہے اس کے مقابلہ میں کہ اس کے شانے کسی ایسی عورت ہے مکراجا کمیں جواس کیلئے حلال نہ ہو...لیکن اگرعور تمیں خود بھی بےاحتیاطی کریں گی اور مردون میں گھل مل کرچلیں گی تو اس صورت میں بھی مردوں کے ساتھ گناہ میں برابر کی شریک ہونگی ... ) یہ مورتیں اینے اس عمل کی بنا و پر بھی اور دوسر ہے لوگوں کی تکلیف پہنچانے کی بناء پرہھی گنهگار ، وتی ہیں حصرت عمار بن یاسڑے مرفو عأر دایت ہے کہ جناب رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه تين مخص تجھى جنت ميں داخل ندہو يكتے ....

1 .....و بوث 2 .....مردانی شکل بنانے والی عورتیں

3 ..... بميشه شراب يبينے والا

صحابه رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ دیوث کون ہے؟ فرمایا جس کواس کی برواہ نہیں کہ اس کے گھروالی کے یاس کون آتا جاتا ہے ....(اسورسول اکرم)

ندکورہ روایت سے بیٹابت ہور ہاہے کہ جوعورت مردوں کی سی شکل وصورت بنائیگی .... ان جیسے بال اوران جبیہالباس اپنائے گی وہ جنت سے محروم رہے گی اور ایک دوسری روایت میں جوحضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ایک عورت کو بتایا گیا کہ وہ مردوں جبیبا جوتا پہنتی ہے تو حضرت عا نَشَدُّنے فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مردانی وضع قطع بنانے والی عورتوں بر لعنت فرمائی ہے... پس جن عورتوں کو بیوٹی بارلر جا کرمیئر کٹنگ کا یا پھر پینٹ شرٹ کا شوق ہان کو ندکورہ روایت میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جنت <u>سے محرومی اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی</u> لعنت کی مستحق ہور ہی ہیں ....

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ عورت کا سارابدن سرے پیرتک چھیائے رکھنے کا تھم ہے غیرمحرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں (سرکے بال کھولنے پر فرشتوں کی لعنت آتی ہے)اس لئے غیرمحم کے سامنے ایک بال بھی کھلانہیں رکھنا جا ہے ... (اسوؤرسول اکرم) مكرآج كل شكير محوين كاعام رواح هو كيا بي... بحلا بتلايئ كه جوعورتين شكي سركهوم كر فرشتوں کی معنتیں این سرلیتی ہیں ان کواس نظے سر گھو منے سے کیافا کدہ حاصل ہوا؟ کی مجمی نہیں ندد نیا كانه آخرت كا... بلكه دنيامين فرشتول كي لعنت حاصل هو في اور آخرت مين الله تعالى كي گرفت هو كي... ای طرح عورت کیلئے اپنی آ واز کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ غیرمحرم کے کان نہ یر مے ضرورت شدیدہ میں بقدرضرورت غیرمحرم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں الغرض عورت كو حاية كه كمريس مويا بابر برده .... لباس ... وضع قطع اور ديكر امور ميس اتباع شریعت کا بورا بوراا ہتمام کرے...( پرسکون کھر)

#### حضرت قارى صديق صاحب قدس سره

فرمایا که بوری زمانه طالب علمی میں ۲۳ گفتے میں دوگھنشہ سے زائد نہیں سوتا تھا....سر میں شدید در دہوجا تا تھا اب بھی بھی ہوجا تا ہے کیکن پہلے کی طرح نہیں ہوتا.... بخت در د کی حالت میں سارا کام کرتا تھا ایک عادت ہی بن گئے تھی ....

حضرت مولانا قاری صدیق صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ پاکستان کے میرے ایک ساتھی ہے ہم دونوں ایک کمرہ میں رہے سے اور وہ بڑے صوفی ہے ... ایک کمرہ میں رہے کے باوجود بات چیت بالکل نہ ہوتی تھی اور کسی کسے پھی مطلب نہ تھا... کسی کے پاس اتناموقع ہی نہ تھا کہ ہرایک اینے اینے کام میں انگاہ واتھا ... اگر بھی اتفاق سے کوئی بات ہوگئ تو ہوگئ ...

ایک مرتبه حفزت نے اپنے ساتھی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم دونوں ساتھ رہتے گئیں۔۔۔۔ رہتے لیکن ایک بات بھی فغنول نہ کرتے دہ اپنے کام میں گئے رہتے میں اپنے کام میں ۔۔۔۔ ایک مرتبہ میر ہے ساتھی نے مجھے کہا صدیق آگر ہم تشم کھالیں کہ دن بھر میں ایک بات بھی فغنول نہیں کرتے تو ان شاء اللہ حانث نہ ہوں گے ۔۔۔۔

حضرت قاری صدیق صاحب قدر سره نے فرمایا که میر استاذ مجھ پر برد نے شفق اور مہر بان تھ .... میری پوری مگرانی رکھتے تھے کہ میں کہاں جار ہا ہوں .... راستہ میں کہاں کھبرتا ہوں کس سے بات کرتا ہوں اگر ذرا شبہ ہوتا تو فورا تحقیق فرماتے ایک مرتبہ خت گری کھ موسم میں بیٹھے لکھ رہا تھا ... میر ہے ایک ساتھی نے ساتھ چلنے اور شہلنے پر اصرار کیا میں انکار کرتا رہا لیکن ان کے شدید اصرار کی بناء پر چلا گیا .... دوسرے وقت میر ہے استاذ نے مجھے با یا اور فرمایا صدیق اس وقت کہاں جارہ ہوا گور سے تھے . .. میں بہت تا دم ہوا اور صاف صاف موش کرویا کہ حضرت وہی پہلا دن اور وہی آخری دن ہے میں خود نہیں جارہا تھا ... فلال کے اصرار کی بناء پر چلا گیا .... فرمایا تم صدیق ہواس نے اصرار کی بناء پر چلا گیا .... فرمایا تم صدیق ہواس کے اصرار کی بناء پر چلا گیا .... آئندہ ایسی فلطی بھی نہیں کروں گا ... فرمایا تم صدیق ہواس لیے بھی بھی بات تم نے کہد دی ... حضرت نے فرمایا اس کے بعد سے پھر بھی میں تبلین ہیں گیا کام بی اس قدر ہوتا تھا کہ اس سے چھٹی نہائی تھی ... (حیات صدیق)

حضرت قارى صديق صاحب رحمة الله عليه في تحرير فرمايا كه " حضرت مولا ؟ حافظ و قارى عبدالحليم صاحب رحمة الله عليه معترت مولانا قارى عبدالرحمن صاحب ياني بتي رحمة الله علیہ کے ذمہ بہت اسباق سے ... احقر نے جب ان سے سبعہ برصے کی ورخواست کی تو فرمایا وقت تونهیں کیکن تمہارے لیے کوئی صورت نکالوں گا... دوسرے طلبہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہوتو ہم بھی شریک ہوجا کیں...اس طرح ایک بڑی جماعت تیار ہوگئی...حضرت بعدظہر ہدایہ پڑھاتے تھے طلبہ اپنی اپنی مسجدوں ہے تماز پڑھ کرآتے تھے...فرمایا جو سبعد ریڑھنے والے ہیں میری مسجد میں نماز پڑھ لیا کریں اور نماز کے بعد منصلاً قرأت سبعه كاسبق موكًا بيروقت بزى مشكل يدنكل سكاتها... جب تك بدايد - كے طلب جمع ہوں اس وفت تک ہم لوگوں کاسبق ہوتا تھا... کچھ دن کے بعد فرمایا کہ سبق کم ہوتا ہے ا س لیے بعدعشاء بھی پڑھ لیا کرو... تھوڑے ہی دن گز رے تھے کہ فرمایا اتنی مقدار میں تو ایک سال میں پورے قرآن شریف کا جراء نہ ہوسکے گا...اس لیےتم سب لوگ میرے ہی مكان ميں سو جايا كرواور بعد تبجد سبق يڑھ ليا كرو...حضرت نے ايك مكان عليمدہ مبمانوں کے لیے تیار کردیا تھا ہم سب طلبہ اور حصرت مولانا رات میں ای مکان میں سوتے تھے .... تھری میں الارم لگادیا جاتا تھا... حضرت مولانا بڑی یا بندی کے ساتھ بعد تبجد فجر تک سبق یرٔ هایا کرنے تھے میساری محنت طلبہ کے ساتھ شفقت ہی کی بناء پڑتی ....'

معرت مولانانے مدرسہ کے تخواہ بھی بھی نہیں لی افسوں آئے ایسے اساتذہ کو نگامیں ترستی میں اللہ پاک ان کی قبر کونور سے بھردے ... (آمین ) (وقت ایک فظیم فعت) سے جس میں شدعی

### كثيرالهنا فععمل

وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُو الْمُحْسِنِيُنَ ٥ (١٥٠٠) ترجمہ:اورصبر کروپس تحقیق اللہ نہیں ضائع نہیں کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا... اگر کوئی کسی قم یا پریشانی یا کسی کے ظلم کاشکار ہو یا رزق کی تنگی ہواس آیت کو کثرت سے پڑھے یا ۱۳۳۲ بارصبح کی نماز کے بعد پڑتھے... (قرآنی مستجابؤ مائیں)

### ورع وتقوی میں احتیاط ہے

میں نے مہولت کے خیال سے ایک مرتبہ ایک ایسا کام کیا جوبعض آئم کے نزد کی جائز کے لیک ایسا کام کیا جوبعض آئم کے نزد کی جائز ہے کی اس سے مجھے اپنے دل میں بڑی قساوت کا احساس ہوا اور ایسا لگا جیسے میں بارگاہ حق سے دھتکاردیا گیا ہول .... بُعد اور دوری کے ساتھ گہری تاریکی محسوس ہوتی تھی ....

میرے نفس نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کیاایسانہیں ہے کہتم نے فقہاء کے اجماع سے خروج نہیں کیاہے؟

میں نے کہااے بد بخت نفس! تیراجواب دوطرح ہے ہے...ایک توبیہ کہتونے الیم تاویل کی ہے جس کا تو خود قائل نہیں ہے کیونکہ اگر تجھے سے کوئی دوسرایمی بات پوچھتا تو بھی اس کے جواز کا فتو کی نہ دیتا....

نفس نے کہااگر میں اس کے جواز کامنکر ہوتا تو بھی بیکام نہ کرتا...میں نے کہالیکن دوسروں کے حق میں تو کہالیکن دوسروں کے لیے جواز کے قاکل نہیں ہو)

اور دوسرا جواب میہ ہے کہ بچھے اس ظلمت پرخوش ہونا چا ہیے تھا کیونکہ اگر تیرے دل میں پہلے سے نور زنہ ہوتا تو اس ظلمت کا اثر نہ محسوس ہوتا ....

نفس نے کہا مجھے دل کی اس تازہ ظلمت سے وحشت ہورہی ہے میں نے کہا تو اب ایسے کام کے نہ کرنے کاعزم کر لے اور میں بھھ لے کہ جس کام کوتو نے ترک کیا ہے اس کے جواز پراجماع نہیں ہے اس لیے اس کاترک کرنا ورع وتقویٰ میں داخل ہے .... (مجانس جوزیہ) برائے کشا دگی رزق

فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُولُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُوا وَاشُرَبُوا هَنِيْنَام بِمَآ اَسُلَفُتُمُ فِي الْآيَّامِ الْخَالِيَةِ۞ (﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

ترجمہ: پس وہ بیج زندگانی میں خوش ہیں... بلندی والی جنت میں ہیں... میوےاس کے مزو کیک ہیں... کھا وَاور پیواس سبب کے جوکر چکے ہوتم گزرے ہوئے وُنوں میں.... رزق کی کشادگی کیلئے مبیح کی نماز کے بعد ۳۳ وفعہ پڑھ کیں... (قرآنی ستجاب وَعائیں)

### حضرت خلا دبن سويدرضي التدعنه

پیرے بھی پردہ فرض ہے

کیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض بے حیاء ... عورتیں پیرے پردہ نہیں کرتیں اور بعضے مرد بھی اپنی عورتوں کو جلوت وخلوت میں پیر کے سامنے کردیتے ہیں ... ایسا پیر بھی جواس کو تخق ہے نہ کرے شیطان ہے اور جومرداس پر راضی ہووہ پکا و بیت ہے ... جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و بیت ہے ... جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابیات سے پردہ فرماتے تھے تو یہ لوگ کس شار میں ہیں ... (مافوظات عیم الامت)

حصول علم كاوظيفه

وَلَقَدِ الْحُتَوُنِيَّةُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَلَّمِينَ ۞ (﴿وَهِ لِمُنَانِ ٣٠) ترجمہ:اورالبنة تحقیق ہم نے پسند کیاان کوئلم پردونوں جہاں کے عالموں پر.... جس کوئلم حاصل کرنے کا شوق ہواوروہ جا ہتا ہو کہ ودعالم بنے وہ اس دعا کوروزانہ پڑھے...ان شاءاللہ کامیا بی ہوگی...(قرآبی ستجاب دُعامیں)

#### مناظره

خلیفیہ: اے عبدالرحمٰن ان ہے مناظرہ ونتادلہ خیالات کرو....

عبدالرحمٰن :اے احمدتمہارا قرآن کے بارے میں کیا قول ہے؟ (میں نے کوئی جواب نددیا تومعتصم نے کہااس کوجواب دیجیے )

احمد: تمہاراعلم باری تعالیٰ کے بارے میں کیا تول ہے؟ عبدالرمنن خاموش رہاتو میں نے کہا... قرآن اللہ کاعلم محلوق بعنی بعد میں بیدا ہوا ہے۔ کہا ... قرآن اللہ کاعلم محلوق بعنی بعد میں بیدا ہوا ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا (عبدالرحمٰن پھرخاموش رہااور حاضرین مجلس آپس میں کہنے گئے کہ اے امیر المونین ! اس نے آپ کو بھی کا فرینا ڈالا اور جمیں بھی ... محر خلیفہ نے اس کی بات کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا اور اس پرکان نہ وھرے )

عبدالرحمٰن:اللّٰدي ذات تقى اورقر آن نه تقا....

احمد: کیااللہ کی ذات تھی اوراس کاعلم موجود نہ تھا؟ کوئی عقل کی بات کروعبدالرحمٰن ...اس تیسری بات پر بھی خاموش رہا ۔... کی بعد حاضرین مجلس کچھادھرادھر کی با تیس کرنے گئے .... بعض حاضرین مجلس نہ بعض حاضرین مجلس: کیااللہ تعالی نے ارشاد نہیں فرمایا اَللهُ خَالِقُ مُحلَّ شَیْ (الله ہر چیز کا خالق ہے ....) اور کیا قرآن بھی ایک شی نہیں؟ (یعنی ہے تو پھروہ بھی مخلوق ہوا) احمد: اللہ تعالی نے تو یہ می ارشاد فرمایا ہے تُدَمِّوُ مُحلُّ شَیْ (قوم عاد پر مسلط هَوَ الله عَرْ کونیست و نابود کر رہی تھی ) نوجس چیز کواللہ نے باتی موجود رکھنا چاہا اس کو ہوا نے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ مُستقیل ہے اس طرح نہ کورہ بالا آیت میں خوالِق مُحلِّ شَیْ سے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ مُستقیل ہے اس طرح نہ کورہ بالا آیت میں خوالِق مُحلِّ شَیْ سے ہلاک نہیں کیا بلکہ وہ مُستقیل ہے اس طرح نہ کورہ بالا آیت میں خوالِق مُحلِّ شی ہے

قرآن وغیر ابعض اشیاء مستعنی ہیں کہ وہ تلوق نہیں بلکہ ازلی وقدیم ہیں.... بعض حاضرین مجلس: ارشاد خداوندی ہے مَایَاتِینُهِمْ مِنُ ذِسُومِنُ رَّبِهِمُ مُخدَثِ (انِ کے پاس ان کے پروردگار کی طرف ہے کوئی بھی نیاذ کرنہیں آٹامگروہ......) تو کیا

کوئی مُعَدّث اورنی چیزاز لی اورقد یم بھی ہو عتی ہے؟

احمد: دوسری جگدار شاوخداوندگی ہے... ص وَالْقُواْنِ فِنِی اللّهِ کُو (ص جشم ہے اللّهِ کُو (ص جشم ہے سے سے ساتھ اور مذکورہ آیت ہے الف ولام کے ساتھ اور مذکورہ آیت میں ذکر آیا ہے بغیرالف ولام کے شادامعلوم ہوا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کے علاوہ کوئی

اور ذکر ہے مثلاً فِ تحرُ المرَّسُول یا وَ غطُ الرَّسُول (اور احمَال ہے کہ محدَث سے مراد تنزیلِ قرآن ہونہ کہ خودِقرآن اور تنزیل بلاشہ محدث اور نی چیز ہے)

المُعْضُ حاضر مِن مُجلُس عمران بن حمين كي صديث ہے إِنَّ اللهُ خَلَقَ الذِّكُوَ (يقينا

الله في ذكركوبيداكيا) يهال أو ذكرالف ولام كساته بحس عمرادقر آن ب...

احمد: بدوایت فلط ہے اور سی روایت یول ہے ... و کفت الله فی الذِ کو خل شی (یعن الله فی الله کو خل شی (یعن الله فی الدِ کو خل م الله کی الله فی الله کی کابت کو بعد میں ہوئی مرخود کلام الله کی ہے ہے )

المحمد نا معلق حاضر بن محلس: ابن مسعود کی حدیث میں ہے مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ جَنَّةٍ وَ لا فَادٍ وَ لا سَمَاءٍ وَ لَا اَدُ مِن اَیَةِ الْکُو سِی (الله فی آیة الکری ہے بڑی کوئی چیز فی اید انہ بی کاب نہ بین کی جنت نہ جہنم ... آسان نہ زمین ) معلوم ہوا کہ آیة الکری بھی مخلوق ہے ...

احمد: پیدا کرنے کالفظ جنت وجہنم .... آسان وزمین کے بارے میں بولا گیا ہے خود آیۃ الکری اور قر آن کے بارے میں بولا گیا ہے خود آیۃ الکری اور قر آن کے بارے میں نہیں بولا گیا ہے ... بقو مقصد یہ ہوا کہ اللّٰہ کی صفات کی کوئی حذبیں اور ان کے مقالبے میں مخلوقات محدود ہیں ... اور صفات خداوندی میں ہے بھی بعض چیزیں مثلاً آیۃ الکری وغیرہ مزید خصوصیات کی حامل ہیں ....

لیعض حاضرین مجلس: خباب بن الارت رضی الله عند کی حدیث میں ہے ....

یَاهَنَاهُ تَقَوْبُ إِلَى اللهِ بِهَا اسْتَطَعُتَ فَإِنَّکَ لَنُ تَنَقَوْبَ إِلَيْهِ بِشَيْء آحَبٌ إِلَيْهِ

مِنُ كَلامِه (ارے! جن جن ذریعوں سے تم طاقت رکھتے ہوضرور اللہ کا قرب حاصل

کرتے رہومگر کی بھی الی چیز ہے تم ہرگز اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہو جواسے اس
کے کلام سے بڑھ کرزیادہ محبوب ہو ... یعن قرب خداوندی کا سب سے بڑااور محبوب ترین ذریعہ کلام ہاکے ہے بڑااور محبوب تو سے کر کے کام سے بڑااور محبوب ترین از دید کلام ہاکے ہے۔.. اس سے بڑھ کر ہرگز کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے )

احمد ويمواييهوني ناكوني بات!

ابن الى داؤد: اے امیرالمونین! والله بیخص گمراه...گراه کننده اور بدعتی ہے اور یہاں آپ کے سامنے قضات اور فقہاء حضرات موجود ہیں ان ہے مسئله پوچھ لیجئے.... یہاں آپ کے سامنے قضات اور فقہاء حضرات موجود ہیں ان ہے مسئله پوچھ لیجئے.... خلیفہ: قضات وفقہاء کو مخاطب کرتے ہوئے....آپ لوگ ان کے ہارہ میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے وہی جواب دیا جوابن الی واؤد نے کہاتھا....(اعمال دل)

# حضورصلی الله علیه وسلم کا صاحبز اده کی وفات پررونا

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم میں جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھیں بھرآئیں حضرت عبدالرحن بن عوف نے نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا آپ نے ہمیں رونے سے منع نہیں کیا ہوا ارشاد فر مایا ہیں نے تمہیں حماقت اور گناہ کی دوآ واز وں سے منع کیا ہے ....

ایک راگنی کی آ واز که و هاهو ولعب اور شیطانی ترنم ہے اور دوسری چہر ہ نو چنا.... گریبان چاک کرنا اور شیطانی واویلا کرنا.... نیکن جوتم دیکھے رہے ہویہ تو رحمت ہے جسے اللّٰدرجیم لوگوں کے قلوب میں پیدافر ماتے ہیں ....

پھرفر مایا دل ممکین ہے آئیسیں آنسو بہاتی ہیں مگر ہم ایسی بات نہیں کریں سے جو ہمارے رب کو تا راض کر دے .... (بستان العارفین )

# حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے فائدہ دینے کے بارے میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان

حضرت ابوسعیدرضی الله عند فرماتے ہیں ہیں نے حضور سلی الله علیہ وسلم کومنبر پریہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ بول کہتے ہیں رسول الله علیہ وسلم کی رشتہ داری و نیا اور آخرت داری و نیا اور آخرت میں جڑی ہوئی ہے دونوں جگہ فائدہ دے گی ... الله کی قتم امیری رشتہ داری د نیا اور آخرت میں جڑی ہوئی ہے دونوں جگہ فائدہ دے گی اور اے لوگو اہمی تم ہے پہلے (تمباری ضرور یات کا خیال کرنے کے لئے ) آگے جارہا ہوں اور قیامت کے دن حض (کور) پرملوں گا ....

کی ارشت دار میں کہیں گے یا رسول اللہ! میں فلاں بن فلاں یعنی آپ کا رشت دار مول اللہ! میں فلاں بن فلاں یعنی آپ کا رشت دار مول ....میں کہوں گانسب کوتو میں نے بہچان لیا لیکن تم نے میر سے بعد بہت سے نئے کام ایجاد کئے اورا لئے یاؤں کفر میں واپس جلے گئے .... (ایمان وقمل کے بغیر میری رشتہ داری کام نہیں دی اورا میان وقمل کے ساتھ خوب کام دی ہے ) (خیاۃ اصحابہ عدم)

## أيك عجيب صابروشا كرشخص

مشہورتا بعی حضرت عروہ بن زبیر مصائب و تکالیف پر بہت صبر کرنے والے تھے ....
صبر واستقامت کے پیکر تھے .... ایک مرتبہ ولید بن پزیدے ملئے دمشق روانہ ہوئے تو راست میں چوٹ لگ کر پاؤں زخی ہوگیا .... ورد کی شدت ہے چانا دو بھر ہوگیا .... خت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور دمشق پہنچ گئے .... ولید نے فوراً طبیبوں کو بلوا بھیجا .... انہوں نے رخم کا بغور جائزہ لیننے کے بعد پاؤں کا شنے کی رائے پر اتفاق کیا .... حضرت عروہ کو جب اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کر لیا مگر پاؤں کا شنے سے پہلے بہوثی کے لئے نشآ ور دوا کے استعال ہے ہے کہ کرصاف انکار کر دیا کہ میں کوئی لمحہ اللہ کی یا دسے فقلت میں نہیں گزار سکتا .... چنا نچہ اس حالت میں آ رہ گرم کر کے ان کا پاؤں کا ہو دیا گیا اور انہوں نے گزار سکتا .... چنا نچہ اس حالت میں آ رہ گرم کر کے ان کا پاؤں کا ہو دیا گیا اور انہوں نے بھے ایک عضو کے بارے میں آ زمائش میں ڈال کر باتی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا کر انتقال کیا گیا ہے ' انہوں نے ''انہوں نے کو کیسونے کی کو نے کو کیا کی

اور فرمایا ''اللہ تیراشکر ہے کہ تُو نے ایک جان لی اور کئی جانوں کوسلامت رکھا'' (کیونکہ باقی بیٹے سلامت تھے)....

اس واقعہ کے بعد ولید کے پاس قبیلہ عبس کے پچھلوگ آئے جن میں ایک بوڑھا اور آئے میں ایک بوڑھا اور آئے میں ایک بوڑھا اور آئی مینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کیا تو وہ بتانے لگا: ''میں اپنے اہل وعیال اور تمام مال واسباب لئے ایک قافلے کے ساتھ سفر میں لکلا... اہل قافلہ میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو جتنا میرے پاس قبال ہی بہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لئے پڑاؤ ڈالا بہتا میرے پاس قبال ہوا کہ اچپا تک سب میٹھی نیند سورے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچپا تک سیلاب آگیا جوانسان ... جیوان ... مال واسباب سب پچھ بہائے گیا ... میرے اہل وعیال میل داسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے ایک چھوٹے کے علاوہ بچھ نہ ہے ایک جھوٹے کے علاوہ بچھ نہ ہے کہ نہ بچا

... بیں ابھی اس نا گہانی آفت سے منبطنے بھی نہ پایا کہ میرااونٹ بھاگ گیا ۔ اس کے پیچھے گیا تو بکدم ہے کے بیٹنے چلا نے نے قدموں کوروک لیا... الئے یاؤں والی نے کے بیٹنے چلا نے نے قدموں کوروک لیا... الئے یاؤں والی نے کہ بروں پاس آیا تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک بھیڑ ہے نے میرے معصوم گخت جگر کوا ہے خو آ جروں میں دبوجا ہوا ہے اور وہ معصوم اس کے بیرم بہڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا نے ، ... یہ دلخراش منظر دیکھنے کے بعد میں پھراس اونٹ کے بیچھے ہولیا جب اس کے قریب پہڑیا تو اس نے میری بینائی جلگی ... اس طرح میں مال سوریال کے ساتھ دادی و میں مال سوری بینائی جلگی ... اس طرح میں مال سوریال کے ساتھ ساتھ آتھوں سے بھی ہاتھ دھو جیٹھا ... ''

اس کی میدداستان غم سن کر ولید کی آتکھیں پرنم ہوگئیں اوراس نے کہا...'' جاؤ'ر وہ ابن زبیر سے کہددو تنہیں صبر وشکر مبارک!اس لئے کد دنیا میں ایسےلوگ بھی ہیں جوتم ۔۔ ، زیادہ غموں اور مصیبتوں کے مارے ہیں' (السطر ف)

میں دے کے م جانال کیول عشرت دنیالوں عمریت کام اس ہار تم ہے منرکیوں ہو

(یادگارملاتا تم) میچھر سے وزنی چیز

لقمان علیم فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے سے بڑا بھاری پیتر اورلوہا اٹھایا ہے...گرقرض سے زیادہ وزنی چیز میں نے کوئی نہیں اٹھائی...

بے پر دگی بے غیرتی کا دروازہ ہے

جس طرح زنا تمام انبیاء علیم السلام اور تمام علاء اور تمام عقلاء کے نزدیک ایک نہایت شنیع اوق بیج خصلت ہے ای طرح دیو میت بھی ایک نہایت شرمناک خصلت ہے اور زنا ہے بردھ کر تیج ہے ہیں مخالفین پردہ کے نزدیک جب ان کی بیوی اور بیٹی کا دوسروں کے ساتھ پھرنا جائز ہوگیا تو مویا ان کے نزدیک دیو میت بھی جائز ہوگئی کہ باوجوداس علم اور خبر کے ان کی رگ حمیت جوش بین نہیں آتی جس میں ذرا بھی حیاء اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس کے ان کی رگ حمیت جوش بین نہیں آتی جس میں ذرا بھی حیاء اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس کے حیائی اور بے غیرتی کو بھی گوار انہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات کے حیائی اور بے غیرتی کو بھی گوار انہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات کے حیائی اور بے غیرتی کو بھی گوار انہیں کرسکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات کے حیائی اور بے غیرتی کو بھی انداس سے خلط ملط رکھے .... (پردہ ضرور کروگی)

#### حسن بصرى رحمه اللدكي أيك نوجوان عصملا قات

ایک مرتبدہ انو جوان بیار ہوا بیاری بڑھتی چلی گئی تھی حتی کہ اس کو موت نظر آنے گئی علامات موت دیکھ کراس نے محسوس کرلیا کہ اب وقت تھوڑا ہے اس نے اپنی ماں کو بلایا اور مال ہے کہا....امی! میرا وقت اب تھوڑا ہے .... بیس حسن بھری کے پاس نہیں جا سکتا اور آپ مجھے اٹھا کر لیے جانبیں سکتیں اس لئے میرا دل کہتا ہے کہ آپ ان کے پاس جا کیں اور عرض کریں کہ وہ یہاں تشریف لاکر مجھے تو بہ کا طریقہ بھی بتا کیں اور جب میں فوت ہوجاؤں تو میرا جناز ہ بھی وہی یڑھا کیں ...

ماں بھا گی بھا گی تھا گی تھی اوراس نے جا کر حضرت سے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں اس وقت حضرت حسن بھری حدیث ... تغییر یالوگوں کو مسائل کے جواب دے دہے جب اس نو جوان کی حالت تی تو سوچا کہ وہ تو ایسا ہی ہے اتنا سمجھاتے رہے گراس پراٹر ہی نہ ہوا لہذا فر مایا کہ بیں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اس نے تو بہیں کرنی اوراس کا جنازہ بھی کسی اور سے پڑھوالیمنا ماں یہ من کروابس جلی گئی اور بینے سے کہا کہ حضرت حسن بھری نہ تیرے یاس آ نے کو تیار ہیں اور نہ ہی تیراجنازہ پڑھانے کو تیار ہیں ....

جب نو جوان نے بیر سنا تو اس کے دل پر ایک چوٹ گلی کہ ہائے انسوس میں اتنا برا ہول کہ بڑے بڑے علماءاورمشائخ بھی مجھے سے بدطن ہیں چنانچہ کہے لگا می !اگرحسن بھر ک میرا جنازه پڑھانے کو تیار نہیں تو آپ میری ایک وصیت س لیں .... ہاں نے کہا .... بیٹا کیا وصیت ہے؟ جینے نے کہا .... ای جب میری و فات ہو جائے تو آپ اپنے دو پے کومیر بے گلے جیں بھندے کی طرح ڈال کرمیری لاش کوز مین کے او پڑھسیٹنا تا کہ دنیا والوں کو پہند چل جائے کہ جواللہ کا نافر مان ہوتا ہے اس کا بھی حشر ہوتا ہے ای ! شاید میری بھی ذلت اللہ تعالی کو پہند آ جائے اور میری بخشش کر دی جائے ان الفاظ کے کہتے ہی اس کی روح قبض ہوگئی ماں رور تی تھی کہ بیٹاکیسی وصیت کر کے مراہے ....

ابھی تھوڑی دریہی گزری تھی کہ دروازے پردستک ہوئی جب دروازہ کھوا اتو دیکھا کہ حسن بھری کھڑے ہیں پوچھا حضرت! کیسے تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا... جب تو آگئی تھی تو میں سوگیا تھا جیسے ہی میں سویا تو جھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی ... فرمایا .... اسے حسن! تو میرا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور میر سے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے ای وقت میری آئے کھی ... میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیر سے بیٹے کی دعاء اور تو بہ کو قبول کرلیا ہے ... (یادگار لما قائیں)

# بیان کے وقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی حالت

# خواتین کیلئے خوشخبریاں بارگاہ نبوت میں خواتین کی قاصدہ

اساء بنت يزيدانصاري صحابية حضوراقدس صلى الله عليه وآك وسلم كي خدمت ميس حاضر ووكيس اورعرض کیا یارسول الله! میرے مال باب آب بر قربان میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں... بے شک آب صلی اللہ عليه وآله وسلم كوالله جل شانه ... نے مرداورعورت دونوں كى طرف نبى بنا كربھيجا...اس ليئے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی الله علیه وآله وسلم برایمان لائی اورالله برایمان لائی کیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے اور مردول کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں ... ہم ان کی اولا دکو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہیں اور ان سب باتوں کے با وجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں... جمعہ میں شریک ہوتے ہیں جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں... جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں... بیاروں کی عیادت کرتے ہیں.... جنازوں میں شرکت کرتے ہیں.... جج پر جج کرتے رہتے ہیں اوران سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں اور جب وہ حج کیلئے یا عمرہ کیلئے یا جہاد کیلئے جاتے ہیں تو ہم عور تیں ان کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لئے کیڑا بنتی ہیں...ان کی اولا دکو یالتی ہیں....کیا ہم ثواب میں ان کی شریک نہیں ... جضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم بی<sub>و</sub>ن کرصحابہ گی طرف متوجہ ہوئے اورار شاد فرمایا کہتم نے دین کے بارے میں اس عورت سے بہتر سوال کرنے والی کوئی سن؟ صحابہ نے عرض كيايار سول الله اجم كوخيال بھي نه تھا كه عورت بھي ايباسوال كرسكتي ہے... (پرسكون كمر)

### شرك وبدعت سے حفاظت

وَلَا تَهُ عُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَانَ فَعَلَتَ فَإِلَّا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلَتَ فَإِلَّا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلَّتَ فَإِلَّا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلَّتَ فَإِلَّا مِنْ الظَّلِمِينَ ۞ (سَنَا يَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّا إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ الللّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ الللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

ترجمه: اورنه پکاروسوائے الله کے جونہیں نفع دیتااور نہیں نقصان دیتا.... شرک اور بدعت سے بچنے کیلئے بیدد عاپڑھیں....( قرآ نی ستجاب و عائیں) نظام الاوقات

لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانئے لمحه گزر گیا تو سمجھئے صدی گئی ایک بل کورُ کئے ہے دور ہوگئی منزل صرف ہمنہیں چلتے رائتے بھی چلتے ہیں طلبہ کو جاہیے کہ رات دن کے اوقات کا نظام بنا کیں لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ طلبہ کا ا کثر وقت ضائع ہوتا ہے...اگرغور ہے دیکھا جائے تو عام طور پر مدارس میں تعلیمی وقت جھ سات تھنٹے ہوتے ہیں اور بعدالمغر ب اور بعدالعثاءایک ایک گھنٹہ تکرار وغیرہ کے لیے اس طرح بیآ ٹھانو تھنٹے ہوئے اور سونے میں چو تھنٹے اور نمازوں کے لیے دو تھنٹے ایک گھنٹہ شام کو تفريح كے كيے اس اعتبار سے اٹھارہ تھنٹے ہوئے توباقی جھسات تھنٹے فضول بات اور لغوباتوں من گزرجاتے ہیں...لہذاان اوقات کو تصیل علم میں ہی لگانا جا ہے... (ونت ایک عظیم نعت)

صوفياء كي ايك تلطي

حلاج صوفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تخت گرمی میں سورج کے سامنے بیشا کرتے تھاوران کے بدن ہے بینہ بہتار بتاتھا...ایک عقلند کا اُدھر ہے گزرہوااس نے کہاا ہے احمق ایراللہ تعالیٰ کے سامنے قوت کا مظاہرہ ہے ....

کتنی اچھی بات کبی اس عقمند نے کیونکہ شریعت کے احکام اغراض کی طبیعت کے خلاف ہی تو ہیں ...بھی انہی برعمل کرنے والاصبر سے عاجز ہوجا تا ہے پھروہ بڑا تا وان اور احت ب جوائي قوت كا مظاهره كرنے لكے يا الله تعالى سے ابتلاء كا سوال كرنے لكے ... جيها كداس بيوتوف نے كهاكن آپ جيے جاجي مجھة زماليس ... (عالس جزي)

دردزه كيلئے وُعا

إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَبِ وَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ ( ١٥٠٠ - ١٠٠٠ ) ترجمه محقیق به کتاب من ہے ... محقیق بداللہ برآسان ہے ... ا گرکسی عورت کومل ہواوراس ہے وہ دن برداشت نہ ہوں اور ہر کام کی آسانی کیلئے اور حافظ لوگوں کواس آیت کو پڑھ کردم کرے پلائیں ۔۔ ان شاءاللہ فائدہ ہوگا... اقر آئی ستی بذیائیں)

### حضرت سهيل بنعمر ورضى الثدعنه

وه مهیل بن عمر ورضی الله عند جنهوں نے اسلام وشمنی میں روسائے قریش کے کندھوں کے ساتھ اپنا کندھا ملایا تھا... جنہوں نے خداداد خطابت کی صلاحیت ... جادو بیانی کا ملکہ ... شعر و شاعری کا درک ... قبیلہ میں اپنا اثر و رسوخ ... خاندانی شرافت ... ذاتی و جاہت ... موہوب مال ودولت سب بچھاسلام کے خلاف جھونک دیا...

جن کے دل میں اسلام سے ایسی نفرت تھی کہ اپنے گخت جگر اور اپنے نی ہاتم ہے لیے ہوئے اور اپنے نی ہاتم ہے کے ہوئے و ہوئے وبداللہ اور ابو جندل نے اسلام قبول کیا تو ان کڑھی قید کر کے بیڑیاں ڈان ویں اور اتنی سختی ۔: ، بیڑیاں ڈالیس کرمخنوں اور بینڈلیوں سے خون رہنے لگا...

ا اوبی سہیل بن عمرورضی الله عند جنہوں نے صلح حدید کے وقت 'ہسم الله انو حدید الله الله عند عند الله انو حدید الله عند عند الله الله عند عند الله الله علید الله علید الله علید الله علید الله عند الله علید الله عند الله

جی ہا۔ ؛ وہی سہیل جن کے اسلام کے خلاف شعلہ نوائی اور زور خطابت کی بناء پر حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ما تکی تھی کہ یارسول اللہ!اگر اجازت ہوتو سہیں کے سامنے کے دودانت تو ژدوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا چھوڑ دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا چھوڑ دوں...

وہ تہیل جو فتح مکہ تک تمام غزوات میں وشمنان اسلام کی طرف ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے میدان جنگ میں ڈیٹے رہے .... جو کفر کی بناء پر قید ہوئے حتی کہ فتح مکہ کے روز بھی انہوں نے مزاحمت کی ....

حضرت سہیل رضی اللہ عنہ جہا ندیدہ....معاملہ نہم ... حکمت اور عقل و دانش کے حامل تعے... حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال پر جب حضرت عمّاب رضی ائلہ عنہ جو یک مکرمہ کے عامل (محورز) متے شدت خم سے تھ ھال ہوکراطراف مکہ چلے مگئے تو بہی ان کو ڈھوٹڈ کرلائے اور آنہیں سنجالا دیا... پھر جب حضرت عمّاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں اپنے اندر قوت کو یائی نہیں یا تا... تو مسجد الحرام میں موجود لوگوں کو حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے ویسا ہی خطبہ دیا جیسا خطبہ مسجد نبوی میں حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ نے ویا...

جب کی روز تک عمّاب رضی الله عنه مکه کی ذمه داری نبھانے سے عاجز رہے تو حضرت سہیل رضی الله عنه بی نے فرائض انجام دیئے ....

پھر حضرت میں اللہ عنہ کواس کا بھی شدت ہے احساس تھا کہ بیں نے اسلام کے خلاف لڑائیاں لڑیں .... اب اس کی تلافی کرنی چاہئے تو اس تلانی کے لئے انہوں نے مصافی کہ اتنی لڑائی کھار کے خلاف لڑوں گاجتنی مسلمانوں کے خلاف لڑی اور اسنے مال راہ خدا میں وقف کروں گاجتنا کفر کے راہتے میں صرف کیا ....

چنانچہ ایک لڑکی اور پوتی کے سوا پورے گھرانے کو لے کرشام کے جہاد میں شامل ہوگئے ...اورسب کوراہ خدامیں لگادیا...وہیں خودنے بھی جام شہادت نوش کیا...

(رضی اللّٰدعنه وارضاه) (روثن ستار ہے)

# اس حالت میں بھی روز ہ بورا کیااورنماز ادا کی

جب امام احمد بن صنبل کوخلیفہ کے شاہی در بار سے اسحاق بن ابراہیم کے گھر میں نیم مردہ ہونے کی حالت میں اٹھا کر لایا گیا... تو ان لوگوں نے روزہ کھو لئے کے لیے آپ کے سامنے ستو پیش کیا گرآپ نے روزہ کھو لئے سے انکار کردیا اور شام تک روزہ بورا کیا... نماز ظہر کا وقت آیا تو ان کے ساتھ نماز ادافر مائی ....

قاعنی ابن تاعد کہنے لگا کہ آپ نے اپنے زخموں سے خون بینے کی حالت میں تماز اوا کر لی؟ فرمایا حضرت تمر فاروق ینسی اللہ عند نے بھی اس حالت میں نماز اوا فر مائی جب کہ آپ کے زخموں سے خوان بہدر ہاتھا...اس برقاضی این ساعد خاموش ولا جواب ہوگیا...(اعمال دل)

#### الثدتعالى كى معيت

محمر بن علی کے متعلق آیا ہے کہ وہ قرض حاصل کرتے ہتھے کسی نے بوجھا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں مال ہے پھر بھی آپ قرض لیتے ہیں فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوائے قرض تک مقروض کے ساتھ ہوتے ہیں مجھے بہند ہے کہ اس بہانے اللہ تعالیٰ ک معیت حاصل کروں .... (بتان العارفین)

# یزیدٌ بن حبیب مصرکے گورنر کے سامنے

حضرت بزید بن حبیب بنوم وان کے اس دور میں ہوئے جب امراء وسلاطین تقوی اور پر ہیزگاری سے بہت دور ہو چکے تھے ....ان کوخدا کا خوف مطلق نہیں رہا تھا....اس ک جگدام راء وخلفاء میں ظلم وزیادتی نے لے کی تھی ....اپ سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لئے مسلمانوں کا خون بہانے میں بھی ان کوکوئی در بغ نہ ہوتا تھا....حضرت بن بد بن حبیب رحمد الله علیہ ایسے بے خوف مرد مجاہد تھے کہ وہ امراء وسلاطین کی اس روش سے بالکل خوفز دہ نہیں ہوتے تھے برے سے براے حاکم کے سامنے اور بے دوک ٹوک اظہار حق کردیتے تھے ....

حفرت بزید بن حبیب علم کابر اوقار قائم رکھتے تھے ...کی امیر کے آسنانے پر جانا گوارہ نہیں تھا... جن کوکوئی ضرورت ہوتی تھی اس کواپ یہاں بلاتے تھے ایک مرتبہ ایک سروار ریان بن عبدالعزیز نے آپ سے یکھ معلومات کرنے کے لئے بلا بھیجا ... آپ نے جواب میں کہا اس بھیجا ''تم خود میر بے پاس آ جاو میر بے پاس تمہارا آ نا تمہار بے لئے زینت اور میرا تمہار بیاس جانا تمہار سے لئے عیب ہے ... 'ایک مرتبہ یزید بن حبیب بیار پڑے تو مصر کا گورز حوثرہ بن باس جانا تمہار کے کیا ابات جیت کے دروان حوثرہ نے بوچھا ''کیوں ابور جاء! جس کیٹر بے بہری اس معاملہ میں آپ کی کیارائے ہے ''

یہ سوال سن کر حضرت بربید رحمۃ اللہ علیہ نے حوثرہ کی طرف سے منہ پھیر کر جواب دیا واہ! واہ! کیا خوب .... جولوگ اللہ کے بے گناہ بندوں کا خون بہانے میں در بیخ نہ کرتے ہوں وہ مجھے سے مجھر کے خون کے متعلق سوال کرتے ہیں''....( تذکرۃ الحفاظ)

# حضرت أمسليم رضى الله عنهاكى اسلام دوستى

حفزت امسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنها جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں ان کی وینداری اور اسلام دبتی کے عجیب وغریب واقعات بیان کئے گئے ہیں جن میں سے ایک دوواقعات خوا تمن کی تعلیم وبلی کیا در کئے جارہے ہیں ....

پہلاواتعدان کے نکاح کے متعلق ہے حضرت الم سلیم رضی اللہ عنہ آقبل از نکاح اسلام قبول کرچکی تھیں جبکہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ ہونے تھے....انہوں نے حالت کفر میں ہی ان کوشادی کا پیغام دیا .... جواب میں الم سلیم نے کہلوایا کہ اے ابوطلحہ کیا حمہیں یہ معلوم نہیں کہ تم نے ایک ایسی نکڑی کو معبود بنار کھا ہے جے فلال قبیلے کے ایک حبثی غلام نے گئرا ہے؟ کہنے گئے کہ معلوم ہے .... ام سلیم نے کہا کہ کیا تمہیں ایسی نکڑی کو معبود بناتے ہوئے شرم نہیں آتی جہنے گئے کہ معلوم ہے .... ام سلیم نے کہا کہ کیا تمہیں ایسی نکڑی کو معبود بناتے ہوئے شرم نہیں آتی جہنے ہوئے کہ معلوم ہے .... ام سلیم نے کہا کہ کیا تمہیں اسلام قبول کر چکی بناتے ہوئے شرم نہیں آتی جہنے ہوئی کا پیغام دوتو نہیں کیا جا سکتا مگر میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تم تا حال کفر پر ہوا گرتم بھی اسلام قبول کر لوتو بس میر سے لیے یہی مہر کا فی ہے ....

ابوطلح کہنے نگے کہتم اس مرتبہ کی عورت ہو کہ اس کا یہ بہبیں ہوسکتا تو پھر میرا کیا مہر ہو گا؟ ام سلیم نے سوال کیا... بتمہارا مہر سونا چا ندی ہو گا ابوطلح نے جواب دیا... ام سلیم نے کہا کہ مجھے نہ سونا پہند ہے نہ چا ندی ... بس اسلام پہند ہے چنا نچ حضرت ابوطلحہ کے دل میں بھی اسلام کی اہمیت پیدا ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جلے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطلحہ کو آتے دیکھا تو فر مایا ابوطلحہ اس حال میں آرہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان اسلام کا نور جمک رہا ہے چنا نچ ابوطلحہ نے اسلام تبول کر لیا اس کے بعد ان کا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے نکاح بھی ہو گیا ....

اور دوسراو اقعہ جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرتبدان کا بیٹا یکار ہوا۔۔۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنداس دوران کہیں تشریف لے گئے چنانچہ ان کے شام کو آئے ہے جل ہی ساحبز ادوان قال کر چکا تھا۔۔۔۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس پر کپڑاؤالا اور جس کمرے میں انتقال ہوانعش کو ای میں رہنے دیا اور خود آ کر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کیلئے کھانا تیار

کرنے لگیں اور اس روز ان کے شوہر روزے ہے تھے اور حضرت امسلیم رضی اللہ عنہانے ایے شوہرکو پر بیٹان کرنا پسندنہ کیا اس لئے اپنے تم پر بھی قابو پایا اور شوہر پر بھی بیٹے کے فوت ہونے کوظا ہر نہ ہونے دیا...حضرت ابوظلحہ رضی اللہ عندشام کے وقت بیچے کود کیھنے کیلئے کوٹھڑی کی طرف جانے گھے تو امسلیم رضی اللہ عنہانے کہا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہے اسے و يكيف كى ضرورت نبيل تو حصرت ابوطلحه والين آسكة اورمطمئن بوكرا فطاركرنے لگے...ام سليم رضی انله عنهانے اینے شو ہر کیلئے حسب معمول سنگھار بھی کیا اور گھر کی فضاء پر ذرا بھی اثر نہ ہونے دیا اور رات منت کھیلتے گزری ... تبجد کے وقت حضرت امسلیم رضی اللہ عنہانے اپنے شو ہر ہے کہا کہ ابوطلحہ فلاں قبیلے کے لوگ عجیب ہیں انہوں نے اپنے پڑ وسیوں ہے کوئی چیز عاربیة مانکی انہوں نے دے دی مگر بیان کواین سمجھ کر بیٹھ سکتے واپس ہی نہیں کرتے وہ مانٹکتے ہیں تو بیاس پر ناراض ہوتے ہیں حضرت ابوطلحہ رضی اللّٰہ عند نے فرمایا کہ انہوں نے بہت برا کیار پتوانصاف کے صریح خلاف ہے اس پرام سلیم رضی اللہ عنہانے کہا کہ آ ہے کا بیٹا بھی اللہ نے آپ کوعاریۃ دیا تھااب اس نے واپس لے لیا اور جمیں صبر کے علاوہ کوئی جارہ نہیں ... ابو طلحد رضی اللّٰدعنه بیرن کر جیران رہ مے اور جا کرآ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہے اس کی شکایت كى كدام سليم نے ميرے ساتھ اييا معامله كيا ہے تو آپ سلى الله عليه وسلم نے ان كودعا دى.... بارك الله لكما في ليلتكما الله تهارى رات بس بركت د ....

فا کدہ: حضرت ام سلیم کے فہ کورہ واقعات سے ان کی دین ٹیں پیچنگی اوراسلام دوتی بالکل نمایاں ہورہی ہے چنانچہ پھرائی کا ثمرہ ہے کہ ان کو صادق صدوق پینجبر نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عظمی ہے بھی نوازا۔ ہے چنانچہ بروایت حضرت جابر جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا فرمانا ہے کہ میں نے خود کود یکھا کہ میں جنت میں واضل ہواتو اچا تک میری نظر (ابوطلحہ کی دسلم کا فرمانا ہے کہ میں نے ودکود یکھا کہ میں جنت میں واضل ہواتو اچا تک میری نظر (ابوطلحہ کی دوی ) رمیصا پر پڑی (جو کہ ام سلیم کا نام ہے ) اگر آج بھی خوا تین اپنے اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ایسے دین میں پختی اور اپنے شوہر کی راحت کا خیال کرنے والی بن جا کی تو ان شاء اللہ حضرت ام سلیم کے پڑوی میں جنت کے محلات ان کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں ... (پر سکون گر)

# وفت بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے

جتنابھی وقت ہاں کی قدر کرلیں ۔۔۔ وقت بڑی ئے ہاتھ نگل جاتا ہے۔۔ جس شام ۔۔۔ کی بیٹ نہیں جاتا ہے۔۔ اب تو وقت گزرتے ہوئے کچھ دینییں جاتا ۔۔۔ اب تو وقت گزرتے ہوئے کچھ دینییں گئی۔۔ ایک وقت آئے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گی۔۔ آیک وقت آئے گا آپ فارغ ہول کے جوانی بھی ختم ہوجائے گی۔۔ آیک وقت آئے گا کہ موت کا فرشت کر رائیل آئے گا یہ کہتے ہوئے کہ چلئے وقت ختم ہو چکا ہو لیکھ رہوایہ کہ لائی حیات آئے نہ اپنی خوشی چلے ۔۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے ۔۔ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے ۔۔ اپنی خوشی نہ آئے گا تو اس وقت سال مہینوں کی صدیث میں بھی آیا ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی تو اس وقت سال مہینوں کی طرح ۔۔ مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرجائے گا۔۔۔ اس لیے جو وقت طلب علم طرح ۔۔ مہینہ ہفتہ کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح گزرجائے گا۔۔۔ اس کی جو وقت طلب علم نے طلب علی تو اس حقیقت پر نظر رکھتے ہوں ۔۔۔ ایک شعر تو نہ کی کا ایک دن کم کرتا ہے لیکن کتے طلب جیں جو اس حقیقت پر نظر رکھتے ہوں ۔۔۔ ایک شعر تو بہت مشہور ہے مگر ہے بردامعنی خیز اور حقیقت آ فریں ۔۔۔

صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے خواجہ عزیر الحسن مجدوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفہوم کواپے شعر میں بری خوبصور تی کے ساتھ اوافر مایا ہے ۔۔۔۔ وہ فر ماتے ہیں:

 رئے...اس طرح آپ حضرات فارغ ہوں گے تو بعد علی دنیا آپ کویاد کر تی رہے گی...
حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: "عیں اس بات کو بہت معیوب بھتا ہوں
کہ میں کوئی لا یعنی زندگی بسر کرے ... ندوہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرے نہ آخرت کے لیے ... "
حضرت مولا تا اعراز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "جوزمانہ گزر چکا وہ تو ختم
ہو چکا اس کو یاد کرنا عبث ہے اور آئندہ زمانہ کی طرف اُمید رکھنا بس اُمید ہی ہے ... تہمارے
اختیار میں تو وہی تھوڑ اوقت ہے جواس وقت تم پر گزر رہا ہے ... بس اس کی قدر کر لو ... "
مفتی میں تو میں اللہ علیہ کا بیقیتی جملہ لوح ول پر نقش کر لیجئے کہ "فرصت عمر نعمت
مفتیم ہے "ضائع کوئی لمحہ نہ ہونا چا ہے ... ساری عمر مخصیل کمال یا شکیل ہی میں بسر ہونا
چا ہے ... "(وقت ایک عظیم نعت)

# عافيت کی دعاء

نیک بخت وہ ہے جواللہ کے سامنے جھک گیا اور عافیت کا سال کیا کیونکہ کسی کو صرف عافیت ہیں ہیں۔ دی جمیات اور بلاء بھی ضروری ہے اس لیے بجھدار آدی ہمیشہ عافیت کا سوال کرتا ہے تاکہ عام حالات میں عافیت شامل حال رہے .... پھر تھوڑی می بلاء پر صبر آسان ہو .... مطلب بیہ ہے کہ انسان کو اس کا یقین رہنا جا ہے کہ صرف پندیدہ می چیزیں پانے کی کوئی سبیل نہیں ہے کہ ونکہ ہر گھونٹ میں اچھو ہوتا ہے اور ہرلقمہ میں کا نثا ....

# نو حدکر نیوالوں پراللد کی لعنت ہے

فقیدر حمت الله علی فرماتے ہیں کہ توحہ کرناحرام ہے ... مرف رونے میں حرج نہیں اور صبر بہر حال افضل ہے کہ الله تعالیٰ کاارشاد ہے انمایوفی الصابرون اجر هم بغیر حساب (صبر کرنیوالوں کوان کا صلہ بے شار ہی ملے گا) حضور صلی الله علیہ وسلم کاارشاد مبارک ہے کہ نوحہ کرنیوالی اور اس کے آس پاس کے سننے والے ان سب پرالله تعالیٰ کی فرشتوں اور سب انسانوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے ....

کہتے ہیں کہ حسن ہن حسن کی وفات ہوئی توان کی بیوی فاطمہ بنت حسین سال بھرتک ان کی بیوی فاطمہ بنت حسین سال بھرتک ان کی قبر پر خیمہ لگائے بشکل اعتکاف بیٹھی رہی ....سال ختم ہونے کو ہوا خیمہ اکھاڑا تو ایک جانب سے بندا سنائی دی ....کیاان لوگوں نے اپنا کم شدہ پالیا ہے ....اور دوسری جانب سے جواب سنائی دیا کہ بیں بلکہ مایوس لوٹ رہے ہیں ....(بنتان العارفین)

#### امام ما لک رحمہ اللہ خلیفہ وقت کے دریار میں

ایک مرتبہ ظیفہ منصور عبائی کو پیتہ چلا کہ امام مالک بن انس بن سمعان اور ابن ابی فور آ

ذکب رحمتہ اللہ علیہم وغیرہ علاء اس کی حکومت سے ناراض ہیں ... اس نے ان سب کوفور آ

اینے در بار میں طلب کیا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نہا دھوکر کفن کے کپڑے ہیں کر اور عطر وحنوط وغیرہ کل کر در بار میں پنچے خلیفہ نے در بافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات میں پھر جب اس نے ابن سمعان اور ابن ابی ذکب کورخصت کر دیا تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے بوچھا ... نامام صاحب آپ کے کپڑوں سے حنوط کی خوشبو آ رہی ہے آپ نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے یہ تو مردے کولگائی جاتی ہے ... ن

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ''آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلی ہوئی ہے۔ اس مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ''آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلی ہوا کہ بچھ بوچھ ہوگ اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پہند نہ آئے اور آپ میراسر قلم کرانے کا فیصلہ کرلیں اس لئے میں مرنے کے لئے یوری طرح تیار ہوکر آیا تھا۔۔۔''

موت تجدید نداق زندگی کا نام ہے خواب کے پدے شربیداری کا اک پیغام ہے (اقبال)

# تحمرك كامول براجروثواب

حضرت اساء بنت ابی بحر ... حضرت ابو بحر کی بی اور عبدالله بن زبیر کی والدہ اور حضرت عائش کی سوتیل بہن ہیں ... بقر بیاسترہ آ دمیوں کے بعد مسلمان ہوگئی تھیں ... بی بخاری بین ان کی طرز زندگی خودان کی زبانی تنصیل سے بیان کیا گیا ہے .... جس بیں وہ فرماتی ہیں کہ جب میرانکاح حضرت زبیر سے ہواتو حضوراقدی سلی الله علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب میرانکاح حضرت زبیر سے ہواتو حضوراقدی سلی الله علیہ وسلم سے میرانکاح حضرت زبیر کی تحود ومیل کے فاصلہ پھی میں دہاں سے سر پر کھجور کھیہ میں دہاں سے سر پر کھجور کھیہ میں دہاں سے سر پر کھور کہونہ میں اور آئی تھی ایک مرتب ای طرح آ رہی تھی کہ داستہ میں حضوراقدی سلی الله علیہ وسلم مل سے اور نوب کا اشارہ کیا تا کہ ہیں سوار ہو جاؤں .... جھے مردوں کے ساتھ جاتے مسلی الله علیہ وسلم آئی اور بی تھی خیال آیا کہ زبیر جہوں کہ جھے اس پر بیضتے ہوئے شرم آئی اور ہوگا تو حضور صلی الله علیہ وسلم میرے انداز ہے جھے گئے کہ جھے اس پر بیضتے ہوئے شرم آئی اور ہوگا تو حضور تشریف لے گئے ہیں نے گھر آ کرز بیر کھی کو ساراقصہ سنایا ... حضرت زبیر نے کہا خدا کی تشم تشہارا سر پر گھلیاں لاد کر لا تا میرے لئے اس سے زیادہ گراں ہاس کے بعد میرے والد تمریت ابو بھر نے ایک خادم جو حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا جسم کے بعد گھوڑ نے کی خدمت سے جھے خلاصی لگی گویا بڑی قید سے آ زادہ وگی ...

فا کدہ .... اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ گھریلوکام کان عورتوں کوکرنا چاہئے کھانا پکانا ہویا جھاڑ ولگانا ہوہ غیرہ خصوصاً اگر شوہر کا ہاتھ تنگ ہواوروہ کسی خادم یا خادمہ کا انظام نہ کر سکے حضرت علیٰ فرہاتے ہیں کہ میں نے اور فاطمہ نے کام تقییم کئے ہوئے تھے باہر کے کام میرے ذمہ اور گھریلوکام فاطمہ نے ذمہ تھے ...اور یہ کھورتوں کو چاہئے کہ پچھ سینا پرونا بھی سیکھا کریں تاکہ چھوٹے موٹے سلائی کے کام گھریس ہی نمٹالیا کریں جیسا کہ حضرت اساء ڈول کی ری خودہی ملائی کیا کرتی تھیں ...اس میں گھریا بہت ساخرج بھی نے جائیگا اور دوسروں کی احتیاجی بھی نہو سلائی کیا کرتی تھیں ...اس میں گھریا بہت ساخرج بھی نے جائیگا اور دوسروں کی احتیاجی بھی نہو گی ...اورا یک مزاح کی شاخت کریں اور پھران کے مزاح کی رعایت بھی کی دیورتوں کو جائیگا وردوسروں کی اور پھران کے مزاح کی رعایت بھی کیا کرتی جیسا کہ حضرت اساء حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پرسوار کی رعایت بھی کیا کریں جیسا کہ حضرت اساء حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پرسوار

ہونے سے گھبرائی کدان کے شوہرز بیڑ بہت غیرت مند ہیں کہیں ان کونا گوار نہ ہوآ ب نے شوہر کے مزاج کی رعایت کر کے مسلمان بہنوں کوسبق سکھلا دیا کداچھی بیوی کو ہر جگہ شوہر کے مزاج کی رعایت کرنی چاہئے آج کل شوہر بیوی میں اختلاف کا ایک سبب ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہ کرنا بھی ہے اس لئے عورتوں کواس میں کوتا ہی نہ کرنا چاہئے تا کہ اختلاف اور رنجش کی نو بت چیش نہ آئے ۔۔۔۔اللہ تعالی ہرشم کی کوتا ہیوں سے محفوظ فرما کیں ۔۔۔ آمین! (رسکون کھر)

#### جنت میں محبوب کا قرب ملنا

من يطع الله والوسول فاولئك مع اللذين انعم الله عليهم (الآيه)
ترجمه: "جوفض الله ادراس كے رسول كى اطاعت كرے گا تو بهى لوگ جي جوان
لوگوں كے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نعالی نے انعام فرمایا ہے .... " (انبیاء وصدیقین و
شہداء) جب حضور صلی اللہ عليہ وسلم نے ان کوسلی فرمائی .... (ابینا وسی ۱۳۱۱)
و فع عمم كا قر آئی عمل

قَالَ إِنَّمَاۤ اَشُكُوا بَتَىٰ وَحُزُنِیۤ اِلَی اللّٰهِ وَاَعُلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعُلَمُوْنَ ١٥ مِتِهِد ٨١) ترجمہ: کہا تحقیق میں شکوہ کرتا ہوں اپنے تم کا اور بے قراری کا اللہ کی طرف اور میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے...

تستیم نا پر بیثانی کے وقت اس آیت کو پڑھیں ان شاءاللہ فم و پر بیثانی سے نجات مل جائیگی ....( قرم نی ستوب ، مرتبر )

#### وعده اوروفت

وعدہ خلافی نصف ہے ایمانی ہے .... یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحسماء فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی بعثت کے زمانہ سے پہلے ایک چیز خریدی تھی اور نیج کی تجھ قیمت میرے ذہے باتی رہ گئی تھی .... میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا باتی قیمت اس جگہ لے آ وک گا گر میں بھول گیا اور تین روز کے بعد آیا تو کیا دیکتا ہوں کہ آپ سے موں کہ اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف رکھتے ہیں ....

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم نے مجھے بخت تکلیف دی .... میں تمین روز سے اس جگہ انظار کررہا ہوں ....گرآج کل وعدہ ایفائی کی طرف قطعاً دھیان بی نہیں دیا جاتا جس کی وجہ ہے ہمارے معاشرتی نظام سے یقین اوراعتا ومفقو دہورہا ہے ....کس سے وعدہ کر کے اسے پورانہ کرنا ایک معمولی بات مجھی جاتی ہے حالانکہ بیخت خسارے کا سودا ہے .... اللہ اس سے انسان عندالناس .... ہا ہمان .... منافق اور وعدہ خلاف مشہور ہو جاتا ہے ....اللہ تعالیٰ اور اس کے ہندوں کی نظروں میں گر جاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی تعالیٰ اور اس کے ہندوں کی نظروں میں گر جاتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس کی تکلیف کا وبال اس پر پڑتا ہے اور بعض اوقات وہ وعدہ ایفائی نہ کرنے کو جواز میں جھوٹ فریب سے کام لے کرا یک مزید گناہ کام رتکب ہوتا ہے ....

ال لیے ہر خص پر لازم ہے کہ وعدہ کرنے ہے بال چی طرح سوج لے کہ وہ اسے
کتنے عرصے ہیں پورا کر سکے گا...ال کے بعد وعدہ کر ہے....وعدہ کرتے وقت برکت کے
لیے ان شاء اللہ کیے کہ یہ سنت ہے .... کام لینے والے کو بار بار آتا اور کبیدہ خاطر نہ ہونا
پڑے .... جب وعدہ کر بیٹے تو اسے ہر قیمت پر پورا کر ہا اورا گراس کو پورا کرنے میں کوئی
غیرا ختیاری رکاوٹ پیدا ہوجائے تو بہتر ہے جس سے وعدہ کیا تھا اسے اس مجبوری کا قبل از
وقت آگاہ کردے تا کہ اسے عین وقت پریشان نہ ہونا پڑے اورا گروہ چاہتو اپنا کوئی دوسرا
انظام کر کے اس سے معذرت طلب کر ہاوراس آنکیف کے ازالہ کے لیے اس کا کسی نہ
کسی طرح ول خوش کردے تا کہ یہ معاملہ یہیں صاف ہوجائے اور آخرت میں اس کا
حساب نہ دینا پڑے ۔... (وقت ایک عظیم نہد)

#### عذاب برزخ ييمتعلق ايك حكايت

سب سے برانادان وہ مخص ہے جس نے ایسی دنیا کو آخرت پرتر جے ویدی جس کے برےانجام سے مطمئن نہیں ہوا جاسکتا....

ہم نے کتنے بادشاہوں اور دولت مندول کے متعلق سنا کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کے سلسلے میں آزادروی اختیار کی .... حلال وحرام پرنظر نہیں کی پھرموت کے وقت ان لذتوں سے کہیں زیادہ تادم ہونا پڑا اور حسرتوں کی ایسی تلخیاں برداشت کرنا پڑیں جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکے درانحالیکہ کسی متم کی کوئی لذت ان کے پاس نہمی ....اگرا ہے ہی پرمعاملہ ختم ہوجا تا تو بھی غم کے لیے کافی تھا جبکہ اس کے بعددائی سزابھی ہوگی ....

دنیاطبیعت کومبوب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ... البقداس کے طلب کرنے والے اوراس کی مرغوب چیز وں کوتر جیج دینے والے پر تکیر نہیں کرتا البتہ یہ کہوں گا کہ اس کو اپنے طریقہ کسب پر نظر رکھنی چا ہے اور بید مجمارہ کہ کہ اس کے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ تا کہ اس لذت کا انجام ٹھیک رہے ورندایسی لذت میں کوئی خیر نہیں جس کے بعد آگ میں جلنا پڑے ....

کیاابیافخص عقل مند کہلائے جس ہے کہاجائے کہ ایک سال یہ حکومت کرلو پھر تمہیں قتل کردیا جائے گا۔ ایک سال یہ حکومت کرلو پھر تمہیں قتل کردیا جائے گا؟ ہر گزنہیں ... معاملہ اس کے برعکس ہے یعن عقل مندوہ ہے جوا یک سال نہیں کئی سال مشقت کی تلخیاں برداشت کرلے تا کہ انجام کار بمیشہ داحت میں دہے ....
''ایس لذت ہے کیا فائدہ؟ جس کے بعد سزائیں جھیلنی پڑیں ....'

ہم کو بسند متصل دلف ابن الی دلف کا واقعہ پہنچا انہوں نے بیان کیا کہ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا چلو ھا کم شہر نے بلایا ہے میں اس کے ساتھ چل پڑا وہ مجھے ایک ایسے گھر میں لے گیا جس میں ہر طرف وحشت ہی وحشت تھی ... خوف بی خوف تھا... دیواری سیاہ تھیں اور دروازے اکھڑے ہوئے تھے ہمراس نے مجھے ایک درجہ اوپر چڑھایا اور ایک بالا خانہ میں لے گیا ہمی نے ویکھا کہ اس کی ویواروں پر آگ کے اثرات ہیں اور زمین پر راکھ کے لیگ ہیں میں اور زمین پر راکھ کے

اثرات بیں اور دیکھا کہ میرے والد نگے بدن اپنا سرگھٹنوں کے درمیان کیے بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے تعجب ہے دیکھتے ہوئے یو چھا...

ارے دلف تم؟ میں نے کہا جی ہاں! پھر میں نے بو چھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟

تُو الْهُولِ فِي بِرُّحا: ابلغن اهلنا ولا تُخفِ عنهم مالقينا في البرزخ الخفاق قدسئلنا عن كل ماقد فعلنا فارحموا وحشتي وما قدالاتي.

'' ہمارے خاندان والوں تک پہنچا دوان سے پچھ چھپاٹا نہیں جو پچھ حالات ہمیں برزخ میں چیش آئے ہیں ہم سے پوچھا گیا جو پچھ ہم نے کیا تھا…الہٰداتم لوگ میری وحشت اور میرےاحوال پرترس کھاؤ…''

يُوجِها مجھ كئے؟ ميس في عرض كياجي بال! پھريشعر برها:

فلوانا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حيى....ولكنا اذا

متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيىء....

"اگرمرنے کے بعدہم جھوڑ دیئے جاتے تو موت زندہ کے لیےراحت کی چیز ہوتی لیکن مرنے کے بعد ہمیں بھرزندہ کیا گیا ہے اوراب ہر چیز کے متعلق پوچھ ہوگی...، (مجاس جوزیہ)

#### عفت كاشحفظ

منقول ہے کہ جب آپ کو مار کے لیے کھڑا کیا گیا تو مار کے دوران آپ کی شلوار کی گھنڈی ٹوٹ گئی جس پر آپ کوشلوار کے بنچ گرجانے کا اورا بنی بے پردگی کا ڈر ہوا تو ہونٹ ہلاتے ہوئے اللہ سے یوں دعاکی

يَا غَيَاتُ الْمُسْتَغِيُثِينَ يَا إِلَهُ الْعَالَمِيْنَ إِنْ كُنُتَ تَعْلَمُ أَيِّىُ قَائِمٌ لَكَ بِحَقِّ فَلاَ تَهْتِكُ لِي عَوْرَتِي

اَے فُریادخواہوں کے فریادرس! اے تمام جہانوں کے معبود! اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے حق پر قائم ہوں تو میری پردہ دری نہ فرمانا.... یہ دعا کرتے ہی آپ کی شلوارا پی اصل حالت میں لوٹ آئی! (اعمال دل)

# ز ہیر بن قیس البلوی رضی اللّٰدعنه

حفرت زہیرقیں البلوی کے بیٹے تھے...ان کی کنیت ابوشدادکھی...انہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کمن ہونے کی وجہ سے اس وقت جہاد میں حصہ نہ لے سکے....انہوں نے عمرو بن العاص کی قیادت میں فتح مصر میں حصہ لیا پھر فتح افرایقہ میں بھی حصہ لیا ۔....انہوں نے کسیلہ کے حصہ لیا ۔....انہوں نے کسیلہ کے خصہ لیا۔....انہوں نے کسیلہ کے فوج پر خلاف ممس میں فیصلہ کن جگہ کی جگہ افرایقہ کے والی مقرر ہوئے ....انہوں نے کسیلہ کی فوج پر خلاف ممس میں فیصلہ کن جگہ کی جس میں وہ مارا گیا اور تونس فتح ہوا اور کسیلہ کی فوج پر بہیت طاری ہوگئی...اور بعد کی فتح حات براس کا بڑا خوشگوار اثریز ا....

اس کے بعدز ہیر قیروان آئے گرو ہاں تھہر نے ہیں بلکہ باہر تھہر ہے اور کہنے گئے میں تو صرف جہاد ہی کے لئے میں تو صرف جہاد ہی کے لئے لکا ہوا ہوں اور مجھے بید ڈر ہے کہ کہیں و نیا کی طرف ماکل ہوکر بلاک نہ ہوجاؤں ....

وہ بڑے عابدوزاہد عالم دفاضل اور پارساتخص تھ ....ان میں شجاعت کی صفت بردی زیادہ تھی ....انہوں نے بی عقبہ کے تقیہ یہ سانہوں نے بی عقبہ کے قاتل کسیلہ ہے ان کے خون کا بدلہ لیا تھا .... برقہ میں رومیوں کی بردی تعداد مسلمانوں اوران کی عورتوں کو قیدی بنا کر کشتیوں میں سوار کر رہی تھی انہوں نے ان سے فریاد کی .... بیا ہے آ دمیوں کے ساتھ دیمن پر فوٹ بڑے اور کے ساتھ دیمن پر فوٹ بڑے اور کے ساتھ دیمن پر فوٹ بڑے اور کے ساتھ دیمن پر فوٹ برٹے ان کی شہادت کا سن کر عبدالملک کو بہت صدمہ ہوا ... ویمن کے خلاف ان کی بیکارروائی فوجی نقط نظر سے درست نتھی کہ دیمن کے مقابلہ کے لئے موزوں وقت اور مناسب فوج دونوں ضروری ہوتے ہیں مگرانہوں نے دین غیرت میں بہقدم اٹھایا ....

وہ بڑے دلیر اور بہادر تھے...وشمن سے بہت قریب رہ کراڑا کرتے تھے...شہادت کی تڑپ
ہمیشدان کوتڑ پاتی رہتی تھی ...اپنے ماتحت آ دمیوں سے بہت پیار کیا کرتے ادر وہ بھی ان سے بیار کرتے
تھے اور ایک دوسر سے پر بہ ہمی اعتماد کرتے تھے ...انہوں نے میدان جہاد میں جان کی ہازی لگاوی مگر تملوار
ہاتھ سے نہ چھوڑی ...انہوں نے اپنے عقید سے کی خاطر اپنی جان قربان کردی .... (جرنی صحاب)

# برائی اور پے حیائی

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ راوی جی کہ ایک وفعہ حضرت سعد بن عبادہ گئے۔
گئے اگر میں کسی آ ومی کواپنی بیوی کے پاس دیکھوں تو فوراً اس پر تلوار چلاؤں .... بیہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بینی تو فر مایا کیا سعد کی غیرت تمہارے لئے تعجب کا باعث ہے .... بخدا میں اس سے کہیں بڑھ کر غیور ہوں .... اور اللہ تعالی مجھ سے بھی بڑھ کر غیور ہیں اس لئے ہیں اس کے مربرائی و بے حیائی کواس نے حرام قرار دیا ہے .... خواہ ظاہر ہویا پوشیدہ .... اور اللہ تعالی سے بڑھ کرکوئی معذرت کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے اس نے بشیرونڈ برمبعوث فر مائے اور کوئی بھی اللہ تعالی سے بڑھ کر مدرح کو پہندر کھنے والانہیں اس لئے جنت کا وعدہ فر مایا...

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک وفعہ فرمانے گئے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی اورنو جوانوں سے خلط ملط کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس مومن آ دمی کا ناس کرے جسے غیرت نہیں آتی ....(بتان العارفین)

نیک رفیق سفر کاا کرام

حضرت رہاح بن ربع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضوصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہرتین آ دیول کوایک اونٹ سواری کے لئے دیا سے واور جنگل میں تو ہم میں سے دوسوار ہوجاتے ہیں .... ایک ہیچھے سے اونٹ کو چلا تا اور پہاڑوں میں ہم سب ہی اتر جاتے حضوصلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اسوقت بیدل چل رہا تھا... حضوصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے رباح! میں دکھے رہا ہوں کہ میں بیدل چل رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو ابھی اتر اہوں اس وقت میرے دونوں ساتھی سوار ہیں ... اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم (آگے چلے گئے اور آپ) کا گزرمیرے دونوں ساتھیوں کے پاس سے ہوا جس پر انہوں نے اپنا اونٹ بھیایا اور دونوں اس سے اتر گئے.... جب سیان دونوں کے پاس بہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگئے بیٹے جاوادر (مدینہ) والی سیاتھیوں کے باس بہنچا تو دونوں نے کہا تم اس اونٹ پر آگئے بیٹے جاوادر (مدینہ) والیہی شیل انہ علیہ ہوں ،ی بیٹے رہو .... والی باری باری باری سوار ہوتے رہیں گے (تم نے اب بیدل نہیں جلن) میں نے کہا کیوں؟ ان دونوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابھی فرما کر گئے ہیں کہ جہارا ساتھی بہت نیک آ دمی ہے تم اس کے ساتھ اچھی طرح رہو .... (افحہ الطرف)

شاهمصر کی شاه مصر کا عجیب خواب

چارنوجوان انفاق سے مصری ایک جامع مسجد میں جمع ہوگئے .... چاروں طالب علم سے ایک دوسرے سے تعارف ہوا تو ان کی حیرت کی انہا نہ رہی .... چاروں کا نام محمر تھا ... ایک نے ابنا نام محمد بن جریر بتایا ... دوسرے نے محمد بن اسحاق ... تیسرے نے محمد بن مزوری اور چوتھے نے محمد بن ہارون بتایا .... چاروں کے منہ سے ایک ساتھ لکا ... ''سبحان اللہ'' ان کا کام بھی ایک ہی تھا اور نام بھی ایک ہی تھا اور نام بھی ایک بی تھا اور نام بھی ایک ... بھی ایک ... بھی ایک ... بھی ایک بی تھا ہو بھی اور کے مکان میں آ کردن بھرکی یا دکی ہوئی اواد ہے کو ایک رجسٹر میں لکھ لیتے ... ایک دن ایک نے کہا بھا تیو! ہماری جمع شدہ رقم ختم ہو بھی ہے ... کوئی بات نہیں ہم مزدوی کرلیں گے ... دوسرے نے کہا بھا تیو! ہماری جمع شدہ رقم ختم ہو بھی ہے ... کوئی بات نہیں ہم مزدوی کرلیں گے ... دوسرے نے کہا ....

سردوری کرنے پراعتر اض بیس...ای طرح ہم احادیث کاعلم س طرح حاصل کریں گے .... چوتھے نے کہا تب پھراس کا .... چوتھے نے کہا تب پھراس کا طریقہ ہے ۔... چوتھے نے کہا تب پھراس کا طریقہ ہے۔ کہہم میں سے صرف ایک مزدوری کرے .... باقی تین علم حاصل کریں .... قرعاندازی کر لی جائے .... قرعاندازی کر لی جائے .... قرعاندازی کرلی جائے .... قرعاندازی کرلی جائے .... قرعاندازی کانام نکلاوہ بولے پہلے میں اپ رب سے استخارہ کر لی جائے .... قرعان ای کانام نکلاوہ بولے پہلے میں اپ رب سے استخارہ کر لی جائے .... کیاوہ یک گھر ہے؟ لول .... بہر کی آ واز آئی ... کیاوہ یک گھر ہے؟ گھرا گئے .... ماراشہراس وقت نیند کی آ غوش میں تھا پھر یہ کون لوگ تھے جوان کے مکان گھرا گئے .... ماراشہراس وقت نیند کی آ فوش میں تھا پھر یہ کون لوگ تھے جوان کے مکان کے باہر جمع تھے ... ایسے میں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتے ہیں کے یا ہر جمع تھے ... ایسے میں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتے ہیں کے یا ہر جمع تھے ... ایسے میں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتے ہیں کے یا ہر جمع تھے ... ایسے میں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتے ہیں کے یا ہر جمع تھے ... ایسے میں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتے ہیں کے یا ہر جمع تھے ... ایسے میں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتے ہیں دستک ہوئی ... آ واز آئی ... السلام علیم! کیا ہم اندرآ سکتا

.... ہم بادشاہ کے قاصد ہیں ....وہ ایک ساتھ بولے ....

و کلیم السلام! تشریف لائے ... محمر بن ہارون نے دروازہ کھول دیا ... وہ کئی آ دی تھے ... ان کے ہاتھوں میں روشن کے لئے قد بلین تھیں ... چہروں ہے سوجھ بوجھ والے لوگ لگ رہے تھے اس بین ہے گھی ۔.. جہری کانام ہے ... جی میرانام ہے ... بین اس نے کہا ... آ پ میں ہے تھے کھی بن جریک کانام ہے ... جی میرانام ہے ... بین اس نے کہا یہ ہے گئے سوو بناروں کی تھیلی پھرا نے کہااور آ پ میں ہے تھے میں نفر کون ہے؟

آ نے والوں نے ایک تھیلی آئیس تھا دی ... پھر بولامحمہ بن اسحاق کون ہے بیہ جونماز پڑھ رہے ہیں ... مجمد بن نفر نے بتایا ... بیتھیلی ان کی ہے آ پ میں ہے تھے بین ہارون کون ہیں؟

نام معلوم کر کے ایک تھیلی آئیس دے دی گئی ... اب یہ چاروں چیران ہیں کہ یہ کیا معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے ایک خورت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے معالمہ ہے آ نے والوں میں سے ایک نے ان کی چیرت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے میں اسکانی کی خورت دور کر نے کے لئے کہا ... مصر کے ایک خورت دور کر ہے کے کہا ... مصر کے ایک خورت دور کر ہے کے کہا ... مصر کے کھوں کو کھوں کی میں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں

بادشاہ احمد بن طولون کل دو پہرائے کل میں سور ہے تھے ... انہوں نے خواب میں ایک فخص
کودیکھاوہ ان سے کہدر ہاتھ محمد نام کے چارطالب علم بھوک سے پریشان ہیں اور تو میشی نیند
سور ہا ہے .... بادشاہ نے اس فخص سے آپ لوگوں کا پیدنشان پو چھااور بیتھیلیاں بطور ہدیہ
ہجیجی ہیں اور اس نے تسم دے کر کہا ہے کہ جب بیرقم ختم ہوجائے تو آنہیں ضرور اطلاع دی
جائے تا کہ وہ مزیدرقم ارسال کر سکیں .... بادشاہ کے آدمی تسلیاں دے کر چلے مسے لیکن اس
کے بعد بیرچاروں پھرمھر میں نے تھیرے مہاں سے نکل سمے تاکہ دولت کے چکر میں دین کے
علم سے محروم نہ ہوجا کیں .... (یادگار طاقاتیں)

نى كريم صلى الله عليه وسلم كى حيا

حضرت ابوسعیدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ کنواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم وحیا والی ہوتی ہے۔... حضور صلی الله علیہ وسلم اس سے زیادہ حیا والے تھے اور جب حضور صلی الله علیہ وسلم کوکوئی بات تا محوار ہوتی تھی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کوکوئی بات تا محوار ہوتی تھی تو آپ صلی الله علیہ وسلم کے چبرے ہے اس تا محواری کا صاف پہتہ چل جاتا تھا... (افرجہ الدینوری کذانی المتخب المکنو ۳۱۲/۳)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دمی پر زردرگ و یکھا جو آ پ صلی الله علیہ وسلم کو برامحسوں ہوا جب وہ آ دمی اٹھ کر چلا گیا تو آ ب صلی الله علیہ وسلم کو برامحسوں ہوا جب وہ آ دمی اٹھ کر چلا گیا تو بہت آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگرتم لوگ اسے بیہ کہد دو کہ وہ بیزر درگ دھوڈ الے تو بہت اچھا ہو آ پ صلی الله علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ بیتھی کہ جب کسی کی کوئی چیز نا کوار ہوتی تھی تو آ پ صلی الله علیہ وسلم اس آ دمی کے مند پر براہ راست نہ کہا کرتے ....

# فرض نماز کے بعد کی ایک قرآنی دُعا

جَنْتُ عَدُن يَدُخُلُونَهَا تَجُرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰزُ لَهُمْ فِيُهَا مَا يَشَآءُ وُنَ الْحَالَمَ عَدُن عَدُن عَدُن اللّهُ الْمُتَقِينَ ٥ (١٦،١٣/١)

ترجمہ: جنت ہوگی ہیں والی ...وہ داخل ہوں گے اس میں چلتی ہوں گی اس کے ینچے نہریں ان کیلئے اس میں جو پچھوہ چاہیں گے ہوگا اس طرح بدئید یتا ہے اللّٰہ پر ہیز گاروں کو .... ہرفرض کے بعداس آیت کو پڑھیں .... (قر آئی ستجاب ءَ ما کیں)

#### خواتين اورزبان كااستعال

حضوراقدس سلی الله علیہ وسلم نے خواتین کے اندرجن بیاریوں میں پائے جانے کی نشاندھی فرمائی ان میں سے ایک بیاری یہ بھی ہے کہ زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی ... حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضوراقد سلی الله علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ'' اے خواتین میں نے اہل جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا ... یعنی جہنم میں مردول کہ '' اے خواتین میں نے اہل جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں تم کو پایا ... یعنی جہنم میں مردول کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے ... خواتین نے پوچھایار سول الله اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا: تکٹون اللعن و تکفرن العشیر (صحیح بخاری)'' تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو ... اس وجہ سے جہنم میں تہاری نظری بہت کرتی ہوں اور شوہر کی ناشکری ... معلوم ہوا کہ خواتین کے اندرجن بیاریوں کی شخص فرمائی اس میں زبان کے عداد استعال کرتی ہیں ... مثلاً کسی کو طعند دے ویا کہی کو برا کہدیا ... کہ میڈوا تین کے اندرجن بیاریوں کی شخص فرمائی اس میں زبان کے حداستعال کرتی ہیں ... مثلاً کسی کی طعند دے ویا کسی کے ویوں کا کھیا کہ دیا ہے۔ کہ دیا تھا کہ بیان کی کھیا کہ میں اس کے اندروا شل ہیں ... کسی کی چنلی کھائی بیسب اس کے اندروا شل ہیں ....

شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی ... فہ کورہ بالا احادیث معلوم ہونے کے بعد ہم سب مسلمانوں کواپی اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنی چاہئے خصوصاً خوا تین کوزیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے متعلق بہت زیادہ تاکید آئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فضول باتوں میں زبان چلانے کی بجائے ایٹ ذکر میں استعمال کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں ... آمین! (پرسکون کمر)

كوژول كى برسات اورامام احمد رحمه الله كى استقامت

اں پرخلیفہنے میر ہے متعلق حکم دیا کہ مجھے شکنجہ کے بچ میں کھڑا کر دیا جائے اورایک کری لائی گئی جس پر مجھے کھڑا کر دیا گیا...حاضرین میں ہے کسی نے آواز دی کہ کرس کے دو بازوں میں سے کسی ایک کو پکڑلوں مگر میں اس کی بات سمجھ ندسکا اور میرے ہاتھ یوں ہی چھوٹے کے جھوٹے رہ گئے اور جلا دول کو بلالیا گیاجن کے ہمراہ کوڑے تھے...ایک ایک جلادنے باری باری مجھے دو دوکوڑے مارنے شروع کیے اور خلیفہ ہرجلا دکو برابر تلقین کرتا جار ہاتھا کہ 'ارے! زورے مار...الله تيرب باتحاتورُ وين (بهلاكورُ الكاتوامام احد بن عنبل في كها: بيسب الله يدومرانكاتو كَهَا : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَيْسِرا لَورُ الكَاتُوكِهِا: ٱلْقُوْانُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخُلُوق لِعِنْ قرآن ازلى كلام اللي ب... چوتهالكاتوكها: قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إلَّاهَا كَتَبَ اللهُ لَنَا آبِ فرما ويجي ہمیں ہرگز کوئی گزندومصیبت نہیں پہنچ سکتی مگروہی جوائلہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے)...ان جلادوں نے مجھے اتنے درے مارے کہ مجھ پر ہے ہوشی طاری ہوگئی اور ہر دفعہ کی مار میں مجھے د یوانگی اورعقل اڑ جانے کا احساس ہوتا تھا...کین بھر جب مارختم ہو جاتی تو میرے ہوش وحواس بحال ہوجاتے تھے...معتصم میرے قریب کھڑا ہوا مجھےان لوگوں کے نظرید کی دعوت دیتار ہالیکن میں نے اس کی دعوت پر لبیک نہ کہا...تیسری مرتبہ کی مار میں میری عقل ماؤف ہوگئی اور مجھے مار کا احساس بالكلية مم موكيا...ميرى بيرحالت وكيه كرخليفه خوفزده اوريريثان ساموكيا جس يراس نے مجھے چھوڑ دیا... پھر مجھے ہوش اس وقت آیاجب کہ میں نے اینے آپ کوس گھر کے ایک کمرہ میں بایا اور میرے یا وَل سے بیر بال کھولی جا چکی تھیں .... بید ۲۵ رمضان بیر کا دن تھا... پھر خلیفہ نے مجھے میرے اہل وعمال میں جلے جانے کی اجازت دے دی ...کل درے جومجھ کو بڑتے میں ے کھاویراور بقول بعض ۸۰ تھے الیکن مارایس بخت کہ کھال اکھیٹر دینے والی ....

# بلندهمت طالب علم سےخطاب

لذتين دوشم كي بين جسي اورعقلي

حسی لذتوں کا انتہائی مرتبہ اور اعلیٰ درجہ نکاح ہے اور عقلی لذتوں کی غایت و انتہاءعلم ہے...پس دنیامیں جسے بیدونوں مریتے حاصل ہو مکئے اسے ساری لذتیں حاصل ہو گئیں...

اگرکوئی پو چھے کہ اگر میرے پاس ہمت موجود ہولیکن میں جس چیز کا طالب ہوں وہ جھے نہ دی جائے تو کیا تدبیرا ختیار کی جائے ؟ تو اس کا جواب بیہ کہ اگرتم ایک راستے سے محروم کردیئے میجے تو دومری تنم کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے ....(اس کو حاصل کرد) پھری تو بہت بعید ہے کہ وہ ذات تہمیں ہمت سے نواز ہواد تہماری اعانت نہ کر ہے ....اپ حال برنظر ڈالومکن ہے اس خواہش نفسانی میں آنے مایا ہوادرتم صبر نہ کر سکے ہو ....

یا در کھو! کہتم سے بہت می دنیوی لذتیں اس لیے چیٹرادی جاتی ہیں تا کہتم علمی لذتوں کوتر جے دو کیونکہ تم ضعیف و کمزور ہواس لیے ممکن ہے جمع کی طاقت وقوت ندر کھتے ہو.... ('ن بیہ بچھلوکہ )وہ ذات تمہاری مصلحتوں کوتم ہے زیادہ جاننے والی ہے....

بہر نیں! میں تمہارے لیے جس مضمون کو بیان کرنا جا ہتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ نو جوان جو طلب ملم بی ابتداء کرنے جارہا ہے اس کو جا ہے کہ ہرطرح کے علم کا ایک ایک حصہ حاصل کرلے پھرعلم فقد اہتمام کے ساتھ حاصل کرے....تاریخ (اساء الرجال) کی معرفت میں بھی کوتا ہی نہ کرے کیونکہ اس کے ذریعے کاملین کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور اگر فطری فصاحت و بلاغت سے نوازا گیا ہواور اس کے ساتھ لغت ونحو کی مہارت بھی حاصل کرلے تو محویا اس کی زبان کی تکوار عمدہ سان پر تیزگ گئی ہے....

ان سب کے بعدا گرعلم اے اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت تک پہنچا دے تو اس کے لیےا بیے درواز کے کھول دیئے جائیں گے جود دسروں پرنہیں کھل سکے ....

پھراس کے لیے یہ میں فروری ہے کہ مہولت کے ساتھا پنے اوقات کا ایک حصہ تجارت اورحصول معاش میں بھی لگائے لیکن خوداس میں نہ لگے بلکہ دوسر سے کو نائب اور وکیل بنالے اور اس پنے طرز زندگی میں اسراف اور فضول خرجی سے بچتار ہے کیونکہ علمی مشاغل اوراس پراس طرح عمل کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجہ تک پہنچاد ہے .... یہ چیزیں خود حواس کوقید کر لیتی ہیں اور بعض اوقات اپنے مرتبہ کی لذت بھی اس کو ہر چیز سے مشغول کر لیتی ہیں۔...

'' ہائے وہ حالت! جوفتنہ ہے محفوظ رہ جاتی ہو....'

اورابیا محف اگرنگاح کی طرف رغبت رکھتا ہوتو باندیوں سے کرے کیونکہ آزاد عورتیں عمو فاطوق بن جاتی ہیں اور باندیوں ہے بھی اس وقت تک عزل کرتا رہے جب تک ان کے اخلاق وعادات اوران کی وین حالت کا تجربہ نہ کر لے .... پھرا گرطبیعت آ مادہ ہوتو ان بی سے اولا دحاصل کرے ورندان کا بدلنا آسان ہے .... (بدل کر دوسری لے آوے) اورا گرحرہ یعنی آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتو پہلے بیمعلوم کر لے کہ وہ اپنے ماتھ دوسری سوکن کو یاباندی سے ہمیستری کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اوراس سے صرف ساتھ دوسری سوکن کو یاباندی سے ہمیستری کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں؟ اوراس سے قوت پراخ بینیت رکھے کہ لذت حاصل ہو از ال کی زیادہ کوشش نہ کرے کیونکہ اس سے قوت پراخ بینیت رکھے کہ لذت حاصل ہو از ال کی زیادہ کوشش نہ کرے کیونکہ اس سے قوت پراخ

یہ حالت حسی اور عقلی فذتوں کی جامع ہے اسے میں نے اشارہ کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن ذہبین خص کی فہم اس سے وہ باتنس بھی سمجھ جائے گی جن کو میں نے ذکر نہیں کیا ہے ....(مجاس جوزیہ)

### زيدبن خطاب رضي اللدعنه

ان کی شہادت کا قصد بھی بڑاسبق آ موز ہے .... حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ عند نے ابھی خلافت کی باگستنجالی ہی تھی کہ مرتدین نے ہر طرف ہے سراٹھایا... جھوٹے مدعیان نبوت نے پرو پیگنڈہ شروع کر دیا.... زکوۃ دینے ہے انکار کرنے والوں کا فتندا لگ تھا.... مسلکی انتظام کی پریشانی تھی ...ا ہے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری تھی ....

ان سب فتنول میں مسیلمہ کذاب کا فتنہ بہت تحت تھا...اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا...اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا...اس کی تھد لق کرر ہے تھے.... ہرطرف اس کا شور تھا...اس کے فاکدہ کی ایک ہوت وہ جو ہجرت کر کے فاکدہ کی ایک ہوت وہ ہو ہجرت کر کے خاکدہ کی ایک ہوت ہو ہے ہی حاصل تھی کہ ایک شخص نبار بن غنفو ہو ہو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا...ا ہے آپ کو سلمان طاہر کیا تھا.... آپ سلمی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی .... وی شخص مسیلمہ کذاب کے دام میں تھا اور دعویٰ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی .... وی شخص مسیلمہ کذاب کے دام میں تھا اور دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو اپنی باتوں سے بہت سے لوگ مسیلمہ پر ایمان لا کے اور ان سب کے مرتد ہونے کا سبب بی خص بنا ....

بیفتندوز بروزتر قی کرر ہاتھا اس کی سرکو بی کے لئے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ فی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور ان کے بیجھے کمک کے طور پر انصار و مہاجرین کے الگ الگ لشکر بھی بھیجے ....انصار کی جماعت کاعلم حضرت ٹابت بن قبیس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا تو مہاجرین کاعلم حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جن کا بیتذ کر وچل رہا ہے ....

انہوں نے واقعی اس اس علم کاحق ادا کردیا...صف بندی کے بعد مسیلمہ کذاب کی طرف سے جب ' دعوت مبارزت' ( تنہا مقابلہ جنگ کی دعوت ) دی گئی اور دعوت دینے والا وہی نہار بن عنفو ق تھا تو اس کے مقابلہ کے لئے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عند آ گے بڑھے ... نہار تجربہ کاراور آ زمودہ کارجنگ کو تھا گر حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عند کی ایمانی حرارت اور دینی جذبہ کے سامنے نہ تھہر سکا اور حضرت زید رضی اللہ عند نے اس کو دامل جنم کیا...اس طرح ترخضرت نید رضی اللہ عند نے اس کو دامل جنم کیا...اس طرح ترخضرت علی ایک کو دامل جنم کیا اس کے اس کے دام کے اس کو دامل جنم کیا اس کے اس کے دام کے اس کو دامل جنم کیا ہوگی یوری ہوئی جوآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے

متعلق فرمائی تھی ....جس کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے یوں بیان فرمایا: 'ایک مرتبہ
میں چندلوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا .... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم میں ایک آ دمی ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا ....
پھرایک دفت آیا کہ اس مجلس کے سارے لوگ مر محصوائے میر سے اور رجال بعنی نہار کے میں خوفز دہ تھا مبادہ وہ محض میں نہ ہوں .... یہاں تک کہ نہار مسیلہ کے ساتھ ل کیا اور اس کی جھوٹی نبوت کی گواہی دی اور بیامہ کے روز حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو تی کیا'' ....

اس کے بعد عام اڑائی شروع ہوئی مسیلہ کذاب کے شکر کا حملہ اتنا شدیداور یکبارگ ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں اڑکھڑا گئے اور وہ پیچھے ہٹنے گئے یہاں تک کے جیموں تک پہنچ کئے ....اس وقت جن بہا دران قوم نے مسلمانوں کو ابھا رااورا پی جان جھیلی پر کھ کرآ خرتک خود بھی لڑتے رہے اور مسلمانوں کو ہلاتے رہان میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی چیش پیش بیش سے ....انہوں نے مسلمانوں کو جوش ولا یا اور خود کلم تھام کرآ گے بوصتے رہا اور با داز بلنداللہ تعالیٰ سے استعفار اور معذرت کرتے رہے .... یا اللہ میں اپنے ساتھیوں کے راہ فرارا ختیار کرنے پر معذرت خواہ ہوں اور مسیلہ اور حکم جو پچھ لے کرآئے ہیں اس سے برائت کا اظہار کرتا ہوں اور شمنوں کی صف میں گھتے چلے گئے اور اس وقت تک شمشیر نے رہے جب تک اپنی تمنا یعنی شہادت نیل گئی ....

ان کی شہادت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑاغم لاحق ہوا...فر ماتے میں جب ہوا چلتی ہے تو اس سے زید ( رمنی اللہ عنہ ) کی خوشبو آتی ہے ....جس سے ان کی یاد تا زہ ہو جاتی ہے ....(روش ستارے)

#### د **پوٹ کے حق میں بد**دعا

فقیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دیوث سے بڑھ کرکوئی مخص برانہیں ....

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے دعا بیمنقول ہے ....الله تعالی دیوث مردواوردیوث عورت کی ہے جوائی ہے دیائی پرراجنی ہے ....
عورت پرلعنت سجیجتے ہیں دیوث وہ مرد ہے جوائی ہوی کی بے حیائی پرراجنی ہے ....
اوردیو ثیہ وہ عورت ہے جوالی شوہر کی بدمعاشی پرراضی ہو....(بتان العارفین)

حصول علم كاعجيب انداز اندلس كعلاق سي حلن والاالك مسافر في بن مخلدامام احمد بن عنبل رحمد الله عديث سننے کی غرض سے بغداد کارخ کرتا ہے ... اگر کوئی تیز رفتار کار برسفر کرے اندنس سے بغداد آنا جا ہے تو شايدمهين بحرين بيني سكے كا مكروه علم دين كاشيدائى بيدل ياسفركرتا بيسبغداد كانجنے كے لئے ندجانے كتنى را تنى تن تنها كھلے آسان كے ينچ كرى سردى كے بيجاؤ كے بغير گزارى موں كى ... بيج ہےك عزائم جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو طلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اس دور دراز کے سفر کو طے کرنے کے بعد بغداد پہنچنے پر پتہ چلا کہ امام احمد بن منبل رحمہ الله مسئله خلق قرآن كے اختلاف كى يا داش ميں گھر ميں نظر بند ہيں كسى كوملا قات كى اجازت نہیں ...ذراسو چنے کہاس پُرمشقت سفر کر کے آنے والے کے دل بر کیا گزری ہوگی؟ سکین دل میں سچی تڑپ ہوتو منزل مل ہی جایا کرتی ہے ... بھی بن مخلدروزان مسج کے وقت امام احمد بن حتبل رحمد الله ك درواز بركر الجيماكر بينه جات كه شايدسي وقت امام صاحب ہے ملاقات ہوجائے تو کم از کم آنے کا مقصد ہی بتلا دوں گا...ایک دن گھرے باندی نکلی... بھی بن مخلد نے اس کواپنا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بتلا کرکہا کہ ذراامام صاحب کومیرا پیغام پہنچا و بیجے ... چنانچدامام صاحب نے پیغام س کر باندی ہے فرمایا کیسی طریقے ہے اس کواندر کے آؤ... آخراندر پہنچ محے ملاقات کے بعدامام صاحب نے فرمایا کہ حالات تو آپ نے دیکھ لئے ...اس کئے کوئی صورت نکالیں کہ آ ہے گئے انے کا مقصد بھی حاصل ہوجائے اور کسی کو ہماری ملا قات کاعلم بھی نہ ہو .... چنانچہ بیصورت طے ہوئی کہ بھی بن مخلد فقیرانہ بھیس میں روزانہ دروازے برآ کر بھیک ما بھنے کی صدالگائیں گے اور امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ بذات خود بھیک

ویے کے بہانے دروازے پرتشریف لائیں گے اورایک صدیت جلدی ہے سنادیا کریں گے ....
چنانچای صورت بڑمل شروع ہوگیا اور تین سوساٹھ دن تک وہ طالب علم فقیراندلہاں میں آکر
ایک ایک صدیث حاصل کرتا رہا اور سال گزرنے کے بعد واپس وطن کی راہ لی ... آج بھی اس راہ علم کے
مسافر کی یا دگار ' مسند بھی بن مخلد دنیا کو علم دین سے سیراب کر رہی ہے اور صاحب کتاب دنیا کی ہر
تکلیف ہے آزاد ہوکر جنت کی فعمتوں ہے ان شاماللہ لطف اندوز ہورہ ورہ وں گے ... (یادگارلما تا تیں)

#### شو ہر کا ایک حق

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كاكو كي ذريعه معاش نه تعاان كي زوجه حضرت زينب بنت انی معادید دستکاری کا کام کرتی تھیں اس لئے اسے شوہراوراولا دی خود کفالت کرتی تھیں ... ایک دن اسینے شوہرے کہنے لگیں کہتم نے اور تمہاری اولا دنے مجھ کوصدقہ وخیرات سے روک دیاہے کیونکہ میں جو کچھ کماتی ہوں تم کو کھلا دیتی ہوں بھلا اس میں میرا کیا فائدہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود " نے جواب دیا که تم اینے فائدے کی صورت نکال لو مجھ کوتمہارا نقصان منظور نہیں... تو حضرت زینب جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين آئين اورعرض كيامين دستكاري كرتي هون اس ہے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ شوہراور بال بچوں برخرج ہوجاتا ہے کیونکہ میرے شوہر کا کوئی ذریعہ معاش نېيى بىيسىناك بناء يريش محتاجول كوصدقه وخيرات نېيى دے كتى اس حالت بيس كيا مجھ كوكوئى تواب ملاب؟ أتخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا بال تم كوان كي خبر كيرى كرنا حاسة ... (معيمسلم) فائدہ .... مذکورہ بالا دونوں واقعوں ہے میمعلوم ہوتا ہے کہ عورت کو جا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت ابنامال بھی شو ہر پرخرچ کرے بالخصوص اس وقت جبکہ شوہر ناداراورانی بیوی مالدار ہو...اس کئے کہ شوہر کے بیوی پر بہت سارے حقوق ہیں جیسا کہ حضرت عائشة فرماتي بين كدائي ورتون كي جماعت اگرتم اينے او پراينے شو ہروں كے حقوق كوجان لو توتم ان کے قدموں کے گرد وغمار کواپنے رخساروں ہے صاف کرو....(کتاب الکبائر) تو جس کے اس قدرحقوق ہوں تواس پر مال خرج كرنے ميں ذرائجى تامل نبيس ہونا جا ہے .... (پر سكون كمر)

# برائے حصول رزق حلال

أَوَلَمُ نُمَكِّنُ لَهُمُ حَرَمًا امِنًا يُجْبَى اللَّهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنُ لَلُهُ فَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزُقًا مِّنُ لَلَّهُ فَا وَلَكِنَّ اَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ۞ (﴿رَوَالسِّنَهُ)

ترجمہ: کیانہیں جگہ دی ہم نے اس والے حرم میں تھنچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہیں ہر چیز کے دزق ہے ہماری طرف سے اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانے ....

علال رزق كيليك المارضي كى نمازكے بعد ياعشا مى نمازكے بعد پڑھيں ان شاءالله كامياني ہوگى... (قرآنی ستجاب دُ عائمی)

# قبولیت دعاء میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟

اپئی غرض اور مقصد برآ ری میں تیراالحاح کرنا نہایت قابل تعجب ہے اور جول جول اس کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تیرااصرار بڑھتا جاتا ہے .... حالا تکہ توبیہ بھولا رہتا ہے کہ دو میں سے ایک امر کی وجہ سے تو محروم کیا جارہا ہے ... نبراً یا تو تیری ہی مصلحت کی وجہ سے بیہ محرومی ہے کہ بعض مرتبہ فوراً پوری ہوجانے والی چیز مفتر ہوجاتی ہے ... نبرا اور بیر تیرے گنا ہول کی وجہ سے کیونکہ گنا ہ گاری دعاء قبولیت سے دور ہوتی ہے ....

لہذا قبولیت کے راستے کو گناہوں کے میل سے صاف رکھ! اور اپنی اس غرض پرنظر ڈال جو ما گل رہا ہے کہ آیاوہ تیرے دین کی اصلاح کے لیے ہے یا تحض خواہش نئس پوری کرنے کے لیے ۔۔۔۔۔ اگر محض خواہش نئس پوری کرنے کے لیے ہوتو اس کا یقین کر کہ قبولیت میں تا خیر تیرے ساتھ لطف اور تیجھ پر دھمت ہے اور تیری مثال اس مطالبہ میں اس بچے کی ہی ہے جوا پے لیے کسی مصرچیز کا سوال کرے کیونکہ اس کی رعایت یہی ہے کہ اسے نہ دیا جائے اور اگر تیرے دین کی اصلاح کے ہوتو پھر بھی تا خیر ہی میں بسا اوقات مصلحت ہوتی ہے یا تیرے دین کی صلاح قبول نہ کرنے ہی میں ہوتی ہے ۔۔۔۔ مطلاح قبول نہ کرنے ہی میں ہوتی ہے ۔۔۔۔

'' حاصل بدکہ تیرے لیے اللہ کی تدبیر خود تیری تدبیرے بہتر ہے ...'

اور بھی وہ خواہشات ہے اس لیے محروم کردیتا ہے تا کہ تیراصبر آنر مائے....پس تو اس کے سامنے عبر جمیل کا مظاہرہ کر....جلد ہی (ان شاءاللہ) سہوتیں دیکھے گا....

اور جب تونے تبولیت واجابت کے راستوں کو گناہوں کے میل سے صاف کرلیا اور قضاد قدر کے فیصلوں پرصبر کرلیا تو سیمجھ لے کہ تقدیر کا ہر فیصلہ خواہ عطا کا ہویا منع کا تیرے لیے بہتر ہی ہوگا... (مجاس جوزیہ)

### بے بردہ عورت کی ہلاکت

جوعورت بالوں کے بل لکی ہوئی تھی ہے وہ تھی جو نگے سربے پردہ غیرمحرم مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی (چنانچی آ جکل ننگے سرگھو منے کا فیشن عام ہو گیا ہے )اور باریک دو پٹہ استعال کرنا کہ جسمیں ہے بالوں کی رنگت فلام ہووہ بھی ننگے سرکے تھم میں ہے ....(پردہ ضرور کرونگی)

#### امام احمد رحمه الله نے سب کومعاف فرمادیا

جب امام احمد بن طبل اپنے گھروا پس آگئے تو جراح آگیا...اوراس نے آپ کے جسم میں ہے مردہ گوشت کو کاف دیا اور برابر علاج معالجہ کرتا رہا اور امیر بغداد با قاعدہ روزاند آپ کی حالت کے متعلق استفسار کرتا تھا....وجہ اس کی بیتی کہ معقصم نے امام احمد کے ساتھ جو برتا و کیا تھا اس پر اسکو بعد میں بہت زیادہ ندامت ہوئی تھی اور وہ برابراپ کام اجمد کی حالت وریافت کرتا تھا... اس لئے حاکم کو لامحالہ آپ کی حالم بغداد ہے امام احمد کی حالت وریافت کرتا تھا... اس لئے حاکم کو لامحالہ آپ کی صحت کی خبر کی فکر رہتی تھی .... جب آپ کو صحت و عافیت و تندر تی ہوگئی تو معقصم کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے بے صدفر حت و خوثی ہوئی .... اور جب رب کریم نے امام احمد کو صحت و عافیت نے دونوں انگو شوں کو سر دی کی وجہ صافیت نے ادب سر باذی تو ایک مدت تک پھر بھی آپ کے دونوں انگو شوں کو سر دی کی وجہ سے افتہ ہوئے نے والوں کو معاف فرما دیا اور اس بار سے میں بیآ یت تلاوت فرما نے تھے ....

وَلْيَعُفُو اُوَلْيَصُفَحُوا (اخِيراً يت تك) ادرفرماتے تھے...

اے احمد! اگر تیری وجہ سے کسی مسلمان کوعذاب و یا جائے گا تو تجھے اس سے کیا نفع اور فاکرہ حاصل ہوگا...علاوہ ازیں ارشاد باری ہے فَمَنُ عَفَا وَ اَصُلَحَ فَا جُورُہُ عَلَی اللهِ إِنَّهُ لَا یُجِعُ الظّلِمِینَ .... پھر جو تخص معاف کر دے اور باہمی اصلاح کر لے تو اسکا تو اب الله کے ذمہ ہے .... واقعی اللہ تعالی ظالموں کو پہند نہیں فرماتے ہیں .... نیز قیامت کے دن ایک منادی ندادے گا'د جس آ دمی کا اجراللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑ اہوجائے''اس پروہی لوگ ایک منادی ندادے گا'د جس آ دمی کا اجراللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑ اہوجائے''اس پروہی لوگ اللہ عند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عند میں موری ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا .... تین با تیں الیہ ہیں جن پریمن قسم اٹھا تا ہوں ایک ہی کے صدقہ کی وجہ سے کوئی مال کم نہیں ہوتا .... دوسری ہی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے بندے کی عزت زیادہ ہی فرماتے ہیں تیسری ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی و پستی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطافر مادیتے ہیں .... (اعال دل)

### حضرت سليط بن عمرورضي اللهءعنه

نام ونسب سلیط نام ....والد کانام عمر و تھا...نسب نامہ بیہ ہے ...سلیط بن عمر و بن عبر من بن عبر و بن عبر و بن عبر من مالک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی .... مال کانام خولہ تھا.... نانهالی شجر ونسب بیہ ہے ... خولہ بنت عمر و بن حارث بن عمر و بن عبس ....

اسلام .....دعوت اسلام کے آغاز میں مکہ میں مشرف با سلام ہوئے اور حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا.... پھر مدینہ آئے....

غز وات .....مدینه آنے کے بعد بدراحد....خندق وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے ہمر کا ب رہے ....

شہاوت .....حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں فتندار تداد کی مشہور جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اولا دمیں تنہا ایک لڑ کے سلیط بن سلیط تھے.... (سرمیابہ)

#### ہر چیز میں صدقہ

مثل مشہور ہے کہ ہر چیز میں پچھ صدقہ ہوتا ہے اور ریاست وسرواری کاصدقہ سفارش ہے اور کمز ورلوگوں ہے ہمدردی کرنا ہے ....کسی او یب کامقولہ ہے کہ جوشک امراءو حکام کے پاس آمدورفت رکھتا ہے اور پھرکسی کی سفارش نہیں کرتا و ومشکوک النسب ہے ....(بستان العارفین)

# امام زین العابدین رحمه الله عصر باندی کی ملاقات

قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مونین متقین کی خاص صفات وعلامات بتلائی ہیں جن میں سے ایک ہیہ ہوہ فصر کو پی لیتے ہیں اس آیت کریمہ کی تغییر میں علامہ آلوی رحمہ اللہ نے سید الساوات حضرت امام زین العابدین کا ایک عجیب واقعہ تقل کیا ہے کہ '' امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ایک کیر آپ کو وضو کراری تھی کہ اچا تک پائی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کرامام زین العابدین کے اوپر گرا۔۔۔ آپ کے تمام کیڑے ہیں گئے۔۔۔ فصر آناطعی امر تھا۔۔۔ کنیز کو خطرہ ہواتو اس نے فور آبی آیت پڑھی و افکلظ مین الفیل فاموش ہو دوہ اپنے فصر کی جاتے ہیں) میر سنتے ہی آپ کا سارا فصر شند امو گیا بالکل فاموش ہو کے ۔۔۔۔ اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ و الفافی نئی غین النامی (لوگوں کو معاف کر دیا ۔۔۔ کی جمراس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ و الفافی نئی غین النامی (لوگوں کو معاف کر دیا ۔۔۔۔ کی ساز جملہ کی ساویا۔۔۔۔ و اللہ کی بیعث اللہ کے بیش نے تجھے دل سے معاف کر دیا ۔۔۔ کی بیش المن خوسنی نئی (اللہ احسان کرنے والوں کو پہند نے تیسرا جملہ بھی ساویا۔۔۔۔ و اللہ کی بیعث اللہ کے بیمن کرفر مایا کہ جامیں نے تیمن العابدین رحمہ اللہ نے بیمن کرفر مایا کہ جامیں نے تیمن آزاد کردیا'' فرماتے ہیں) امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بیمن کرفر مایا کہ جامیں نے تیمن آزاد کردیا'' ورکا دیا تھی کی دالیا کہ جامیں نے تیمن کرفر مایا کہ جامیں نے تیمن کرفر مایا کہ جامیں نے کھے آزاد کردیا'' ورکا دیا تھی کی دیا تھیں کو کو کی سادھ تیمن کرفر مایا کہ جامیں کے کھے آزاد کردیا'' کا دوسرا جملہ کی کی دیا تھی کی دیا تھیا کہ کیا کہ کی کی کی کہ کی کھی کے کھی تا دیا تھی کو کی کھی کو کی کے کہ کی کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کی کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کھی کے کہ کی کھی کے کھی کی کھی کے کہ کی کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کو کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کو کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی

شو ہر کی فر ما نبر داری

شو ہرکے ہر جائز تھم کی تغیل کرنا عورت کیلئے لا زم ہے.... کیونکہ اسلام نے بیوی کو تھم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کا تھم مانے....اسے خاوند کے تمام جائز احکام کو مانتا ہو گا... شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفل عبادت بھی نہیں کر سمتی ... عورت کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ دوشوہر کو اپنی ذات سے ہر طرح خوش رکھ ....

تی کریم سلی الله علیه وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ بیوی خاوند کا ہر جا کڑھم مانے .... بیوی کو اجازت ہے کہ وہ اپنے عزیز واقارب کو کسی بھی وقت اور کتنی ہی بار ملے بشر طبیکہ شری حجات کی پاسداری رہے .... لیکن اگراس کا شو ہرعزیز واقارب سے ملنے کی مخالفت کرتا ہے تو شریعت کا تھم ہے کہ وہ شو ہر کا تھم مانے .... (پرسکون کھر)

### اے پریشان حال! سچی تو بہ کر

بچوا گناہوں سے بچوا کیونکہ اس کے نتائج برے ہیں....

کنے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے مسلسل پستی میں گرتے رہے...ای طرح کہ ان کے قدم پھسلتے رہے ....ان کا فقر بڑھتا رہا ... جو پچھ دنیا فوت ہوئی اس پر حسرت بڑھتی رہی جنہوں نے دنیا پالی تھی ان پر رشک ہوتا رہا اورا گرائے کے گناہ کا بدلہ ملنے لگا یعنی اغراض سے محرومی ہونے گئی تو تقدیر پراس کا اعتراض نے نئے عنداب لا تارہا ....

''کس قدرافسوں ہےاس مبتلاء سزا پر! جسے سزا کا احساس نہ ہواور ہائے وہ سزا! جو اتنی تاخیر سے ملے کہاس کا سبب بھلادیا جائے ۔۔۔''

کیا حضرت ابن سیرین رحمۃ الله علیہ نہیں فرماتے تھے کہ میں نے ایک آدمی کواس کے فقر پر عار دلایا تو چالیس سال کے بعد خود میں فقر میں مبتلا ہوگیا؟ اور کیا حضرت ابن الخلال نہیں فرماتے تھے کہ میں نے ایک خوبصورت لڑکے کی طرف دیکھ لیا تو چالیس سال کے بعد قرآن شریف بھول گیا...پس اس گرفتار سزار بخت افسوں ہے جے بی خبر نہیں ہے کہ سب سے بڑی سزا ....برا کا احساس نہ ہوتا ہے...

سیجی توبدکرہ! ممکن ہے سزا کا ہاتھ رُک جائے اور گنا ہوں سے خصوصاً خلوت کے گنا ہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گنا ہوں سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرنا بندے کواس کی نگاہ سے گرادیتا ہے ...اپنے اوراس کے دانے تعلقات کوسنوار ہے رکھو جبکہ اس نے تہارے فلا ہری احوال کوسنوار اہے ....

اے گنبگار!اس کی ستاری سے دھوکہ میں نہ پڑ کیونکہ بھی و ، تیری ستر تک کھول کرر کھ ویتا ہےاوراس کے حکم و ہر د باری ہے دھوکہ مت کھا کیونکہ بھی سز ااچا تک آپڑتی ہے ....

گناہوں پرقلق اور خدا ہے التجا کا اہتمام کر کیونکہ تیرے حق میں یہی نافع ہوسکتا ہے ''حزن وغم کی غذا کھااور آنسوؤں کا پیالہ لی''

''غم کی کدال ہے خواہشات کے دل کا کنواں کھود تا کہ اس ہے ایسا پانی نکلے جو تیرے جرم کی نجاست کودھود ہے۔۔۔۔' (مجاس جوزیہ )

#### اخلاص كيضرورت

قرآن کریم میں آخسن عَمَلاقر مایا گیاہے .....اکثر عملانہیں فرمایا ..... ہرعمل میں حسن عمل کو دیکھا جائے گا ..... کثرت عمل کوئیں دیکھا جائے گا .....اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کے وزن کے اعتبار سے جزاملے گی .....اعمال میں جس قدرا خلاص ہوگا .....اسی قدرا عمال وزنی ہوں مے۔ (ارشادات منتی اظم)

# جإراصلاحي نسخ

علم واخلاق میں کمال پیدا کرنے کا اسائی طریقہ تو فیض صحبت ہے جہاں ہیمسرنہ ہوتو مایوی کی بات نہیں ۔۔۔۔۔ پھر ایک اور تدبیر ہے۔۔۔۔ وہ یہ ہے کہ کی آ دمی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے دوتی قائم کر ہے۔۔۔۔۔ اور معاہدہ کریں کہ ہماس کئے دوتی کرتے ہیں ۔۔۔۔ کہ ہیں تہمارے دین کی حفاظت کروں گا ۔۔۔۔ اور تم میرے دین کی حفاظت کرنا ۔۔۔ اگر میں نماز میں سستی کروں تو تو مجھے حفاظت کروں گا ۔۔۔ اور اگر تم نے سستی کی تو میں لے جاؤں گا ۔۔۔ اس دوتی کی وجہ ہے ایک دوسرے کی دین کی حفاظت ہمی ہوجائے گی اور علم واخلاق میں کمال بھی پیدا ہوگا۔ (خطبات عیم الاسلام)

# طلبه كومطالعه كسطرح كرنا حابيج؟

اے طلب صاحبان! ..... مطالعه دیکھا کروتواس نیت ہے دیکھا کروکہ جھے میں پڑھانے جاتا ہے ..... پڑھے نہیں جاتا ہے جب یہ نیت ہوگی تو مطالعہ کا طریق کچھاور ہوگا .....وہ تلاش کرے گا کہ عبارت پرینمبر چھ کیوں پڑا ہوا ہے ....اس کے او پرحاشیہ پرنظر گئی تو وہاں مجھی نمبر چھ پڑا ہے وہ سو ہے گا کہ او ہواس کے متعلق حاشیہ میں پچھاکھا ہے ....بس وہ حاشیہ و کھنا شروع کردے گا اور ذبین کھلنے اور چلنے لگے گا۔ (خطبات سے الامت)

### نمائش كى حرمت

مہ چیزیں ہیں ۔۔۔۔ضرورت ۔۔۔۔ آسائش ۔۔۔۔ آرائش ۔۔۔ نمائش ۔۔۔ضرورت وہ ہے کہاں کے بغیر ضرر ہو۔۔۔ ضرورت ۔۔۔ آسائش ۔۔۔ آرائش جائز ہے ۔۔۔ گرنمائش حرام ہے۔۔(مجاس ابرار)

### ایک صحابی کی شہاوت

''حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ جلیے یہاں تک کہ وہ مشرکین سے پہلے بدر (مقام) پر پہنچ گئے .... مشرکین بھی آ گئے .... تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی مخص بھی مشرکین بھی آ گئے .... پی فیش قدمی نہ کرے یہاں تک کہ میں خود اس کے بارے میں پچھ کہوں یا کروں .... پس مشرکین قریب ہو گئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے ....

حضرت انس رضی الله عند نے کہا یہ من کر عمیر بن جمام انصاری کہنے گے یارسول الله!
جنت کی چوڑ ائی آسان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس
نے کہا واہ واہ .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تہہیں کس چیز نے واہ .... واہ پر آمادہ کیا؟
اس نے کہا اللہ کی تتم یارسول الله! اس امید کے سواء اورکوئی بات نہیں کہ میں اس جنت میں
جانے والوں میں سے ہوں ....

آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: بے شک تم بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہو .... پس انہوں نے اپنے ترکش میں سے چند کھجوریں نکالیں ان کو کھانا شروع کر دیا پھر فر مایا میں اپنی یہ چند کھجوریں کھانے تک زندہ رہاتو بیزندگی تو لمبی ہوگی جو کھجوریں ان کے باس تھیں ان کواس نے بچینک دیا پھران مشرکین سے جہاد کیا یہاں تک کے شہید ہو سے ' .... پاس تھیں ان کواس نے بچینک دیا پھران مشرکین سے جہاد کیا یہاں تک کے شہید ہو سے ' .... ) (روحت السافین )

### مومن کی حاجت روائی

جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داودعلیہ السلام کووٹی کے ذریعہ بتایا کہ میرا کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے جس کی بدولت میں اسے جنت میں داخل کردیتا ہوں.... عرض کیایا اللہ وہ کوئی نیکی ہے ....

ارشاد ہوا جو خص کسی مومن کی پریشانی دورکرتا ہے خواہ تھجور کے ایک کڑے کے ساتھ ....

#### جنت کے خریدار سے ملاقات

امام الى واؤور حمدالله بهت بزے محدث كزرے بيں...

ان کے داقعات میں لکھا ہے کہ بیسمندر کے ایک کنارے پر کھڑے تھے اور سمندر میں جہاز ایک آ دھ فرلانگ کے فاصلے پر کھڑا تھا چونکہ کنارے پرپانی کم ہوتا تھا وہ جہاز کے لئے کافی نہیں ہوتا تھا اورلوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جہاز میں جاتے اورسوار ہوتے....

جہاز میں کی مخص کو چھینک آئی ... اس نے زور سے الحمد للد کہا تو مسئلہ بیہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئی ... اس نے کان میں الحمد لللہ پڑے وہ جواب میں برحمک چھینک آئے اسے الحمد لللہ کہنا جا ہے اور جس کے کان میں الحمد لللہ پڑے وہ جواب میں برحمک اللہ کہے ... اس مخص نے الحمد اللہ اللہ کا اور یہ کہا کہا ما ابوداؤدکے کان میں آواز آئی ... اب ان کا جی جا کہ کہا کہ اللہ کہوں تا کہ مجھے تو اب ملے ....

لو تین درہم کرائے کی کشتی کی اور اس کشتی میں بیٹھ کرسفر کر کے جہاز میں پہنچ اور رہم کرائے کی کشتی کی اور رہمک اللہ کہا رہمک اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا اللہ کہا غیب سے ایک آ واز آئی کہنے والانظر نہیں آتا تھا... آواز بیآئی کہ :... 'اے ابی داؤد! آج غیب سے ایک آواز آئی کہنے والانظر نہیں آتا تھا... آواز بیآئی کہ:... 'اے ابی داؤد! آج آپ نے تین درہم میں جنت خرید لی... '(یادگار لا تا تیں)

# ايمان اور كفر كي مثال

فرمایا! ایمان ایک آفاب ہے اگر ہزاروں بدلی کے نکڑے اس پرحائل ہوں تب بھی اس کا نور فائض ہوکرر ہے گا اور جھلک جھلک کرروشنی پڑے گی اور انفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی چمک ہے جو بالکل عارضی ہے ....

دوسری مثال: اگرایک گلاب کی شاخیس کسی گملا میں لگادی جا کیں اوراس کے مقابل
کاغذ کے ویسے ہی پھول بنا کررکھ دیئے جا کیں تو اگر چہاس وقت کاغذ کے پھولوں میں
زیادہ رونق اور شادا بی ہے اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھینٹا بارش ہوجائے پھر
دیکھنے کہ گلاب کیا رنگ لاتا ہے اور کاغذ کے پھول کیسے بدرنگ ہوتے ہیں پس مسلمان
اگر چہ دنیا میں کسی حالت میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت برسے گا تو و یکھنا کہاس کا
اسلی رنگ کیے پچھ کھرتا ہے اور کافر کی زرق برق حالت پر کیا یانی پڑتا ہے ....(امثال عبرت)

### شوہر کی اطاعت پروالد کی مغفرت

امام غزالی رحمه الله کی کتاب احیاء العلوم باب نکاح میں فرکور ہے کہ ایک شخف سفر پر گیا....
روائلی سے قبل اپنی بیوی سے کہدگیا کہ وہ بالا خانہ سے ندائر سے .... نچلے حصے میں اس عورت کی باپ رہتا تھا.... اتفا قا وہ بیار ہوا تو اس عورت نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کیلئے آ دمی بھیجا کہ وہ نیجائز کراپ والعدی عیادت کر سکے .... آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اپ فوت ہوگیا... اس نے پھرائر نے کی اجازت نے فر مایا کہ اپ خاوندگی اطاعت کر .... اس کا باپ فوت ہوگیا ... اس کا باپ فون بھی کہ وہ نے ہوائی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اپ شوہرگی اطاعت کر سے ... اس کا باپ فون بھی کردیا گیا گروہ نہ انہ کی منفرت فرمادی ... کوشرت میں الله علیہ وسلم نے اس عورت کو کہ لا بھیجا کہ تو نے جواپ شوہرگی اطاعت کی اس کے وض میں الله علیہ وسلم نے اس عورت کو کہ لا بھیجا کہ تو نے جواپ شوہرگی اطاعت کی اس کے وض میں الله تعالی نے تیر سے باپ کی مغفرت فرمادی ....

عورت کی اپنی خواہش شو ہر کی مرضی کے تابع ہے .... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے خاوندیا تو ان کی جنت ہیں یا جہنم ....

شوہر کی اطاعت عورت کیلئے جنت میں ہیشگی کی مسرت وشاد مانی کی هنانت ہے اور شوہر کے احکام کی خلاف ورزی اللّٰہ کی نارانعسگی کا سبب بن سکتی ہے مسلمان بیوی کو خاوند کی اطاعت وفر مانبر داری کی اہمیت کوامچھی طرح سمجھ لینا جا ہے ۔۔۔۔(پرسکون کمر)

# غافل اولا دكى اصلاح كانسخه

وَمَا لَكُمُ مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ مِنُ وَّلِيَّ وَكَلَا نَصِيْرٍ ۞ ﴿﴿ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَكَلَا نَصِيْرٍ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَكَلَّا نَصِيْرٍ ۞

ترجمہ: اور نہیں تمہارے لئے سوائے اللہ کے دوست اور نہ مددگار ہر کام کی مدد کیلئے اس کو یکارواور پھر قدرت کا کرشمہ دیکھو....

قُلُ إِنَّنِي هَالِنِي رَبِّي إِلَى صِوَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ... (١٩٢١)

ترجمه: كه حقیق محه كومدایت دی میرے رب نے سیدھے رائے كی طرف...

جواولادا پنے رب ہے اپنے والدین سے غافل ہواور آب جا ہیں کہوہ فرمانبردار ہوجا کیں تواس آیت کو کٹرت سے پڑھ کر پانی میں دم کرکے بلا کیں ۔۔ان شاءالندکامیانی ہوگی ۔۔۔ (قرآنی متجابد عاکمیں)

# باطن کی در تنگی ہی مقبولیت کی اصل ہے

جب عالم كى نبيت درست ہوتى ہے تو وہ تكلفات كى مشقت سے نيج جاتا ہے ...

جب کہ بہت سے علماء "لا ادری" (جمھے یہ معلوم نہیں) کہنے ہے گھبراتے ہیں اس لیے وہ فتویٰ دے کراپنے مرتبہ کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ بینہ کہا جائے کہ انہیں جواب معلوم ندتھا...اگرچہ انہیں خودا ہے فتویٰ پریقین واظمینان نہ ہوا در بیا نتہائی بے توفیق ہے...

ملاحظہ کیاتم نے اس امام کی دیانت وعظمندی کو انہوں نے کلفت سے کیسی راحت پائی اور اللہ عز وجل کے نز دیک بھی محفوظ رہے ....

پھراگرمقصودلوگوں کے نزویک جاء اور مرتبہ ہے تو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل تو دوسروں کے جاء اور مرتبہ ہے تو خیال کرنا چاہیے کہ لوگوں کے دل تو دوسروں کے قبضہ میں جی اللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جونماز روزہ کا بڑا اہتمام کرتے سے تھے .... بکٹر ت خاموش رہا کرتے تھے اور اپنی ذات اور لباس سے خشوع کا اظہار کرتے تھے لیکن لوگوں کے دل ان سے نفرت کرتے تھے اور دلوں میں ان کا مرتبہ کچھ بھی نہ تھا....

اورایسالوگ بھی دیکھے ہیں جولباس فاخرہ پہنا کرتے تھے زیادہ ففل وغیرہ بھی نہیں پڑھتے تھے....اظہار خشوع بھی نہ کرتے تھے لیکن دل ان کی محبت پرٹوٹے پڑتے تھے.... ہیں نے اس کے سبب پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا سبب باطن ہے... جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی نمازیں اور ان کے روزے زیادہ نہ تھے ہاں! باطن ان کا بہت احجما تھا....

لبذا جس نے اپنا باطن درست کرلیا اس کے فضل کی خوشبو پھوٹے گی اورلوگوں کے دل اس کی خوشبو پھوٹے گی اورلوگوں کے دل اس کی خوشبوئے معطر ہوجا کیں گے .... باطن کے سلسلے میں اللہ سے ڈرواوراس کا لحاظ رکھو کیونکہ فسباد باطن کے ہوتے ہوئے اصلاح فلاہر پچھے مفید نہیں .... (مجانس جوزیہ)

### طلحه بن عبيدالله رضى الله نتعالى عنه

الاسلام عضرت طلحه بن عبیدالله چهاصحاب شوری میں سے اور آٹھ سابقین الی الاسلام میں سے اور آٹھ سابقین الی الاسلام میں ہے اورعشر مبشرہ میں سے ایک ہیں ....

ﷺ جنگے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاطلحۃ نے واجب کر لی (جنت اپنے اوپر)
ﷺ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کو ان مبارک القاب سے نو از ا...طلحہ خیر ...طلحہ
فیاض ...طلحہ کی ... آپ ضبیح و بلیغ خوبصورت نو جوان عقص ...

اوران کی جن می شرافت.... سخاوت.... متانت .... نجیدگی کی حکایتیں مشہور تھیں اوران کی خاتیتیں مشہور تھیں اوران ک ذہانت کے حکیماندا قوال بھی مشہور ہیں ....

ان ہے ۳۸ روایتی مروی ہیں .... جنگ جمل میں ایک تیرآ کرلگا جس ہے شہید ہو گئے اس وقت آپ کی عمر ۱۴ سال تھی .... (مثابیرعالم)

# شیطان کی نا کامی

امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کے صاحبزادگان عبداللہ اور صالح کہتے ہیں کہ جب ہمارے والدگرائی کا آخری وقت آیا تو بہت کثرت سے بول کہنے گئے لا بَعْدُ لا بَعْدُ بعن المجھی نہیں ابھی نہیں ہم نے عرض کیا ابا جان! ایسے وقت ہیں ہیآ پ کیا لفظ بول رہے ہیں؟ فرمایا میرے بچو! اس وقت البیس گھر کے کونے میں دانتوں میں انگی دبائے گھڑا ہموا کہدر ہا ہما ہمارے بحق سے احمد ہا ہما کہ اسے کہدرہا ہموں کہ اسے ملعون! ابھی نہیں ابھی نہیں ... یعنی جب تک قفس عضری سے روح کلمہ تو حید پر پرواز نہیں کر جاتی بچھ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اور ہوا ہے کہ ابلیس نے کہا ... اے پروردگا نہیں کہا جا سکتا ... جیسیا کہ بعض احادیث میں وار د ہوا ہے کہ البیس نے کہا ... اے پروردگا را تھری عز سے اور تیری جلالت کی شم! جب تک آپ کے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں باتی ہیں برابران کو گراہ کرتار ہوں گا ... اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا میری عز سے اور میری جلالت کی قسم! جب تک میرے :ندے جھے سے مغفرت طلب کرتے رہیں گئی اور میری جلالت کی قسم! جب تک میرے :ندے جھے سے مغفرت طلب کرتے رہیں گئی میں بھی برابران کو بخشار ہوں گا ... (اعمال دل)

# وہ ہے۔ عالمگیررحمہاللہ کا دشمن کے ساتھ حسن سلوک

عالمگیررحمداللدتعالی کی جنگ شیواجی سے موربی ہے کداس کا راشن ختم ہو گیا۔امان سے مشورہ کیا۔ امال نے کہا عالم میررحمہ اللہ تعالی سے مشورہ کر۔اس نے کہا وہی تو وشمن ہے۔ کہا و شمن ضرور ہے مگر دین کا یابند ہے۔مسلمانوں کے دین میں ہے: "المستشار موتمن" (مفكلوة شريف) "مشوره يحج ديا جائے۔" اس لئے مشورہ يحج دے گا۔ چنانجہ مشورہ کیا راش ختم ہو گیا کیا کروں؟ فرمایاصلح کرلو پھر تیاری کرو۔ جب تیاری ہوجائے اس کے بعد جنگ کرنا۔ کہا کیا آپ سلح کرلیں سے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کب تک کے لئے؟ جواب دیا دس برس تک کے لئے اور عالمگیررحمداللد تعالی نے لشکر کوواپسی کا تھم دیا۔وزیروں نے یو چھاالیا کیوں؟ فرمایا قرآن شریف میں ہے "الصلح خیر"کہا پھردس برس کی مہلت كيول دى؟ جواب ديا۔ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے صلح حد يبيد بردس برس كے لئے ہى صلح فرمائی تھی۔ اور نبی اکرم سلی الله عليه وسلم كامتاع بى ميس كاميابي ہے۔

تين چيزي مجھے (حضرت عثان رضي الله عنه )محبوب ہيں (۱) بھوكوں كوكھانا كھلانا (٢) ننگوں كوكبڑے يہنانا (٣) قرآن ياك كى تلاوت كرنا۔ جادوكا أبك اورمؤثر علاج

منی کانیا کوزه لے کراس میں بیآ بہت مبار کہ تھیں اور سات دن تک مبح یاک وصاف موكرنهارمنداس كوجا ثيس

> وَمَنْ يَخْزُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا لِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُعَرِيْدُ لِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَلْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّجِهُمْ اصَّا توفیق کی ناقدری

خبردار!اینے سیمل خیری ناقدری نه کرو کیونکه دراصل بیاتو فیق عمل خیراد هر سے ہوتی ہے اس کے تو فیق کی ناقدری ہوگی۔البت عمل میں نقص وکوتا ہی پر کیونکہ وہ تمہاری طرف سے ہاستغفار کرتے رہو۔ (صرت عارق)

#### لطيفه جوايك حقيقت ہے

دو بھائیوں میں کسی زمین کے سلساہ میں تنازع ہوا۔ ان میں سے ایک خاصے دیندار سے انہوں نے پریشان ہوکراورلوگوں کے کہنے ہے اپ دوسرے بھائی پر مقدمہ کر دیا۔ اور وکیل کے پاس جاکر دعویٰ کر دیا وکیل نے بردی مبالغہ آمیز تحریراکھی (جیسا کہ اُن کا طریقہ کار ہے) بیتح ریس کر وہ وعویٰ کئے بغیر واپس آگئے کہ ایس با تنیں تو میں نے نہیں لکھوائیں بیتو خلاف واقعہ ہیں وکیل صاحب نے کہا کہ حضوران کے بغیر مقدمہ نہیں ہوسکتا بیس کر واپس آگئے۔ کچھ عرصہ بعد پھر پریشان ہوکر دوبارہ وکیل کے پاس گئے تو اس نے سابقہ تحریر کی بنیاد پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اب یہ بھائی وکیل سے اٹھ کرسید ھے اپنے بھائی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کر دیا ہے اور میرے کے بغیر وکیل نے مبالغہ آمیز تحریر کھی کہا کہ اس طرح میں نے مقدمہ کر دیا ہے اور میرے کے بغیر وکیل نے مبالغہ آمیز تحریر کھی ہے لہٰذاتم اس مقدمہ میں کی اچھے وکیل کو کھڑ اکر و۔

اس واقعہ سے حالات کی مجبوری اور خداتری عیاں ہے۔ کرا بیدوار کا نٹک کرنا

کرایہ دارشرارت کررہا ہوتو مذکورہ وظیفہ پڑھا جاسکتا ہے تمام مشکلات کے حل کیلئے حسبنا اللہ و نعم الو کیل ایک سوگیارہ مرتبہاول آخراا باردرودشریف کے ساتھ پڑھ کردعا کرلیا کرے۔حضرت شاہ ولی اللہ د ہلوی رحمۃ اللہ نے اس مل کی بہت تعریف کھی ہے۔

